If You need the original Hard-Copy Of "Kashf-ul-mahjoob" & want to make an order contact at: order@nafseislam.com

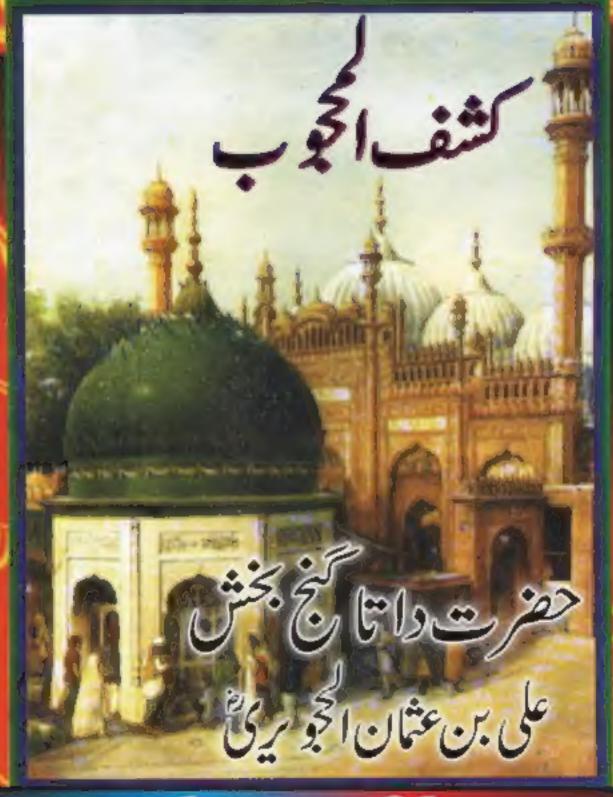

Courtesy Offs

Maktaba Zaawiya

DARBAR MARKET LAHORE - PAKISTAN

747

اسلام ایک همد گیرنظام زندگی ہے۔ حیات انسانی کا کوئی ایک گوشہ بھی ایسانہیں ہے جواس کی اعلی وارفع تغلیمات سے بہرہ ورنہ ہوا ہو۔ عائلی زندگی کی بہتری اور اس بیں سکون واطمینان کا ہونا انسانی معاشرے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس اہم ترین گوشہ سے بھلا اسلام کیسے صرف نظر کر سکتا ہے۔

اسلام نے ہرانسان کواپنے دائرہ عمل،اوردائرہ اثر میں'' رائ ' قرار دیا ہے۔اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اسلام نے دمہ داریوں کے حوالے سے اسلام نے ایک کا تربیت کے حوالے سے اسلام نے ایک کھمل منہاج عمل متعین کیا ہے اور بڑی وضاحت وصراحت سے اس کی بابت حدایات عطاء فرمائی ہیں۔

زیر نظر مقالہ جمیں اس شعبے میں ایک مبسوط رہنمائی دے رہاہے۔ اسلام کی ان تعلیمات کا معاشرے میں از سرٹوا حیاء بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جمارا معاشرہ مغربی اثرات کے ہاعث جس طرح فکلست وریخت کا شکار جورہا ہے۔ اعلی اخلاقی ومعاشرتی اقدار جس طرح پس منظر میں جارتی ہیں۔ ان پر ہرصاحب بصیرت انسان تشویش واضطراب کا شکار ہے۔ اوراس کا حک صرف اورصرف اسلام کی آفاقی تعلیمات میں مضمر ہے۔

زیرنظرمقالہ کے مصنف علامہ خالد محمود صاحب ہمارے از حد شکریے کے ستحق ہیں کہ انھوں نے زندگی کے ایک اہم پہلو کی طرف بھیرت افروز رہنمائی کی ہے۔ اس مقالے کا ہر گھر میں ہونا اور جملہ دالدین کی نظر سے گزرنا ازبس ضروری ہے۔

(علامه) خالدمحودایک وسیج المطالعه عالم دین بین عبدحاضری ممتاز روحانی اورعلمی شخصیت حضرت ضیاء الامت پیرمحد کرم شاه الاز بری رحمته الله علیه سے انھیں نسبت بیعت وتلمذ حاصل ہے۔ اورانھیں کی دانش اور ڈرف نگائی کاعکس ان کی تذریس وتحریر بین نظر آتا ہے۔ حاصل ہے۔ اورانھیں کی دانش اور ڈرف نگائی کاعکس ان کی تذریس وتحریر بین نظر آتا ہے۔

معاملات کوعام انسانوں پر قیاس کرنے لگیں محض اس بناء پر کہ نص سے ان کی بشریت کا اثبات ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کی بصر اور بصیرت کے معاملات ، ان کی روحانی رفعتیں ، پروردگا یا لم اوراس کے متعین کردہ کارکنان قضاء وقدر اور ملائکہ مقربین سے ان کے روابط اور راز و نیاز کوهم اپنی بے بصری اور محدود علمی پرواز کے ذریعے کہتے مجھ سکتے ہیں۔

ای طرح نبی کریم الی اور دوسرے انبیاء کرام کی حیات وموت اور بعداز وصال ان کے تصرفات کی نوعیت ہوگئیں کہ ہم اسے عام افراد بلکہ معاذ اللہ کفار پر قیاس کریں۔ کے تصرفات کی نوعیت بھی الیم نبیس کہ ہم اسے عام افراد بلکہ معاذ اللہ کفار پر قیاس کریں۔ اعتقادات کی بحث کوئی معمولی اور سطی بحث نبیس ہوتی جیسا کہ بعض کم فہم گمان کرتے

ہیں۔ بلکہ اعتقادات انسانی شخصیت کی تغییر میں ایک گیرا واور مؤثر کردارا دا کرتے ہیں۔اس لیے علماء اسلاف نے اعتقاد کے خالص اور قرآن دسنت پر بنی رہنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔

ما واسمادے احتفاد سے استفاد ہے۔ استان ہوں رہے پر بہت ریادہ رور دیا ہے۔
"حیات جان کا نئات (علقہ)" کتنا خوبصورت عنوان ہے اور علامہ خالد محمود نے
کتنے جا ندار علمی دلائل اور مضبوط استدلال ہے اپنے مؤفف کا اثبات کیا ہے۔ جس کے انفاس طاہرہ کی برکت سے کا نئات انفس و آفاق میں حیات کی رودوڑ رہی ہے بھلااس کی موت و بہی

كاعقبيره كيسا؟

آئے کے دور میں ایک سوچی مجھی سازش کے تحت حضورا کرم آیا تھے کی ذات رفیع کونشانہ بنایا جارہا ہے۔ اس کاعقیدہ تو حید ہے کوئی علاقہ نہیں اور نہ ہی کمالات رسالت کا انکار کرنے سے عقیدہ تو حید کا تحفظ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ کمالات رسالت کا انکار تو خداو ندر جہان ورجیم کی عطاء کا انکار ہے۔ اوراللہ کی عطاء کا انکار یہودی کرتے ہیں مسلمان نہیں۔

بیددراصل نژاد توکوایئے سرچشمہ هدایت اور منبع قوت وحشمت سے دور لے جانے کی مدمل نزیک سیسی نشست سیست اور منبع قوت وحشمت سے دور لے جانے کی

سازش ہے۔اورمسلمانوں کواس سے باخبرر مناجا ہے۔

زاوریشین ر

محدرضاءالدين صديقي

ZAY

تقوف کے معروف روحانی سلسلہ چشتیہ کا چینی پاک وحدیث نہایت ہی اہم کردار ہے مشاکُ چشت نے برصغیر میں ہو پوراورمنظم طریقہ سے تبلیغ اسلام کی ،اسلامی تدن کی داغ بتل داغ ڈالی، چشت نے برصغیر میں ہو پوراورمنظم طریقہ سے تبلیغ اسلام کی ،اسلامی تدن کی داغ ڈالی، تہذیب وثقافت کی آبیاری کی۔اسلامی معاشرت کی اقدار کو مروج اورمنظم کیا۔ادب وثنون پر ایجا اند نفوش مرسم کیے۔تصوف ورز کیدکا ماحول پیدا کیا اورانسان دوئتی کی الیمی فضاء پیدا کی کہ کسی اور فدہب سے اس کا جواب شرین پڑا۔

چشت اہل بہشت کے اس گروہ پر نظر ڈالنے ہیں توان میں سے ہر ایک علم عشق اور بصیرت کا مرقع نظر آتا ہے۔

حفرت محبّ النبی مولانا فر الملت والدین فرجهال دالوی رحمة الله علیه بسلسله عالیه چشنیه کے للم سرسبد

بین اور چشنیوں کی حسین روایات کا تکس جمیل بین مفلول کے دور اواخر بین آپ کے اصلای
کارناموں کے اثرات بوے نمایاں بین آپ کو دلی بلکہ پورے برصغیر بین بوی محبوبیت اور
مقبولیت نصیب ہوئی آپ کی جاذبیت نے زمانے کی ناور روزگار شخصیات کو اپنے گروجی کر لیاوہ کیسا
زمانہ تھا کہ لوگ خیر آباد ہوں سے معقولات پڑھتے ، شاہ عبدالعزیز سے اکتساب حدیث کرتے اور

حضرت فخرجهال دہلوی سے بیعت دارادت کاشرف حاصل کرتے۔ جہال ایک طرف آپ معفرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی اور معفرت شاہ نظام الملت والدین کی خلافت و نیابت کاحق اداء کرتے دکھائی وسیتے ہیں۔ وہیں پر معفرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی، معفرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی اور حاجی لعل صاحب رحمۃ اللہ علیم جیسے اولیاء کے مرشد ومربی

کی صورت میں فیض رسان وفیض بخش نظر آتے ہیں۔

ہے وہی سلسلہ ہے جس میں بعدہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تو نسوی، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی، حضرت خواجہ خلام قرید جاچ ٹے وی حضرت خواجہ غلام حیدر جلال پوری، حضرت خواجہ ویر مہر علی شاہ سیرت خواجہ غلام حیدر جلال پوری، حضرت خواجہ ویر مہر علی شاہ سیرت خواجہ ویر محمر مشاہ صاحب جیسے نا درروزگار افراد پیدا ہوئے ادرانشاء اللہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔

زبرنظر مجموعه من مصرت خواجه فخرجهال کے مکتوبات عالیہ ہیں۔ بیمجموعه اگرچه مختفر ہے کیکن اپنے وامن میں عرفاں وآ گہی کا سامان لیے ہوئے ہے۔ زادید شین (محمد رضاء الدین صدیقی)

# بِسُم الله الرَّحمٰنِ الرَحِيُم

ويباچه

11

صحابه كرام رضوان اللدنغالي عليهم الجمعين فيرسول خدافا في غدمت اورجم سيني سے جوشرف حاصل کیا تھا اورجس قدرشرف اندوز ہوئے بتھے اور تزکیدنس کی جس منزل پر کہنچے تنصاس کی بٹارت خود قرآن یاک نے دی ہے اور ہم نشینی رسول خدا کے فیضان کواس طرح ظامر قرما ياوَيُ زِكْيُهِمُ وَيُعِلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكمَة -كتاب وحَكمت بى كَلْعَلِيم كا بدائر تفاكه خلفائ راشدين اورد يكرحصرات محابطيل سے ہر منتفس اور ہر ہستی يا كيزه كردار اوراعلی اخلاق سے متصف تھی اوران میں سے ہرایک کمالات انسانی کے منتہا کو پہنچے کیا تھا۔ اصحاب صفر میں سے ہرایک یاک دیدہ ویاک بین توکل ورضا کا پیکراورصدق وصفا کا ایک مرقع نفاء تاریخ اسلام میں انہی نفوس قدسیہ کوصوفیائے کرام کا پہلا گروہ کہا جاتا ہے۔ لینی تصوف اسلام کا پہلا دور انہیں حضرات پرمشمنل تھا۔تصوف کے بنیادی اصول یا ارکان تصوف،استغراق عبادت (یادی ) توبه، زمد، درع، فقر، تو کل اور رضا، شریعت میں بھی اسی اہمیت کے حامل ہیں حس طرح طریقت میں تضاور تصوف کے ابتدائی دور میں رہے۔ صحابہ کرام اوراصحاب صقد میں سے ہرہستی انہی اوصاف جمیدہ اورفضائل کی آئینہ دار تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کا ایثار تاریخ اسلام آج بھی فخرسے پیش کرتی ہے کہ كمرمين جس قدرا ثاثة تقاوه تمام وكمال رسول خداها فينه كي خدمت مين پيش كرديا ـ اورجب

رحمت عالم الله في في المال الم

یمی حال حضرت عمر رضی الله عنه کا نفاز ہدوفقر کی بیرحالت تھی کہ لوگوں نے آپ کے جسم مبارک پر بھی کوئی ایسا کپڑ انہیں دیکھا جو پیوند دارنہ ہو، دنیا کے بارے میں آپ کا مشہور مقولہ ہے۔ ' دجس گھر کی بنیاد مصیبتوں پر رکھی گئی ہواس کا بغیر مصیبت کے ہونا محال

<u>--</u>-

صبر و توکل میں حضرت عثمان رضی اللہ عند آپ اپنی مثال نے۔ عظیم سے عظیم تر مصیبت پر بھی آپ نے میں روتو کل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا حضرت عثمان رضی اللہ عند کے ایار وانفاق فی سبیل اللہ کا بھی بہی حال تھا۔ مدینہ منورہ میں بئیر عثمان آج بھی آپ کے اس فضل کی نشانی موجود ہے، آپ ہارہ سال تک خلیفہ رہے اس مدت کے ساٹھ ہڑار درہم وظیفہ خلافت سے آپ نے ایک درہم بھی لینا قبول نہیں کیا۔

حضرت على كرم الله وجهد كا ايثار كابي عالم تفاكد شب اجرت بين ابنى جان كا نذراند پيش كرن كے لئے شب بحر بستر رسالت بردراز رہے اور آئخضرت الله كى ذكر كى عزيز كوا بى جان بر مقدم سمجھا سمادگی، نقر، رضائ اللى اور معرفت اللى بين بھى آپ برد مناز تھے حضو معلق كال ارشاد كراى أن احديدة المجلم وَعَلَى بَابُها كى بنياد پر نقوف كر بہت سے سلاسل آپ برختى ہوتے بين چنانچ سرخيل ارباب تصوف حضرت حنيد بغدادى فرماتے بين مشعب خدا في الأصول والمبكلاء على المرتصلي الموت بين الموت مناز على المرتصلي الموت مناز على مرضى الله عند بين الموت مناز عند بين مناز عند بين الموت مناز عند بين الموت مناز عند بين مناز عند بين مناز عند بين الموت مناز عند بين مناز عند بين الموت مناز عند بين الموت مناز عند بين الموت مناز عند بين الموت مناز عند بين مناز عند بين الموت مناز عند بين مناز عند بين مناز عند مناز عند بين مناز عند بين مناز عند بين مناز عند مناز عند بين مناز عند بي

حضرت على رضى الله عنه كاستغراق عبادت كابيها لم تفاكه جب آپ ثماز برشط تو آپ كو دنيا كى كيم خبر نبيس رئى ،حضرت سيدنا شخ عبدالقادر جيلانى رضى الله عنه غنية الطالبين ميس سورة الفتح كى ان آيات مُحمّد رسول الله والذين مَعَة ..... تا ..... آجُراً عَظِيماً ٥ كى تفير ارشاد فرمات بين كه بيرآ يات حضرات عشره عميشره كى شان ميں نازل موكى بين اور

تَواهْمُ رُكْعَاً عدم ادحضرت على كرم الله وجدكى ذات والاب-

علفائے راشدین اور عشرہ و مُبقرہ کے بعد اصحاب صفہ ان صفات ستودہ کا مظہر کامل شے بیدہ غریب و نا دار حضرات نے جوش اللہ اور اس کے رسول کی حجت ہیں مکہ سے اپنا کھریار چھوڑ کر دیار رسول بھی ہے۔ اپنا کھریار چھوڑ کر دیار رسول بھی ہے۔ جو تھے، رہنے کا کہیں ٹھکا نہ نہ تھا رسول خدانا ہے۔ محبد نبوی کے قریب ایک چیوڑ ہ (صفہ ) نقیر کروا دیا تھا اس چیوڑ ہے پر ان حضرات کے شب روز تکلدتی اور عمر سے ہیں بمر ہوتے نے اور بیہ حضرات عبادت، ذکر الهی اور مجاہدہ نفس ہیں اپنے شب وروز بسر فرماتے ہے۔ قرآن پاک اور حدیث شریف ہیں ان کا ذکر بری تفصیل سے آیا ہے۔ بہی حضرات دور اوّل یا دور رسالت و خلافت راشدہ کے ارباب تھو ف ہیں، خاص طور پر اصحاب صفہ کی زندگی تو صوفیائے کرام کی زندگی اور ان کے صوفیانہ خصائل کی سے تھو تھورتھی۔ بہی صوفیانہ خصائل و کر دار بعد کے ارباب حال اور اصحاب سے تھو ف کے بعداس طرح ان کو خشورتھی۔ بہی صوفیانہ خصائل و کر دار بعد کے ارباب حال اور اصحاب سے تھو ف کے بعداس طرح ان کو خشور بی اور بشارت دی۔

"اے اصحاب صفہ جمہیں بشارت ہو! پس میری اُمت میں سے جو لوگ ان صفات میں سے جو لوگ ان صفات سے منظمت ہوا وران کے۔ جن سے تم منصف ہوا وران مررضا مندی سے قائم رہیں گے تو بیشک جنت میں میرے منشین ہوں مراث مندی سے قائم رہیں گے تو بیشک جنت میں میرے منشین ہوں سے منت

مرورکا نئات علی کی بھی بشارت اور حضرت والاکا بھی ارشادتھوف کی عملی زندگی کا بنیادی نفطہ ہے۔ تصوف کے عملی زندگی کا بنیادی نفطہ ہے۔ تصوف کے حدور عروج تک صوفیائے کرام کی پاکیز ہ زندگیاں اوران کے پاکیز ہ نفوس حضور علیہ ہے۔ اس ارشاد گرامی کو منتہائے مقصود بنائے رہے اور بھی بے سرو سامانی ان کا سرمایہ ہزندگانی تھا اور الفقر فخری ان کا تاج شاماند۔

دَ ورتا بعين رضوان الله تعالى علهيم الجمعين:

تصوف کے دوراول کے سلسلہ میں مخضراً عرض كرچكا مول تصوف كا دوسرا دورتا بعين كا دور ہے۔ بيرة ورتقر بياً ايك سوسال كى مدّت پر پھیلا ہوا ہے بین اس سے دور ہجری تک اس دورتا بعین میں اصحاب تصوف میں د ولا برزرگ مستنیاں بہت نمایاں ہیں ایک حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ جن ہے۔ سلوک میں تظریه اولی کی بنیاد پڑی) اور دوسری بزرگ جستی حضرت حسن بصری رضی الله عنه کی ہے!

حضرت اولیں قرق قرن کے رہنے والے تھے اور عبدرسالت ما بھالگے ہیں بحیات تھے كيكن شرف ديدار حاصل نه كريسكي محبت رسول كابيرعالم تقاكه رسول اكرم الطفية كاسلام يُر

عظمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر آپ کو پہنچایا۔ آپ کے متعلق بہت سے واقعات تاریخ تصوف میں موجود ہیں۔محبت رسول اور باداللی میں آپ کی وارتکی کا بیام تھا

که آپ جنگلول اور ویرانول میں پھرتے رہتے تھے جب لوگ روتے تھے تب آپ ہنتے تفے اور جب بیاوگ ہنتے تھے تو آب رونے لکتے تھے۔آب مدتوں تک باویہ کروی کرنے

کے بعد کوفہ چلے گئے۔ اور وہاں حضرت علی رضی اللہ عند کی فوج میں شامل ہو گئے۔ سے احدیث

جنگ صِفين ميں جام شہادت نوش كيا۔ (٤) حضرت حسن بصرى رضى الله عنه كا مجمح سال پيدائش تو محقيق تبين موسكا البندآب كاسال وقات إاهمطابق ١٣٨٤ء ٢ إسمتهور

تالعين سے بيں آپ كوبھى بكثرت محابد كرام رضوان اللد تعالى عليهم كافيض محبت حاصل موار زبد، ورع ، صبر اور خشت اللي آب كے خاص اوصاف عضے خضوع وخشوع كابيرعالم تفاكم

آپ قرماتے تھے جس نماز میں دل حاضر نہ ہووہ نماز عذات سے زیادہ قریب ہے تابعین

میں آپ کے علاوہ اور بھی صوفیائے کرام موجود تھے کیکن تاریخی اعتبارے مذکورہ حضرات زیادہ تمایاں شخصیت کے مالک ہیں،تصوف کے بہت سے سلاسل آپ سے شروع ہوتے

دورت تاجين: تع تابعين من جوصوفيائ كرام كزرب بي ان من دوراها مد مطابق ١٢٨ء عده ١٥٠ ه مطابق ١٢١ وتك متعين كيا كيا باس دوصد ساله دوريس اسلامی تصوف کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں مخضراً بیر کہ، بید دورتصوف كا دورزرين كبلاتاب،اس دوركي نمايال خصوصيت بيه بكرزها د،عبّا داورتمتاك حضرات كو صوفی کے لقب سے باد کیا جانے لگا۔ لفظ صوفی کاسب سے پہلے استعال (صوفی ) ابوالہاشم

WWW.NAFSEISLAM.COM

رحمته الله عليه (الهتوفي اها مطابق ۱۲۸ء) سے ہواوہ دنیائے تصوف میں سب سے پہلے صوفی سے مخاطب کئے گئے۔حصرت ابوہاشم کوفہ کے رہنے والے تنظیمین ان کا انتقال شام میں ہوا۔

مسجدین اس دور بیس خونریزی اور سفاکی کی آباج گاہ بن گئی تھیں سکون قلب اور خضوع وخشوع کے مقام رملہ بیس عیسائیوں کے صومعہ کی طرح روحانی تربیت اور ذکر اللی کے لئے سب کے مقام رملہ بیس عیسائیوں کے صومعہ کی طرح روحانی تربیت اور ذکر اللی کے لئے سب سے پہلے خانقاہ تغیر کرائی۔ دنیا کے تصوف بیس بیسب سے پہلی خانقاہ ہے۔ تیج تابعین کے دور بیس نظری اور عملی تصوف بیس بہت کی تبدیلیاں وجود بیس آئیس۔ ترک دنیا کامفہوم عہد رسالت مآب الله فی الدُّنیا کانگ عَرِیْبُ اوْ عَابِد رسالت مآب الله فی الدُّنیا کانگ عَرِیْبُ اور عالی منہوں کے متبدیل کین اس کے ساتھ می محم بھی موجود تھاکہ الدُّنیَا مَدْرِعَةُ الله ہورَة ، لین دنیا منہوم یکسر بدل کیا۔ اور اس کے ساتھ می محم بھی موجود تھاکہ الدُّنیَا مَدْرِعَةُ الله ہور بین ترک دنیا کا مفہوم یکسر بدل گیا۔ بادیہ بیان صحراتین اور ترک تعلقات کانام ترک دنیا رکھا گیا اور اس کا مفہوم یکسر بدل گیا۔ بادیہ بیائی۔ صحراتینی اور ترک تعلقات کانام ترک دنیا رکھا گیا اور اس کا مفہوم یکسر بدل گیا۔ بادیہ بیائی۔ صحراتینی اور ترک تعلقات کانام ترک دنیا رکھا گیا اور اس کا منہوم یکسر بدل گیا۔ بادیہ بیائی۔ صحراتینی اور ترک تعلقات کانام ترک دنیار کھا گیا اور اس کا سب وہی ملکی انتشار اور سیاسی ایتری تھا۔

میں سرگردال رہے آخر کار پھرتے پھراتے بغداد پنچے اور حضرت جنید بغدادی کے مرید ہوئے ، نظریہ وحدت الوجود میں توغل اور انتہا پیندی کی بدولت ان کو ۱۳۳۹ء میں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت ابوبکر شیلی (الیتوفی ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۳۹۹ء) تبع تابعین کے دور کے مشہور صوفی اور سرخیل سلاسل طریقت ہیں۔ آپ بھی حضرت جنید بغدادی کے مرید نظے ، اور فظریہ وحدت الوجود کے زیر دست اور عظیم داعی تھے ، دور تبع تابعین میں ان مشاہیر صوفیائے کرام کے علاوہ اور دیگر حضرات اور ان حضرات کے مرید بین اطراف واکناف ممالک اسلامیہ میں بھیلے ہوئے تعلیم طریقت اور اس کی اشاعت میں مصروف شے۔

دور متاخرین بین بھی بھی چندا کابرین صوفیاء ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مرشدین و
دور متاخرین بین بھی چندا کابرین صوفیاء ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مرشدین و
اسلاف کرام کی طرح تصوف کے مشکل اوراجم نظریات کی علمی تقریح کی طرف خاص طور پر
اتوجہ فرمائی وران علمی نشر بیجات کی بدولت (جن کوتصوف بین ان کی تصانیف کہنا چاہئے) ان
کے نام تاریخ تصوف بین تابندہ پائندہ ہیں، دور متاخرین کے ایسے اکا برصوفیا بین حضرت بی علی بن عثمان جلابی جوبری (متوفی ۱۲۹ ہے مطابق سام اور ان کی دالت فی
علی بن عثمان جلابی جوبری (متوفی ۱۲۹ ہے مطابق سام بیزاء) حضرت امام غزائی (التوفی
علی کارتا مے دنیائے تصوف بی بین نہیں بلکہ دنیائے اسلام بین بیشہ پادگار رہیں گے۔
حضرت مولانا جلال الدین روئی (التوفی سام ایک اسلام بین بیشہ پادگار رہیں گے۔
علی کارتا مے دنیائے تصوف بی بین نہیں انشاء اللہ سی اور موقع پر تفصیل سے تصول گا، ان چند
عہاں میں حضرت علی بن عثمان الجلابی بچوبری رحمت الد علیہ کا تذکرۂ آپ کے نظریات اور
صفحات میں حضرت علی بن عثمان الجلابی بچوبری رحمت الد علیہ کا تذکرۂ آپ کے نظریات اور
موفیات میں حضرت علی بن عثمان الجلابی بچوبری رحمت الد علیہ کا تذکرۂ آپ کے نظریات اور
موفیات میں حضرت علی بن عثمان الجلابی بچوبری رحمت الد علیہ کا تذکرۂ آپ کے نظریات اور
موفیات میں حضرت علی بن عثمان الجلابی بچوبری رحمت الد علیہ کا تذکرۂ آپ کے نظریات اور
موفیات میں حضرت علی بن عثمان الجلابی بچوبری رحمت الد علیہ کا تذکرۂ آپ کے خوش کر نابی اس دیبا چہ کی نگارش کا

حضرت شی بین عثمان جلائی بین عثمان بین علی الجلائی الفرنوی ہے، آپ کا اسم گرامی خود آپ کی تحریر کے مطابق ''علی بین عثمان بین علی الجلائی الفرنوی ہے، آپ غزنیں (غزنی) مطابق ''علی بین عثمان بین علی الجلائی الفرنوی ہے، آپ غزنیں (غزنی) کے قریبائے جلاب و جھور کے دہنے والے خصاس مناسبت سے بھی آپ خود کو جلائی اور بھی ہجوری تحریفر ماتے ہیں آپ نے ''کشف الحجوب'' ہیں متعدد جگد اپنانام نامی تحریفر مایا ہے ہجوری تحریفر ماتے ہیں آپ نے ''کشف الحجوب'' ہیں متعدد جگد اپنانام نامی تحریفر مایا ہے

WWW.NAFSEISLAM.COM

اوراس کی توجیہہ بھی فرمائی ہے، (قار نمین ترجمہ میں اس کی توجیہہ ملاحظہ فرمائیں) اب برصغیر پاک و ہند میں داتا گئے بخش کے لفنب سے مشہور ومعروف ہیں۔ گئے بخش کا لفنب حضرت خواجہ غریب نواز نے مزار فائز الانوار پرچالہ شی کے بعد پوفٹ رخصت ایک الوداعی منقبت میں پیش کیا تھا۔

آپ کاسلسلی آپ کا سلسلی آپ کاسلسلی آپ کاسلسلی آپ کا کشر سوائح نگارول نے انفاق کیا ہے یہ ہے۔ حضرت علی جموری بن عثال بن سیدعلی بن عبدالرحمٰن بن شجاع بن ابوالحسن علی بن حضرت المام حسن رضی الله عنه بن حضرت علی بن ابی طالب اس طرح آپ ہاشمی سید بیں اور آپ کا سلسلی آسی آ تھویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہد سے ماتا ہے۔

جلاب وجور غزنی کے دو محلے تھے آپ پہلے جلاب میں مقیم تھے پھر جور منتقل ہو گئے۔ حضرت جوری فقر میں مرد کے اسا تذہ ا میشرت جوری فقر میں اللہ سرہ کے اسا تذہ

کرام کے سلسلہ میں مشرقی سوائے نگارانِ قدیم نے کسی خاص توجہ سے کا نمیں لیا چھنرت دا تا گنج بخش قدس اللّد مرد و نے خود کشف انجو ب میں حضرت ابوالعباس محد شقانی رحمته اللّه علیہ کا

ذکر کیا ہے تو بڑے ادب سے ان کا نام لیا ہے اور ان کی حبر پانیوں اور عزایتوں کو یا دفر ماتے ہوئے آپ سے اکتساب علم کا ذکر اس طرح فر مایا ہے کہ ' در بعضے علوم استاد من بودہ' علوم اسلامی لیمنی نظیم و حدیث و فقد پر آپ کو جو کامل دستگاہ حاصل تھی اور جس کا اظہار ' کشف انجو بٹ کے بلند پانیکی مقالات اور مباحث سے جوتا ہے وہ اس امر کے شاہد ہیں کہ آپ نے اپنے وقت کے بعض دوسرے صاحبان علم وضل سے بھی استفادہ کیا ہوگا اس لئے کہ آپ مرف عارف عارف کامل ہی نہیں بلکہ ایک بلند پانیکا وضل سے بھی استفادہ کیا ہوگا اس لئے کہ آپ مرف عارف کامل ہی نہیں بلکہ ایک بلند پانیک باند پانیک وہ عارف و عالم ہیں۔ کشف انجو بٹ ہیں آپ جس طرح طریقت و شریعت کے مباحث پر بحث فر مائے ہیں اور استدلال لاتے ہیں اور قرآن و حدیث و فریت ہیں طرح سند پیش کرتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اور قرآن و حدیث و فریک ہی شاور نہیں بلکہ علام سے واحدیث و انا قدس اللہ سر فود والے شخص اور بیسب بھی فیضان تھا آپ کے مرشد کامل کا ۔حضرت وانا قدس اللہ سر فود اسے مرشد والا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کامل کا ۔حضرت وانا قدس اللہ سر فود اسے مرشد والا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے مرشد گئی ابوالفضل مجربین حسن اختی ہیں جو علم میں کھی مرشد والا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے مرشد گئی ابوالفضل مجربین حسن اختی ہیں ہو علم میں دوروایات (حدیث) کے عالم تھے' کرکھنے ہی جو کی اور اس کا کھیل میں دوروایات (حدیث) کے عالم تھے' کرکھنے انجو ب

تیں جہاں ان شخ طریقت کی نظر سے اثر نے آپ کوطریقت میں اس بلندی پر پہنچایا وہ اگرعلوم دینی لیعنی تفسیر وحدیث میں بھی آپ کوالیں بصیرت عطا کر دیں جواقران و امثال سے متازینا و بے تو کیا تعجب '' حضرت ابوالفضل حسن الحملی کے علومر تبت کے سلسلہ میں حضرت داتا تینج بخش قدس سرہ فرماتے ہیں کہ

'' وه صوفیائے متاخرین میں زینت اوتاداور شیخ عباد ہیں طریقت میں میری افتدا (بیعت) ان بی سے ہے تصوف میں حضرت جنید کا ند ہب رکھتے تھے، حضرت شیخ حصری کے داز دار مرید تھے''

ا پے مرشدگرامی سے جوتعلق خاطر حضرت علی جھوری کوتھااس کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ حضرت ابوالفضل اختلی کا جب وصال ہوا تو ان کا سر حضرت علی جھوری قدس اللہ سرؤ کی گود میں تھا اس سے بیجی ظاہر ہوتا ہے کہ مرشد کو بھی اپنے مرید خاص سے س ورجہ محبت تقیم

حضرت داتا کی بخش کا تیم و طریقت اس طرح ب

ينخ على جوري مريد حصرت شخ ابوالفصل الحلكي مريد حصرت شخ تصري مريد شخ ابوبكر شبكي مريد حفرت جنید بغدا دیؓ مریدحفرت شیخ سری مقطیؓ مریدحفرت دا وُدطا کیؓ مریدحفرت حبیب للجحجي مريد حصرت على رضي الله عنه

حضرت دا تا سنج بخش قدس سر ، نے بھی عمر کا بڑا حصہ سحرا نور دی اور باد ہیا تی میں بسر کیا عراق شام لبنان، آؤر بائیجان، خراسان وکر مان، خوزستان، طبرستان، ترکستان اور ما وراکتھر کے شہروں اور قریوں میں تلاش حق کے لئے سر کردال رہے تب کہیں دامن مقصود باتھ آ با مربدوضا حت كہيں جيس ملتى كرآ بائے مرشدوالا مرتبت كے ساتھ كتناعر صدر اوران کی محبت میں کن کن مقامات کی سیر گی۔

حفرت داتا في بخش كرم مقدمشان ارباب عقيقت وطريقت ايندل كالى بجمان اور تفتی باطن کو دُور کرنے کے لئے شہرول اور قربیہ پہرا کرتے تنے۔اس کا ایک عظیم مقصد رہیمی ہوتا تھا کدار باب حال کی صحبتوں میں پہنچ کرزندگی کے پچھدن بسر کریں کدان كى صحبت كيميا الربھى قيض سے خالى نبيس موتى -حضرت داتا كئے بخش نے بھى اس سيرو سیاحت میں اینے معاصرین کرام اور صوفیائے عظام کی صحبتوں سے استفادہ کیا، ان معاصرين بيل حضرت ابوالقاسم بن على بن عبدالله كركاني، حضرت امام ابوالقاسم قشيري صاحب رساله القشير بيرقدس سرؤ حضرت فينخ احمد حمالاي منرضي قدس سرؤ حضرت محمد بن مصباح حضرت ابوسعيدا بوالخيررهمته الله علية بينخ ابوااحمه المظفر بن احتراور ديكرا كابرين شامل ہیں، ان معاصرین میں سے آپ حضرت ابوالقاسم بن علی کر گائی اور جناب ابوالقاسم

اينے پيرطريقت كےمسلك تصوف كےسلسله بيل لكھاہے كه وہ تصوف بيل حضرت جنيد قدس

القشيري كا ذكر بزے اہتمام ہے كرتے ہيں اور ان ہے استفادہ كانجى اعتراف فرماتے

WW!NAFSEISLAM!COM!

سرهٔ کالذہب رکھتے تھے چنانچے حضرت وا تاصاحب تصوف وطریقت میں جنیدی مسلک کے متبع تھاسی طرح وہ شریعت میں سی حفی المذہب تھے۔ چنانچے جہاں جہاں وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا نام نامی لیتے ہیں وہ وہاں کمال احترام کو طوط رکھتے ہیں۔ کشف انجو ب میں ایک جگہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔ ''امام امامان، مقتدائے میں ایک جگہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔ ''امام امامان، مقتدائے منیاں، شرف فقہا، اعز علماء ابوحنیف نعمان بن ثابت الخراز رضی اللہ عنہ'' کشف انجو ب) حضرت وا تا گئج بخش کی از دوا تی زندگی سلسلہ حضرت وا تا گئج بنش کی از دوا تی زندگی کے سلسلہ میں ''کشف انجو ب' یاکسی اور تذکرے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ کشف انجو ب سے صرف اس قدر مال ہم وتا ہے کہ آپ نے ایک شادی کی اور جب کھی مدت کے بعد اُن سے مان دقت ہوگئ تو پھر آپ نے تازیب دوسری شادی نہیں کی۔

## لا ہور میں ورود مسعوداوراس کے یا کیرہ اثرات

WWW:NAFSEISLAM:COM:

حضرت دا تاشخ بخش قدس

حضرت داتائج بخش كارنام سر" ہ جس طرح بح طریقت کے شناور تھے ای طرح آپ قرآن وحدیث اور فقہ پر بھی کامل دستگاہ رکھتے تنے اور رموز واسرارشر بعت سے بھی اس طرح آگاہ تھے، جبیہا کہ میں اس سے قبل عرض کرچکا ہوں اسلامی تضوف کے دور نتیج تا بعین میں نظری نضوف نے علمی تضوف کی شکل اختیار کرلی تھی۔تصوف نے جب علم کی دنیا میں قدم رکھا تو رموز طریقت اور اسرار حقیقت پر بھی قلم اٹھایا تھیالیکن اس دور میں اس موضوع پر جو پچھ لکھا تھیا وہ عربی زبان میں تفا حضرت دا تا سننج بخش قدس سرته كمعاصرين من سدام ابوالقاسم تشيري في في فعوف کے رموز پر جورسال قشربیمرتب کیااس کی زبان بھی عربی تھی قارسی مفتوطین نے جب تصنیف کی دنیا میں قدم رکھا تو انہوں نے بھی اسی زبان عربی کوا ختیار کیا جس کی تفتریس کا قرآن و احادیث کی زبان سے انداز ہ ہوسکتا ہے۔ نہ بہیات میں عربی کے سواکسی اور زبان کواستعال كرنا تفذيس كے منافی خيال كيا جاتا تھا۔ فارى نراد علاء وفضلائے اسلام كى كرال بہا تصانیف میرے اس دعوے پرشاہد ہیں، حصرت داتا سنج بخش کی مادری زبان بھی فاری تھی اكرچة بكوم بي زبان يرجى كال عبور حاصل تفاليكن كشف الحجوب عوام كافاده كي لئة آپ نے فارس زبان میں تصنیف فرمائی۔ میں تہیں کہ سکتا کہ آپ کی باقی تصانیف لیتی كتاب (۱)فنا و بقاـ (۲)اسرار الخرق و البؤنات. (۳)الرعايت بحقوق الله تعالى \_ (٣) كماب البيان لا بل العيان \_ (٥) نحو القلوب، (٢) منهاج الدين، (٤) ايمان، (٨) شرح كلام مصور حلاج اور (٩) ديوان اشعار كس زيان ميس تفيس - آج ان تصانیف میں سے کسی کا وجود نہیں ہے صرف کشف انجو پ کی بدولت بیرتام ہاقی رہ گئے ہیں۔کشف انجو ب زمانے کی دستیر دہے محفوظ ہے۔ اور اس کے متعدد تھی نسنجے کتب خانوں میں موجود ہیں اور برصغیریاک وہند میں مطالع کے وجود میں آئے کے بعداس کے ہزاروں

مطبوعہ ننے دلدادگان شریعت وطریقت کے لئے نظر فروز ہیں۔ کشف المحج بہال کہی گئی الا ہور میں یا ہجو پر میں اور کہ کھی گئی بینی سال تصنیف کیا ہے اس کی نشان دہی بھی محال ہے البتہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑے پر سکون ماحول میں کھی گئی ہے اور کشف المحج ب کی ایک وضاحت کی بنا پر بید کہا جا سکتا ہے کہ اس کا تکملہ لا ہور میں ہوا۔ یہ نیین کرنا بھی دشوار ہے کہ آپ کے دفیق ومعاصر ہموطن ابوسعید ہجو ہری گئے کہ اور کہاں آپ سے یہ سوالات کے شخص میں عضورت کشف المحج بہ آپ نے دیے۔ ان سوالات کے سلسلے میں مضرت وا تاصاحب قدس سر مصرف اتنا فرماتے ہیں کہ نظرت وا تاصاحب قدس سر مصرف اتنا فرماتے ہیں کہ نظرت کا اسائل وہوا بوسعید الہوری بیان کن مرا اندر شخش طریقت و تصوف و ارباب تصوف و کیفیات مقامات ابیتاں و بیان بیان کن مرا اندر شخش طریقت و تصوف و ارباب تصوف و کیفیات مقامات ابیتاں و بیان

نداہب ومقالات آن واظہار رموز واشارات ایشاں۔ شیخ محد اکرام مرحوم بوے وثوق کے ساتھ تاریخ ملی میں علی ہجو بری لا ہوری کے

تحت عنوان کلھے ہیں کو 'فاری نثر کی سب سے پہلی مذہبی کتاب جو پرصغیر پاک وہند ہیں پاپیہ ، محت عنوان کلھے ہیں کو 'فاری نثر کی سب سے پہلی مذہبی کتاب جو پرصغیر پاک وہند ہیں پاپیہ ، محتیل کو پیٹی کشف انجی ب ہے اور حضرت دا تا کئے بخش علی جو بری قدس مر " ہ نے قبلہ اسلام لا ہور میں مکمل کیا'۔ (تاریخ ملی ص ) بہر حال کشف انجی ب اسٹے موضوع اور مباحث کے اعتبار سے جمعد ربائد پاپیہ کتاب ہے وہ تعریف و توصیف سے مستنفی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سر " ہ کا ارشاد گرامی اس سلسہ میں ملاحظہ فرما ہے ، فرماتے ہیں 'اگرکسی کا بیرند ہوتو ایب اضحی جب اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے (ترجمہ) اور بید حقیقت بھی ہے کہ مل جائے گا۔ میں نے اس کتاب کا کمل مطالعہ کیا ہے (ترجمہ) اور بید حقیقت بھی ہے کہ کشف انجی ب آپ کا ایک ایسا شاہ کا رہے جس کی بدولت برصغیر پاک وہند میں سے اسلامی تقافت کے تصوف نے فروغ پایا اور اس وصف خاص کی بدولت آج بھی کشف انجی ب کی قدرومنز لت تصوف نے فروغ پایا اور اس وصف خاص کی بدولت آج بھی کشف انجی ب کی قافت کے تصوف نے تو مو برس بہلے تھی۔ کشف انجی ب کے سلسلہ میں اسلامی ثقافت کے تاتی ہے جتنی آج سے جتنی آج سے خاص کی بدولت آج بھی کشف انجی ب کی اسلامی ثقافت کے تاتی ہے جتنی آج سے جتنی آج سے خاص کی بدولت آج بھی کشف انجی ب کی اسلامی ثقافت کے تاتی ہیں اسلامی ثقافت کے تاتی ہے جتنی آج سے جتنی آج سے نومو برس بہلے تھی۔ کشف آخی ب کے سلسلہ میں اسلامی ثقافت کے تاتی ہے جتنی آج سے جتنی آج سے نومو برس بہلے تھی۔ کشف آخی ب کے سلسلہ میں اسلامی ثقافت کے تاتی ہے جتنی آج سے تو تو مو برس بہلے تھی۔ کشف آخی ب کے سلسلہ میں اسلامی ثقافت کے تاتی ہے جتنی آج ہے تاتی کی دولت آج بھی کشف کے تاتی اسلامی ثقافت کے تاتی کی دولت آج ہے کہا کہ کو تاتی اسٹر کی تاتی کے تاتی کر درغ پایا ور سے تاتی کی کشف آخی ہے تاتی کی دولت آج ہی کی سے تاتی کی دولت آج ہے کی کشف کے تاتی کو تاتی کی کشف کی تاتی کی کشف کا کی کی تاتی کی کا کے تاتی کی کو تاتی کی کی کو تاتی کی کی کر درغ پایا کی کو تاتی کی کر درغ پایا کی کو تاتی کی کی کر درغ پایا کی کی کر درغ پایا کر درغ پای

مشهورمور في في محداكرام مرحوم كيت بي كه:\_

" یہ کتاب آپ نے اپنے رفیق ابوسعید ہجوری کی خواہش پر جو آپ

کے ساتھ غزنی جھوڑ کر لا ہور آئے تھے بھی اور اس میں تقیوف کے
طریقے کی تحقیق ، اہل تھو ف کے مقامات کی کیفیت ، اُن کے اقوال
اورصوفیانہ فرقوں کا بیان معاصرصوفیوں کے رموز واشارات اور متعلقہ
مباحث بیان کئے ہیں ، اہل طریقت میں اس کتاب کو ہڑا مرتبہ حاصل
مباحث بیان کئے ہیں ، اہل طریقت میں اس کتاب کو ہڑا مرتبہ حاصل
ہے ۔ (آب کورٹر)
کھٹ انجو ہے '' پر پروفیسر خلیق نظامی ان الفاظ میں تبھر ہ کرتے ہیں ۔
'' شخ ہجوری کی اس کتاب نے ایک طرف تو تقیوف ہے متعلق عوام کی غلط فہیوں
'' شخ ہجوری کی اس کتاب نے ایک طرف تو تقیوف ہے متعلق عوام کی غلط فہیوں

کودورکیااوردوسری طرف اسکی ترقی کی را ہیں کھول دیں''(تاریخ مشالخ چشت) کشف انجو ب کی قبولیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ صوفیائے کرام کے مشهور تذكره نكارون مثلاً خواجه فريد عطارً -حضرت مولانا جامي قدس مرَّ هُ صاحب نفحات الانس\_حضرت خواجہ محمد بإرساً صاحب وصل الخطاب ادر خواجہ بندہ نواز گیسو درازؓ نے اپنے تذكرول ميں اور نصائيف ميں كشف الحجوب سے استفادہ كيا ہے اور مشائخ تصوف كے حالات اس سے اخذ کئے ہیں۔آب کے مقولوں اور آپ کی تحقیق کو بطور سند پیش کیا ہے۔ كشف المحوب ميں جورموز طريقت اور جن حقائق معرفت كومنكشف كيا كيا ہے ان کی بنیاد حضرت دا تاصاحب قدس سر و نے اینے مکاشفات برتبیں رکھی ہے بلکہ ابن کا ماخذ قرآن وسنت کوقرار دیاہے یا دنیائے عرفان کی متنتد کتا ہیں ہیں جن کا ذکر' دسکشف انجو ب میں داتا صاحب قدس سرتہ ہے اپنی تصنیف لطیف میں کیا ہے اور یہی اس کی قبولیت کا راز ہے کہ آپ کے بعد کے ہزرگان طریقت اور ارباب تصوف کے لئے وہ ہمیشہ ماخذ کا کام دینی رہی ہے۔صاحب کشف امجوب جس مسئلہ یا رمزطریفت پر قلم اٹھاتے ہیں اولاً وہ قرآن حکیم اورارشاد نبوی (علی استان کی سندلاتے ہیں پھراس کا استدلال آثار و اخبارے کرتے ہیں اگروہ اس استعدلال میں کامیا ہے نہیں ہوتے تو ا کابرین ارباب تصوف کے بہاں اس کی سند تلاش کرتے ہیں ، آپ کشف امجو ب کا ترجمہ ملاحظہ فرما نمیں آپ کوخود مصنف قدس سر و كى جانب ساان منالع أورما خذ كى نشائدى ملے كى ـ

کشف انجوب کاربان اوراسلوب بیان کشف انجوب کے ذرکورہ بالا إن چند

پہلوؤں پر بحث کرنے کے بعد بیجی ضروری تھا کہاس کی زبان اوراس کے اسلوب بیان پر بھی کچھ لکھا جا تالیکن بیمقدمہ یا دیاچہ اس کے اردوز ہے کے ساتھ پیش کیا جارہاہے اس موقع پر کشف الحجوب کی فارس زبان اوراس کے اسلوب کو بیان کرنا ہے کل سی بات ہوگی مخضراً صرف اتنا كها جاسكنا ب كه حضرت داتا سنج بخش قدس سرً ه نے كشف الحجوب كوتكلف اور تضنع سے مُری، نہایت آسان اور روز مرہ کی قاری میں تحریر کیا ہے، انداز بیان ابیاصاف اورواضح ہے کہ مفہوم ومعنی کے بیجھنے میں کہیں وقت پیدائبیں جوئی، افسوس کہ اب قاری زبان عوام کے لئے ایک غیراور بریان زبان بن کی ہے یہی سبب ہے کہ اصل منن کوشائع کرنے کے بچائے اس کا اردونز جمہ شائع کیا جار ہاہے تا کہ عوام اس سے استفادہ کرسکیں

وكشف الحوب اوراسكار دوتراجم أستف الحوب كى بلنديا يمكى كا اندازه اس امر

سے بخوبی ہوسکتا ہے کہ صوفیائے عظام نے اس کوائی تصانیف میں ما خذقر اردیا۔ تیرهویں وفت تک کشف الحجو پ کے ارد ونڑ جے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئے۔ تیرھویں صدی کے اواخراور چودھویں صدی کے اوائل میں جب فاری زبان کا انحطاط بحبر کمال پہنچ گیا اور اُردو عوام کی زبان قرار یائی تواس وقت سے قاری زبان کی بہت سی بلندیابیہ کتب کے اُردومیں تراجم ہونے لگے چنانچہاس ضرورت کے تحت 'وکشف الحجوب' جیسی بلند بابیہ اور گرال مایہ

کتاب کے متعدداُردور اہم ہوئے جواہیے اپنے وقت پرشائع ہوکراً س عہداوراس وقت کی ضرورت کو پورا کرتے رہے۔ اس وقت تک ۴۰ سے زیادہ اردور اہم اس عظیم کتاب کے شاکع ہو چکے ہیں۔ اولین تراجم کا انداز بالکل عامیانہ ہے اور زبان اپنے عہد کی ترجمان ہے۔ پھر پچھ بچھ تبویب، تذہبیب کا اہتمام ہونے لگالیکن سوانح مصنف پرکوئی خاص توجہ ہیں۔ دی گئی۔

اس سلسلہ بیں عظیم مستشرق پروفیسر نکلسن (مصنف تاریخ ادبیات عرب) کوداد شدوینا ٹاانصائی ہوگی کہ جب انہوں نے االاء بیل کشف انجو بکا انگریزی ترجمہ شاکع کیا تو وہ ہمارے اردوتر اہم سے بہت بلند، بہت وقیع ادر جامع تھا۔ انہوں نے سوائح نگاری بیس تحقیق کاحق ادا کہا اور حضرت داتا تینج بخش قدس سر وکی سوائح حیات کے ہر پہلو پرمحققانہ بحث کی۔ کشف انجو ب کے متابع اور ما خذکا پید چلایا، ان کے اسا تذہ کرام، اُن کے محاصرین عظام اور ان سے متعلق تاریخوں کی جبتو اور صحت کی تحقیق کی۔ محقراً بید کہ کشف انجو ب کے محقوراً بید کہ کشف انجو ب کے محقوراً بید کہ کشف انجو ب کے محتم مقام سے انجو ب کے محتم مقام سے دنیائے ادب کو متعارف کرایا۔ پر دفیسر نکلسن کی تحقیقات نے دو کشف انجو ب کے محتم مقام سے دنیائے ادب کو متعارف کرایا۔ پر دفیسر نکلسن کی تحقیقات نے دو کشف انجو ب کے محتم مقام سے مربعین کو بہت سے بیدا ہور قائدہ انجواب کے اندو

پروفیسر نظاس کے بعد ایک روی ادیب پروفیسر ڈوکوفکی نے بڑی کاوش سے اور دقیب نظر سے کشف الحجو ب کے ایک قدیم نئے کی تھے گی اور اس کواپنے ایک محققانہ مقدمہ (بزبان روی) کے ساتھ لینن گراڈ سے شائع کیا سچھ مدت بعد ایک ایرانی اویب نے اس روی مقدمہ کوفاری (جدید فاری) کی شقل کیا اور اپنا متر جمہ مقدمہ اس مصحح متن کے ساتھ شائع کر کے اس روی ادیب کی کاوشوں سے ایرانیوں اور دوسرے دل دادگان کشف الحجو ب سے روشناس کرایا۔ یروفیسر نکلسن کے ترجے اور روی ادیب کے مقدمہ اور تھے نے

WWW:NAFSEISLAM:COM

كشف الحجوب كاردوتراجم من ايك نئ جان ذال دى اور حصرت داتا سيخ بخش قدس سرً ه کی سوائے حیات کے بہت سے پہلو پہلی مرتبہ عوام کے سامنے آئے ، اس مختصر دیباچہ یا مقدمه بير بھي ان معلومات سے استفاده كيا كيا ہے۔ حضرت دا تا شنج بخش فدس سرو کی وفات اورآپ کا مزار: نہایت افسوس کے ساتھ بیہ كہنا پر تا ہے كہ جس طرح حضرت فقد س مر وكى تاريخ ولادت برآب كے تذكرہ نكاروں كا ا نفاق نہیں اس طرح آپ کی تاریخ و فات بھی متفق علیہ ہیں ہے روی مقدمہ نگارا در بروفیسر تكلسن بهمى تاريخ ولا دت كى طرح تاريخ وقات كے سلسلہ بيں بھى تسى ايک سال كالغين نہيں كرسكے۔ پروفيسر تكلسن ٢٥٧ هـ تا ١٤٧٥ هـ كاكوئي درمياني سال آپ كا سال وفات بتاتے بیں۔داراهکوہ بھی سفینہ الاولیاء میں تذبذب کا شکار ہیں۔بعض تذکرہ نگاروں نے ۲۷۵ م کوچے سال وفات تنکیم کر کے لفظ سردار سے تاریخ وفات نکالی ہے۔ بینی ' سال وصلش برآ مدازسردار' فینغ محمدا کرام مرحوم بھی آ ب کوٹر میں کوئی ایک سال متعین نہیں کر سکے اور کہتے ہیں کہ آپ کی وفات دہ ۲۷ حرطاب<del>ن اے ا</del>ء کے قریب داختے ہوئی۔ ڈاکٹر نورالدین اسپے محققانه مقاله ' تضوف اورا تبال ' میں آپ کا سال وفات وثوق کے ساتھ ۱۹۲۸ ھے ہی قرار ديية بي اوراس پراکش تذكره نكارول كوا تفاق ہے۔ مزار برانور: آپ کا مزار پُر انوار لا بور میں ہے ای نسبت سے لا بورکودا تا کی مری مجھی کہتے ہیں، لا ہور کی سرز بین اس پر جننا بھی فخر کرے وہ کم ہے کہ ایک الیں برگزیدہ اور بلند پاید ستی بیان آ رام فرمایج س کی آ مدنے متدک اس عظیم خطه میں تمع ایمان افروزان كى كى وه قدى بارگاه ہے جہال خواجہ خریب نواز مجمی اکتساب فیض کے لئے مقیم رہے۔ يهال كى خاك اكابرين صوفيا كے لئے سرمہ الصيرت اور تاج عزت ہے۔ يہى وہ مقام ہے جوآج تک قبلہء اہلِ صفا بنا ہوا ہے اور جہال انوار الی ہروفت برستے ہیں۔ بہال عوام بھی حاضر ہوتے ہیں، صوفی اور عالم بھی۔ ہرایک مکسال عقیدت کے ساتھ آتا ہے۔ بہال کی فضامين مردفت اور مرلحه ذكرخدااور ذكررسول والتفاقية جاري وساري ربتا باورداتا كيف ہے جھولیاں بھرنے والول کا ہروفت جوم رہتا ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال تاينده

## السلوك الى الحبوب

ئے ترجمَةِ

ا کشفٹ الحجو پ

بینے الله الدّخمنِ الدَّحیٰ ا

اے طالب راہ حقیقت! اللہ تعالی دونوں جہان کی سعاد تمندی نصیب قرمائے۔ جب تم نے جھے اپنے سوال کے ذریعہ استخارہ کیا درخواست کی تو میں نے استخارہ کیا اورخود کو دلی واردات اور باطنی القائے حوالہ کر دیا (جب استخارہ میں اِذنِ النی حاصل ہوگیا) تو میں نے تہاری مقصد برآ ری کی خاطر اس کتاب کے لکھنے کا عزم صمیم کرلیا۔ اور اس نوشتہ کا نام دی کشف انجو ب کو اس نوشتہ کا نام دی کے اور اب فیم ویصیرت اس کتاب میں اپنے سوالات کا جواب علی وجد الکمال یا کیں گے۔

بعدۂ اللہ تعالے سے استعانت طلب کرتا ہوں اور اس سے توفیق کی استدعا ہے کہ وہ اس نوشتہ کوئمام و کمال کرنے میں مدد قر مائے۔اظہار دبیان اور نوشت میں اپنی قوت و طافت پر اعتماداور بھر دسہ کرنا درست نہیں ہے۔وہاللہ التوفیق۔

اپنانام تری کرنے کی دجہ شروع میں جواپنانام تحریر کیا ہے اس کی دو دجوھات ہیں ایک

وجہ فاص حفرات کے لئے ہے اور دوسری وجہ عام لوگوں کے لئے لیکن جو وجہ عام لوگوں کے لئے ہے کہ جب اس علم سے بے بہر ہو و نا واقف کوئی الیمی ٹی کتاب دیکھتے ہیں اور اس بیس مصنف کا نام کسی جگہ نظر نہیں آتا تو وہ کتاب کواپئی طرف منسوب کر لیتے ہیں (بیعنی یہ کتاب میری تصنیف ہے) جس سے مصنف کا مقصد ناکام جو جاتا ہے۔ حالا نکہ مصنف کی تالیف و تصنیف کا مقصد بہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ اس کا نام زندہ و پائندہ رہے۔ اور پڑھنے والے طالبان می مصنف کو دعائے خیر سے یا وکرتے رہیں۔ ایسا حادثہ میرے ساتھ دومر تبہ قین آچکا ہے۔ مصنف کو دعائے خیر سے یا وکرتے رہیں۔ ایسا حادثہ میرے ساتھ دومر تبہ قین آچکا ہے۔ میں اس نے کہ اس کتاب کے ذریعہ اس میں اس نے میرے اشعار کا دیوان مستعار لے گئے گھرانہوں نے واپس میں کیا۔ میرے پاس اس نے کے سوااور کوئی نے تبیں تھا۔ اُن صاحب نے میرے نام کوحذف کر کھیں کیا۔ میرے پاس اس نے کے سوااور کوئی نے تبیں تھا۔ اُن صاحب نے میرے نام کو حذف کر کے اپنے نام سے اس دیوان کومشہور کر دیا۔ اس طرح میری محنت انہوں نے ضائع کر دی۔ اللہ تخول کے اپنیں معاف فرمائے۔

دوسراحا دیدیپین آیا کی بین نظم تصوف مین ایک کتاب تصیفی جس کانام "منهای الدین"
رکھا تھا۔ ایک کمین خصلت "چرب زبان خص جس کانام میں ظاہر کرنائیس چاہتا۔ اس نے شروع سے میرانام چیل کراور اپنانام درج کرے عام لوگوں میں کہنا شروع کر دیا کہ بید میری تصنیف ہے۔ حالانکہ اس کی علیت اور قابلیت ہے آگاہ حضرات اس پر جنتے شفے۔ بالآخر اللہ تعالے نے اس محض پربے برکتی مسلط کردی اور آپلیت ہے آگاہ حضرات اس پر جنتے شفے۔ بالآخر اللہ تعالی نے دوسری وہ وجہ خاص حضرات کے لئے بیہ کہ جب وہ کی فہرست سے اس کانام خارج کردیا۔ وہمری وہ وجہ خاص حضرات کے لئے بیہ کہ جب وہ کی کتاب کوائے علم کے مطابق اس نظر سے ملاحظ فرماتے ہیں کہ اس کا مصنف ومؤلف نہ صرف بیک اس علم کا دانا ہے بلکہ وہ اس فن کا ماہر وحق ہے۔ اللہ علم کا دانا ہے بلکہ وہ اس فن کا ماہر وحق ہے۔ اس کا تعالی کرنے ہیں کہ اس کا مصنف و کو لف نہ صرف بیک اس علم کا دانا ہے بلکہ وہ اس فن کا میں۔ اس طرح دہ اپنا گوہرِ مقصوداً س کتاب سے حاصل کر لیتے ہیں۔ واللہ اعلم بالقواب۔

استخارہ کرنے کی دہتے ہے۔ استفادہ کوشروع کرنے سے پہلے استخارہ کی طرف اس لئے متوجہ ہوا کہ حق تعلیٰ جائے چونکہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا کہ حق تعلیٰ جائے چونکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔

اور جب تم قرآن کریم پڑھوتوشیطان مردود کی فریب کاربول سے اللہ تعالے کی پتاہ مانگو۔ فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم. يُ

استعاذۂ استخارہ اور استعانت سب کے ایک ہی منہوم ومعنی ہیں۔مطلب بیکہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ اللہ کام اللہ تعالیٰ کے سپر دکر کے ہوشم کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لئے اس سے مدد عاصل کرو۔

معابہ عرام رضوان اللہ علیم اجھین فرماتے ہیں کہ رسول خدا اللہ نے ہمیں استخارہ کرنا اس طرح سکھایا جسطرح قرآن کریم کی تعلیم دی ہے، بندہ کو جب اس برکامل بیتین ہوجا تا ہے کہ تمام کاموں کی ہملائی کسب و تذہیر پر موقوف نہیں ہے بلکہ تن تعالے کی مشیت و رضا پر موقوف ہیں ہے اور ہر نیک و بداور خیر وشراسی کی جانب سے مقدر ہوا ہے اور بندے کو بجر اسلیم و رضا کوئی چارہ و کا رئیس ہے تو لا محالہ بندہ اپنے تمام کام اس کے سپر دکر کے اس کی مدد چاہتا ہے تا کہ تمام افعال واحوال میں نفس کی شرار توں اور شیطان کی دخل انداز ہوں سے محفوظ رہے اور اس کے تمام کام اس کے بندہ کے لئے بہی ضروری و تمام کام خیر و خوبی اور راست روی سے انجام پائیس ۔ اس لئے بندہ کے لئے بہی ضروری و مناسب ہے کہ تمام کام وں میں استخارہ کر سے تا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو ہرشم کے نفسان اور مناسب ہے کہ تمام کام وں میں استخارہ کر سے تا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو ہرشم کے نفسان اور مناسب ہے کہ تمام کاموں کو ہرشم کے نفسان اور مناسب ہے کہ تمام کاموں کی اللہ التو فیق ۔

باطنی القائے حوالہ کرنے کیجیت اس کا مطلب ہے ہے کہ جس کام بین کہ '' میں نے خود کو دلی واردات اور ہاطنی القائے حوالہ کر دیا'' اس کا مطلب ہے ہے کہ جس کام بین نفسانی اغراض شامل ہوتی ہیں تو اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے اور دل صراط متنقیم ہے ہے کہ کر بحروی اختیار کر لیتا ہے اور انجام بخر نہیں ہونا

ا نفسانی اغراض کی شکلیں بینی نفسانی اغراض کی دوہی صورتیں ممکن ہیں یا تواس کی غرض پوری ہوگی یانہ ہوگی یانہ ہوگی؟ (۱) اگراس کی غرض پوری ہوگئی تو سجھ لوکہ وہ ہلاکت ہیں پڑ گیااس لئے کہ نفسانی اغراض کا حاصل ہونا دوز خ کی تنجی ہے۔ (۲) اورا گراس کی نفسانی غرض پوری نہ ہوئی تو اللہ تعالی پہلے ہی اس کے دل کونفسانی غرض سے بے پر واکر دے گا اورا کی تواہش کودل سے دورکر دے گا کی تیک ہی ہے جیسا کہ ارشادی تعالی کے ونکہ اس میں اس کی نجات مضم تھی۔ اور یہی جنت کے در وازے کی گئی بھی ہے جیسا کہ ارشادی تعالیٰ اس کے اس کی نجات مضم تھی۔ اور یہی جنت کے در وازے کی گئی بھی ہے جیسا کہ ارشادی تعالیٰ ہوئی ہے۔

اور بندے نے تقس کوخواہشات سے بازر کھا توجنت ہی اس کامسکن ہے۔

ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى الماوئ-

سی کام میں نفسانی دخل بہ ہے کہ بندہ اپنے کام میں تن تعالے کی خوشنودی کو کھوظ ندر کھے۔اوروہ اس میں نفس کے فتنوں سے نجات پانے کی طلب نہ کرے۔ کیونکہ نفس کے فتنوں کی کوئی حدوعاً بہت نہیں ہے اور نداس کی ہوس کار بوں کا کوئی شار ہے۔اس کا تفصیلی ذکر مناسب مقام پر آئے گا۔انشاء اللہ نعالی۔

جواب كي في ميم كيوچه معائد تكارش بيب كد" تهاري مقصد برآ ري كي خاطراس كتاب كى نوشت كاعزم صميم كرايا" تواس كامطلب بيهوا كتم في چونكه مجع سيسوال كر كے مجھے اس کا اہل اور صاحب علم وبصیرت جاتا اور اینے مقصود برآ ری کے لئے رجوع کر کے ایسے جواب کی استدعا کی جس سے پورا پورا فائدہ حاصل ہوسکے اس کئے جھے پر لازم ہو گیا کہ بیس تنہارے سوال کاحق اوا کروں۔ جب استخارہ کے ذریعے تمہارے سوال اور استدعا کاحق ہونا ظاہر ہو گیا تو میں نے عزم صمیم اور حسن نبیت کے ساتھ کامل طور پر جواب دینے کا ارادہ کرلیا تا کہ شروع سے آخرتک تلمیل جواب بین هسن نبیت اورعزم واراده شامل رہے۔ بنده جب سی کام کا اراده کرتا ہے تو ایندائے عمل سے بی نبیت شامل ہوتی ہے۔ اگر چددوران عمل اسے کوئی خلل بی واقع کیوں مند موليكن بنده اس من معذور متصور موتاب- كيونكه في كريم المنطقة كاارشاوب ونية المدومن خير من عمله "(موكن كى نيت اس كمل سى بهتر ب البداابندائ مل بين نيت كرنا اس سے بہتر ہے کہ بغیر نبیت کے عمل شروع کیا جائے۔ کیونکہ تمام کاموں میں نبیت کو علیم مرونبداور بر ہان صادق حاصل ہے۔ نبیت میں جس قدرخلوص ہوگا اس عمل کا اجروثواب انتا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کئے کہ بٹدہ نبیت ہی کے ذریعہ ایک تھم سے دوسرے تھم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ حالا تکہ ظاہراً عمل میں نبیت کا اثر کوئی ظاہر نہیں ہوتا۔اے پول مجھو کہ اکسخص نے دن بھر فاقہ کیا۔لیکن وہ اس فاقد سے کسی تواب کا مستحق نہ ہنا۔لیکن اگر اس نے روز ہ کی نبیت کر لی تو وہ توابِ کا بھی مستحق بن گیا۔ حالانکہ ظاہر عمل میں نبیت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔اسی طرح اگر کوئی مسافر کسی شہر میں عرصه و درازتک بود و باش رکھے تو بھی وہ وہاں کا باشتدہ نہ کہلائے گا اور بدستورمسافر ہی رہے گا لیکن اگراس نے (کم از کم پیررودن کی) اقامت کی نبیت کرلی تواب مقیم سمجھا جائے گا۔شریعت مطهره میں اس متم کی بے شارمثالیں موجود ہیں۔خلاصہ بیر کہ ہرمل کی ابتداء میں نیک نبیت کرنا ضروری ہے واللہ نعالے اعلم۔

وجشميرا ابرباميرايه كباك وشنه كانام وكشف الحجوب ركها، تواس سے ميري مراديہ كدكتاب كے نام سے بى معلوم بوجائے گا كدكتاب كا تدركس فتم كے مضامين بيں فيصوصيت كيهاته جب ابل علم وبصيرت كماب كانام سنس كو سجوليس كركراس سه كيام راد مهاوراس میں کیسے مضامین ہیں۔

كشف عاب كالخين العالبان حق تهبيل معلوم مونا جائية كدادلياء اللداور محبوبان باركاه ایز دی کے سواساراعالم لطیفہ محقیق سے مجوب ومستور ہے۔ چونکہ بیکتاب راوحق کے بیان کلمات تحقیق کی شرح اور حجاب بشریت کے کشف میں ہے لامحالہ اس کتاب کے لئے اس کے سوا اور کوئی نام موزوں وہیچے ہوسکتا ہی نہیں۔ چونکہ حقیقت کا منکشف ہونامستوراشیاء کے فتاونا پیدہونے كا موجب موتا ہے جس طرح موجود وحاضر كے كئے يرده و جاب ميں مونا موجب بلاكت موتا ہے۔ لینی قرب جس طرح بُعد کی طافت نہیں رکھتا اس طرح بُعد بھی قرب کی برداشت نہیں رکھتا۔ اسے اِسطرت مجھوکہ وہ کیڑے جوسر کہ میں پیدا ہوتے ہیں اگراٹھیں سرکہ میں سے نکال کرکسی اور چیز میں ڈالدیا جائے تو دہمر جاتے ہیں یاوہ کیڑے جو کہیں اور پیدا ہوئے ہوں اگران کوسر کہ میں ڈالدیا جائے تو وہ مرجائیں گے۔ای طرح حقائقِ اشیاء کے معانی ومطالب اس پر تھلتے اور منكشف ہوئے ہیں جس كوغاص اى لئے پيدا كيا كيا ہوان كے سوادوسروں كے لئے بيمكن نہيں۔ رسول التعليف كاارشاد م مكن مُنسَد و الما خواق لَة " مرتخلوق ك لئ وى جزم من كے لئے أسے بيدا كيا كيا ہے۔ اللہ تعالے نے مركلوق كوجس چيز كے لئے بيدا كيا ہے اس كے حصول کی راه اس برآ سان کردی تی ہے۔

علات رقی فی فی فی اسان کے لئے وہ پردے جوراوی میں اس پر مانع اور حاکل ہوتے

ہیں دونتم کے ہیں۔ایک کا نام مجاب رین ہے جو کسی حالت میں اور بھی نہیں اٹھتا اور دوسرے کا نام حجاب غيب نسى ہے اور مير حجاب جلد تر أخر جاتا ہے۔ ان كى تفصيل مير ہے كہ يجھ بندے ايسے ہوتے ہیں جن کے لئے اپنی ذات ہی راوئل میں پردہ و تجاب بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہان کے زد میک من و باطل دونوں مکسال اور برابر ہوجاتے ہیں اور پھے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے ان کی اپنی صفتیں راوح تا میں بردہ و تجاب ہوتی ہیں اور وہ ہمیشدا بی طبع وسرشت میں حق کے متلاشی اور باطل سے گریزال رہتے ہیں۔ ذاتی حجاب کا نام رین جو بھی زائل نہیں

تجاب رین کے معنی: رین جس کے معنی زنگ آلود مونے اور ختم جس کے معنی مہر کلنے اور طبع جس ك معنى ميد لكنے كے بيں۔ رينيوں لفظ ہم معنی اور ہم مطلب بيں۔جبيها كري تعاليے نے فرمايا

ہے لوگ ہر گزراہ کی قبول نہ کریں گے بلکہ التكادلول بررين لينى تجاب ذاتى ہے جو چھ بھی وہ کرتے ہیں۔

كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَا كَاثُوا يَكْسِبُونَ.

اس کے بعد حق تعالیٰ اُن کا حال ظاہر کرتے ہوئے فرما تاہے۔

بیجنگ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیاان پر برابر ہے خواہ آپ اٹھیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ايمان لا ثيوا كيس بي-

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَأَنُـذَرُتَهُـمُ أَمُ لَـمُ تُـنُـذِرُهُـمُ لَا

پھر ظاہر حال بیان کرنے کے بعد ق تعالیٰ عدم قبول تن کی علت بیان فرما تاہے کہ

حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم الكَّادِي مِهِ الكَّادِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلْ

ا جائے میں کے معنی کے معنی کے جین بیرن جس کے معنی اُدٹ اور ملکے بردے کے ہیں بیرومفی تجاب

ہے۔ کسی وفت اس کا پایا جانا اور کسی وفت اس کا زائل ہونا دونوں جائز وممکن ہیں۔اس کئے کہ ذات بیں تیریلی شاذ و تا در بلکه ناممکن دمحال ہے ادر غین لینی صفات بیں تیدیلی جا تز ومکن ہے۔ مشاركة طريقت رحمهم الله (جائز اورمكن الارتفاع صفات ليني ) حجاب غيني كے بارے ميں (اور محال و تاممکن الارتفاع حجاب بین ) حجاب رئی جو کدو اتی ہے، کے بارے میں لطیف اشارات یان کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ

رین و طنات کے خبیل سے ہے اور غین خطرات کے بیل ہے۔

البريبن من جملة الوطنات والغين من جملة الخطرات

وطنات، وطن کی جمع ہے جس کے معنی قائم اور یا ئیداررہے کے ہیں۔اورخطرات،خطر کی جمع ہے جس کے معنی عارضی اور نایائیداری کے ہیں۔اے اس طرح سمجھوکہ پھر بھی آئینہ ہیں بن سکتا اگرچەات كتنابى مىقل ادرصاف وشفاف كرنے كى كوشش كى جائے ليكن اگرة ئىندزنگ آلود ہو جائے تو تھوڑ اساصاف کرنے ہے وہ مجٹی اور مصفّی ہوجائے گا۔اس کی وجہ ریہ ہے کہ پچفر کے اندر

تاریکی اور آئینہ کے اندر چک اس کی ذاتی اور اصلی خوبی ہے چوتکہ ذات واصل قائم و یائیدار رہے دالی چیز ہوتی ہے اس لئے وہ کسی طرح زائل نہیں ہوسکتی۔ادرصفت چونکہ عارضی ونا پائدار ہوتی ہےاوروہ قائم اور ہاقی رہنے والی چیز نہیں ہوتی اس لئے وہ جلد ہی زائل ہوجاتی ہے۔

میں نے بیر کتاب اُن لوگوں کا زنگ کدورت دور کرنے کے لئے لکھی ہے جو تجاب غیبنسی لینی پرده وصفاتی میں گرفتار ہیں اوران کے دلوں میں توریق کا خزاندموجود ہے۔ تا کہاس كتاب ك يزهن كى بركت سدوه تجاب المح جائ اور حقيقى معنى كى طرف أنسيس راهل جائد لیکن وه لوگ جن کی سرشت وعاوت بی ا نکارتن جوادر باطل پر قائم و برقر ارر مهنا بی جن کا شعار جو وہ مشاہدہ ء جن کی راہ سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ابیے لوگوں کے لئے ریے کماب کچھ فائدہ مند نہ ہو كل-والحمد لله على نعمة العرفان-

و جيب كافران من نے جوابنداء من بركها ہے كه "اس نوشته من اسپين سوال كا جواب على وجدالكمال ياؤك " تواس كامطلب بيب كه بيس في تنهار ي سوال كامتعبداوراس كي غرض و عابت كوجان لياب-اس كئے كه جيب كوجب تك سائل كے سوال كا مقصد اور اس كى غرض و عابهت معلوم ند مولی اس وفت تک وه این جواب بین سائل کی تملی وشفی کیسے کرسکتا ہے؟ کیونک مشكل در پیش آنے ير بى سوال كيا جاتا ہے اور جواب بيس اس مشكل كاحل پیش كيا جاتا ہے۔ اگر جواب مين اس احكال كول ندكيا جائة وابيا جواب سأئل كوكيا فائده يبنيائ كارادراهكال كاحل بغير معرفت اشكال نامكن ي

اورميرابيكهنا كه "اييخ سوال كاجواب على وجدالكمال ياؤك "تواس كامطلب بيه يك اجهالی سوال کے لئے اجمالی جواب مونا ہے اور جامع سوال کے لئے جامع جواب لیکن جب سأئل اینے اجمالی سوال ادر اس کے مراتب و درجات سے باخبر ہوتا ہے یا بیر کہ مبتدی کے لئے تفصیل کی حاجت ہوتی ہے تو مجیب کا فرض ہے کہ جواب میں اس کا یاس ولحاظ رکھے۔اللہ تعالیٰ حمہیں سعادت عطافر مائے۔چونکہ تہماری غرض بی تھی کہ میں تفصیل کے ساتھ طریقت کے حدود واقسام بیان کروں جو ہر مخص کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں خواہ وہ مبتدی ہویا متوسط واعلیٰ۔اس لئے میں نے تفصیل کوا ختیار کر سے سوال کے جواب میں بیر کتاب مرتب کی ہے۔ وہاللہ التو فیق۔

استعانت وتوين كي عنيت من في سن جوريكها به كدا الله تعالى سے استعانت كرتا موں اور

اس سے تو فیق کی استدعا کرتا ہوں کہ وہ اس نوشتہ کو کمل کرنے میں میری مدوفر مائے " تو اس سے

میری مراد بیہ ہے کہ بندے کے لئے اللہ تغالے کے سواکوئی ناصر و مددگار تیں ہے وہی ہر نیکی و بھلائی کامعین ومددگار ہے اور زیادہ سے زیادہ تو فیق مرحمت قرما تاہے۔

حقیقی تو فیق ہیہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے ہر عمل میں بالفعل اپنی تائید فرمائے اوراس عمل پراسے اجر وثواب کا مستحق بنائے۔ تو فیق کی صحت و در نظی پر کتاب وسنت اور اجماع امت شاہد و ناطق ہے۔ البتہ فرقہ ومعتز لہ اور قدر ریہ نے اس کا اٹکار کیا ہے۔ بیادگ لفظ تو فیق کو تمام

معانی سے خالی کہتے ہیں۔ گویاوہ اس لفظ کو بے معنی اور مہمل تصور کرتے ہیں۔

مشائ طریقت کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ تو فیق اس قدرت کا نام ہے جو بوقب استعال نیکیوں پر حاصل ہوتی ہے۔ مطلب بیہ کے بندہ جب اللہ تعالی کا فرما نبر دار ہوجا تا ہے تو تن تعالی ہر حال میں اسے نیکیوں کی بیشتر تو فیق وقوت عنایت فرما تا ہے جو اس سے قبل اسے حاصل دیمی ۔ ہاوجود یکہ عالم دوجود میں بندے کی ہر حرکت وسکون اس کے فعل وخلق سے واقع ہوتے ہیں۔ یہاں صرف انتا مجھنا چا ہے کہ بندہ جو خدا کی حطا کردہ قوت سے طاحت و نیکی بجا لاتا ہے اس کوتو فیق کہتے ہیں۔ یونکہ بیا کہ بندہ جو خدا کی حطا کر دہ قوت سے طاحت و نیکی بجا کا تا ہے اس کوتو فیق کہتے ہیں۔ یونکہ بیا کا ہراس سالہ کی تفصیل بیان کرنے کا موضوع قبیں ہے کہ بنایا جا سکے کہون کون کون کون کون کون کون اس حالت وقوت مراد ہے۔ البذا اس پراکھنا کر کے تبہار سے سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ قبل اس کے کہ بس جواب میں اپنا کلام و بیان شروع کروں تہمارے سوال کو بحدید فقل کردوں اوراس سوال سے اپنی کتاب کی اینڈا میکروں۔ و باللہ التو فیق۔

صورت سوال حضرت ابدسعيد غزادى رحمتدالله عليه فيه سوال كياب كد؟

'' بجھے تحقیق طور پر بیان فر مائے کے طریقت وتصوف اوران کے مقامات کی کیفیت اور ان کے مقامات کی کیفیت اور ان کے مذاہب واقوال اور رموز واشارات کیا کیا ہیں؟ اور بیک اہل طریقت وتصوف اللہ تعالیٰ سے مس طرح محبت کرتے اوران کے دلوں پر تجلیات ربانی کے اظہار کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور بیک اس کی ماہیت کی کنہ کے اوراک سے عقابیں تجاب میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور بیک اس کی ماہیت کی کنہ کے اوراک سے عقابیں تجاب میں کیوں منفر دہیں؟ اور صوفیائے کرام کی اوراح کوائی کی معرفت سے کیوں منفر دہیں؟ اور صوفیائے کرام کی ارواح کوائی کی معرفت سے کیے داحت و آرام ملا ہے نیز اس میمن میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ بھی بیان فر ماہیے؟''

#### الجواب بعون الملك الوماب

اے طالب حق احمہیں معلوم ہوتا جاہئے کہ جارے زمانہ میں خاص کراس علاقہ کے لوگ در حقیقت علم طریقت سے دور ہوکر ہوا دُ ہوس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ رضائے الہی سے کنارہ کش ہوکرعلاء حق کی طریقے سے بھٹک سے ہیں۔ آج جولوگ طریقت وتصوف کے مدعی نظر بھی آتے ہیں تووہ در حقیقت اصل طریقت کے برخلاف عمل کرتے اور طریقت کو بدنام کرتے ہیں۔البذاالی استعداد وصلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقام تک رساتی حاصل ہو جائے جہاں تک اہل زمانہ کی دسترس تبیں۔ اور اس مقام پر دہی حضرات فائز ہوتے ہیں جو خاصان بارگاوی بیں اور تمام اراد تمندوں کی وہی مقصود ومرادر بی ہے۔اوروہ اس کے حصول کی خاطر ہر چیز سے کنارہ کش رہے ہیں۔جس طرح کے اہلِ معرفت وجودی کی معرفت میں ہمہ خاص وعام مخلوق سے بے نیاز رہے تھے۔اس کے برنکس ان طاہری مدعیان تھو ف نے صرف ما ہری عبارتوں براکتفا کررکھا ہے۔ اور دل وجان سے تجاب کے خربدار بن کراور تحقیق کی راہ چھوڑ کرا ندھی تقلید کے قوکرین محتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعین نے بھی اپناچروان مرعیان طاہری سے چھالیا ہے۔اورعوام ای موجودہ حالت بس مکن رہ کر کہدرہے ہیں کہ ہم نے حق کو پھان لیا ہے۔اور خواص اس میں خوش ہیں کہ جارے دل میں اس کی تمنا موجود ہے اور جارے نفس میں اس کی اختیاج اورسینوں میں اس کی محبت یائی جاتی ہے۔اسپے اسپے مشاغل میں منہمک رہنے ہوئے کہتے ہیں کہ بیرسب رئدمیں اللی کے شوق میں ہے اور دل میں جوالیمی خواہشات اجرتی ہیں وہ محبت البی کی تیش ہے۔اس طرح مدعمان سلوک این ادعا کے سبب کلیند محروم ہو سکتے ہیں۔اراد تمندوں نے ریاضت ومجاہدے۔ ہے ہاتھ مینج لیا ہے۔اورائے قاسد خیالات کا نام مشاہدہ رکھ لیاہے۔

حضور سیدنا داتا تینج بخش دھتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ بیس نے علم نضوف ہیں اس سے قبل بکشرت کتا ہیں کھی ہیں اور جموئے دعو بداروں نے ان کی بعض ہا توں کو تخلوتی خدا کا شکار کرنے کی خاطر چن لیا ہے اور ہاتی سب کو گم کر کے اُن کا نام و کی بعض ہاتوں کو تخلوتی خدا کا شکار کرنے کی خاطر چن لیا ہے اور ہاتی سب کو گم کر کے اُن کا نام و نشان تک مٹاد یا ہے۔ چونکہ حاسدوں کا ہمیشہ بھی شیوہ دہا ہے۔ انہوں نے سر مایہ وسدوا فکارکونی نعمیت خداوندی جان رکھا ہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھلوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے نقل تو کیا مگر بیٹرہ نہ سکے۔ اور پچھلوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیٹرہ در ہے۔ پڑھ تو لیا مگر معانی ومطالب سے بہرہ در ہے۔

WWW:NAFSEISLAM:COM

انہوں نے صرف لفظ وعبارت کو پیند کیا اور ای کو لکھتے اور یا دکرتے رہے۔وہ کہتے ہیں کہ ہم علم تصوف و معرفت میں باتیں کررہے ہیں۔ حالاتکہ بیلوگ اعبائی برصیبی اور محروی میں گرفتاررہے ہیں۔ طبقات کا بير تفاوت اس بناير ہے كه م تصوف اور معرضع الى كيريت احمر (تائيكوسونا بنانے والى سرخ اكسير) کی ما نندہے جوسب کوعزیز ومرغوب ہے۔ کبریت احر کیجنی سرٹ گندھک جب مِل جاتی ہے تو وہ کیمیا ہوتی ہے۔جس کی ایک چنگی ( ککھ ) بہت سے تا بے کو خالص سونا بنادیتی ہے۔ غرضکہ ہر مخض ایسی دوا کا خواہشمند ہوتا ہے جواس کے در د کا در مال بن سکے۔اس کے سوااس کی اور کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ ای مفہوم میں ایک بزرگ کاشعرہے

كُلِّ مَنْ فِي فُوَادِم وَجِعُ عَلَا يُطُلُبُ شَيْدًا يُوَافِقُ الْوَجِعَا ہر وہ مخص جس کے دل میں درد ہے اوری جابتا ہے جو درد کے موافق ہے

جس کی بیاری کی دوا کوئی حقیرتزین چیز ہووہ مروار پر دمرجان کی جنتی میں سرگرداں کیوں پھر ہے؟ اور جوا ہرات کی مجون یا دواء المسک بنانے کی کوشش کیوں کرے؟علم طریقت وحقیقت تو اس سے کہیں زیادہ برتر ہے۔ ہر کہدومہد کو بیر کیے حاصل ہوسکتا ہے۔ اس سے بل بھی بکثرت جہال نے مشارع طریقت کے علمی کتابوں کے ساتھ ابیابی سلوک کیا ہے۔ اسرارالی کے خزانے ان کے ہاتھوں میں آئے تو وہ چونکہ اس کی حقیقت سے بہرہ تھے کو یا کلاہ دوز جا بلوں اور نایاک و کمبینہ جلدسازوں کی ما تندان کے ہاتھ لگ کمیا انہوں نے ٹو پیوں کے استر ادر ابونواس کے شعروں کے دیوان اور فضول وافعو افسانوں اور کہانیوں کے ماننداسرارالی کے خزانوں کے ساتھ سلوک کیا۔ بلاشیہ جب ہادشاہ کا بازیسی بوڑھی مورت کے جھونیرے پرازے کا تو دہ اپنے بال دیر ہی اکھر وائے گا۔

اللي زمانه كاشكوه الله تعليك في مين السية مانه شي بدا فرمايا م كرنوكون في اليي خوارشات كا

نام شریعت حب جاه کا نام عزت تکبر کا نام علم اور ربا کاری کا نام تقوی رکھ لیا ہے۔ اور ول میں کیند کو چھیانے کا نام حکم مجادلہ کا نام مناظرہ بھار بدو بیوتوفی کا نام عظمت، نفاق کا نام وفاق، آرز ووتمنا کا نام ز مد، بذیان طبح کا نام معرضت،نفسانیت کا نام محتبت ،الحاد کا نام فقر،ا نکار وجود کا نام مفوت، بے دین و زندقه كا نام فنا اور نبي كريم الليفية كى شريعت كوترك كرنے كا نام طريقت ركھ ليا ہے۔ اور اہل دنياكى آ فنؤل کومعاملہ کہنے لگے ہیں۔ای بنا پرار باپ معانی و عارفانِ حقیقت نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کررکھی ہے۔اور کوشہ خلوت میں رہنا بیند کرلیا ہے۔ان جھوٹے مدعیان جہان کا ایبا غلبہ ہو گیا

الل بہتِ اطہار رضوان اللہ علیم اجھین پرآ ل مروان کا غلبہ درگیا تھا۔اس تقیقت کا انکشاف شہنشاہ اہلِ حقائق برہانِ تحقیق ود قائق حضرت ابو بکرواسطی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ

ہم ایسے دور میں پیش گئے ہیں جس میں نہ تو اسلام کے آ داب ہیں اور نہ جاہلیت کے اخلاق ہیں اور نہ عام انسانی شرافت کے طور و طریق۔

أَبُتُلِيهُ مَنَا بِرَمَانِ لَيُسَ فِيهِ آدابُ الْإِسْلَامِ وَلَا اَخْلَاقُ الْـجَاهِلِيَةِ وَلَا احْكَامُ ذِي الْمَرَقَّةِ-

حضرت میلی علیه الرحمته فرماتے ہیں کہ عرب کے شاعر تنبی کا بیشعر زمانہ وحال کے لوگوں کی بالکل میج تصویر ہے

فَكُلُّ بَعِيدِ اللَّهَمَّ فِيُهَا مُعَدُّبٌ لَوْجُوبِي ثُم سے دور ہے دہی آخرت میں عذاب بانوالا ہے۔ كَجَا الله فِي الدُّنْهَا مُنَاحَاً لِرَاكِبِ الله سے دنیا دارول كى تمنا اونٹ سواركى منزل ہے

نے اس جہان کواسرارالی کامل اور کا کتات عالم کواس کا مقام اوراعیان ٹابتہ کولطا نف واسرار کی رہائش فیاسے جہان کواس اوراعیان ٹابتہ کولطا نف واسرار کی رہائش پایا ہے۔ جیساللہ تعالم اور کا کتات عالم کواس کا مقام اوراعیان ٹابتہ کولطا نف واسرار کی رہائش پایا ہے۔ جیسا اللہ تعالم و جوابر ، حتاصر واجرام اور تمام اجسام و طبائع اُن اسرارالی کے جابات ہیں۔ مقام تو حید ش ان کا اثبات شرک ہے۔ یہ بھی یا در کھو کہ اللہ تعالم نے اس جہان کو کل جاب بنایا ہے تا کہ اپنے اسے عالم میں ہر طبیعت حق تعالی کے قربان اللہ تعالمی و قرار حاصل کر سکے اور اپنے وجود کواس کی تو حید ش کم کردے۔ چونکہ اس جہان میں روحیس اللہ علی مفرور ہوگئی ہیں کہ ان کی مقالمیں اسرار اللی سے جسموں کے ساتھ کتی ہو کر مقام اخلاص سے ہٹ کرائے مفرور ہوگئی ہیں کہ ان کی مقالمیں اسرار اللی کے ادراک سے عاجز اور وہ روحیں قرب حق سے مستور و جموب ہوگئی ہیں۔ جس کا انجام یہ ہوا کہ اللی کے ادراک سے عاجز اور وہ روحیں قرب حق سے مستور و جموب ہوگئی ہیں۔ جس کا انجام یہ ہوا کہ آدئی ہیں جب دار بن گیا۔ اللہ تعالمی خار ہوگیا اور مقام خصوصیت میں اپنی ہستی کے جاب کے سب عیب دار بن گیا۔ اللہ تعالمی خار نے اپنے ارشاد میں اسی حقیقت کا اظہار قربایا ہے۔

متم ہے زمانہ کی۔ بلاشیرانسان بینی گھائے میں ہے۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ •

اور قرمایا

بے شک انسان طالم ونادان ہے۔

إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا -

رسول التُولِينية نے قرمايا ہے" الله تعالے نے محلوق كوتار كى من پيدا قرمايا بھراس برروشى ۋالى "تو

بہ جاب اس جہان میں اس کے لئے اضیار طبع بن گئی کے فکد اس نے اپنی طبیعت اور اپنی عقل سے اس میں تقرف کیا ہے گئی کہ اس تا میں تاریخ کے دوہ جمالی کشف سے بے خبر اور اسرار الی کی تحقیق سے بے پرواہ بن گیا۔ اور وہ عارضی مسکن میں خوش رہ کرا پئی قلاح و نجات سے فافل ہو گیا۔ اس طرح وہ تو حید باری سے با ملم ، جمالی احدیت سے بے خبر اور ذا تقدء تو حید سے ناآشا ہو گیا ہے۔ روح وجسم کے ترکب سے مشاہدہ ء تن کی تحقیق سے محروم ہے۔ اور دنیاوی حرص وطبع میں جنال ہو کر جن کی طرف رجوع وانا بت سے بے بہرہ ہو گیا۔ اور تقس حیوائی نے جو حیات صفیق کے سوا ہے اس کے ناطقہ کو مجبور کر دیا۔ یہاں تک کہ تمام حرکات وخواہ شات نفس حیوائی کے تابع ہو کر رہ گئیں۔ پھر بیدھالت ہو گئی کہ سوائے گھانے ، پینے ، سونے اور شہوائی خواہ شات کے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب اولیاء کوان تمام ہا توں سے نہیے کا تھم فر مایا ہے۔ ارشاد ہے۔

ائل دنیا کوچھوڑ دوتا کہوہ کھا تیں گفتے اٹھا تیں اور تمناؤں ہیں مگن رہیں عنقریب پینہ کیل حائے گا۔ ذَرُهُمُ يَا كُلُوا وَيَثَمَتَّعُوا ويَلُهِيُهِمِ الْاَمَلُ قَسَنُوفَ يَعْلَمُونَ-

اس کے کہ اُن کی خوبوا ورعا وت وطنیت ہی ہیہ کہ ان پر اسرارا الی تخفی رہیں۔اور حق تعالے کی توقیق و عنایت سے محروم رہ کر ہمیشہ ذکیل وخوار رہیں بہاں تک کہ دہ اس نفس امارہ کے جو ہمیشہ برائی کا تھم دیتا ہے، مطبع وتا لیع ہوجا کیں۔ یا در کھو بہ بہت بڑا تجاب ہے اور بھی ہر برائی وشر کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشادہ۔

بیشک نفس ہر برائی کا زیردست علم کر بنوالا ہے۔

إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةُ وَالسُّوءِ

اس تہدی تھیجت کے بحد تہار ہے سوال میں جو مقاصد ہیں ان کا بیان شروع کرتا ہوں اور جو مقابات و جابات ہیں ان کا بیان لطیف پیرا ہیں مرتب کرتا ہوں اور اہلِ علم وعرفان کی عبارتوں کوشرح کے ساتھ اور بھقد رضر ورت اقوال مشارکے کوشامل کرتا ہوں نیز عجیب وغریب حکا بنوں کو بیان کر کے فہم مقاصد میں تہاری مدد کرتا ہوں۔ تا کہ تہاری مقصد ہرآ ری ہوجائے اور ظاہری علوم کے علاء کو بھی معلوم ہو جائے کہ طریقہ تھے قب کے علاء کو بھی معلوم ہو جائے کہ طریقہ تھے قب کے ترمفیوط اور اس کی شاخیں میوہ دار ہیں۔ اور وہ اس حقیقت سے روشناس ہو جائے کہ طریقہ تھے تھے تام مشارکے صاحبان علم ومعرفت شے اور وہ اپ مرید دل کواس علم کے سیکھنے کا جا کیں کہ طریقت کے تمام مشارکے صاحبان علم ومعرفت شے اور وہ اپ مرید دل کواس علم کے سیکھنے کا

WWW:NAFSEISLAM:COM

شوق دلاتے تھاوراس پر قائم رہنے کا ذوق پیدا کر تیمیں۔وہ کس حالت میں ابود لغوکا اتباع نہ کرتے سے اور کبھی بھی بید حضرات قدس کسی وائی تو ابی میں نہیں پڑے بکثرت مشارکخ طریقت اور علائے معرفت نے تھو ف وطریقت میں کتابیں تھنیف قرمائیں اور اسرار ربانی کو دلیل و بر بان کے ساتھ لطیف عبارتوں سے تابت کیا ہے وباللہ التو فیق۔

پېلاماب

## تحصيل علم كى فرضيت اوراس كى ابميت

الله تعالى في علماء رباني كي صفت من ارشاد قرما باب-

ورحقيقت بتدكان خداش سيعلاءي خداكا خوف رکھتے ہیں۔

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِيَادِهِ الْعُلَمَاءُ-

رسول التعليظة كاارشاد بي وكه برمسلمان مردوعورت برتصيل علم قرض بي نيز فرمايا وعلم

حاصل کروا کرچہ (دوردرازمقام) چین شن ہی کیوں ندہو"

اے طالب عن التہمیں علم ہونا جائے کہ علم کی کوئی حدوعا بہت تہیں ہے اور ہماری زندگاتی محدود ومختشر ہے۔ بنا پر بیں ہر حفس پر تمام علوم کا حصول فرض قر ارنبیں دیا گیا جیسے علم نجوم علم حساب اور نادرو بجيب منائع وغيره كيكن ان ميس سے اس قدر سيكه نا جننا شريعت سے متعلق ہے ضروري ہے۔ مثلاً علم نجوم سے انٹاسکھنا جس سے دن ورات کے اوقات (جن سے نماز وروز ہے کی ادا کیکی درست طريقة پر ہوسکے)لازم ہے۔اس طرح علم طب سے اتناجس سے ایام وعدت جان سکے۔اورعلم حساب سے اس فندرجس سے فرائض لینی میراث وغیرہ کی تقتیم ہوسکے۔غرض کیمل کے لئے جس فندرعلم کی ضرورت ہے اس کا حاصل کرنا فرض و لا زم ہے۔ لیکن ایسے علوم جو کسی کو تفع شہ پہنچا سکیس اللہ تعالیٰ نے البيه علوم مسي محصيل كى تدمت فرمائى هـــــارشاد ـــــــ

وه ان باتول كوسيكية بين جو ان كومنرر يبنجائے اور انہيں کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔

وَيَلَسَعَلَمُ مُن مَا يَحْسُرُهُمُ وَلَا

رسول التعليق نے ایسے بے منفعت علم سے پناہ ما تی ہے۔ آپ كاارشاد ہے۔

اے خدا میں پناہ ما تکتا ہوں ایسے علم سے جو تفع

بار کھوا علم کے ساتھ مل بھی ضروری ہے۔ تھوڑے سے علم کے لئے بھی بہت زیادہ عمل درکار ہے۔علم وعمل دونوں ہاہم لازم وملزوم ہیں البذاعلم کے ساتھ عمل ہمیشہ پیوست رہنا جا ہے۔اس طرح بغیرعلم کے مل رائیگال ہے۔حضور اکرم اللہ کا ارشاد ہے۔

بعلم عمادت گذاراس كدهے كى مانند جوآئے کی چکی سے بندھاہے۔

ألمُتَعَبَّدُ بِلَا فِقُهِ كَالُحِمَارِفِي

پی سے بندھا ہوا گدھا اگرچہ دوڑتا ہما گا اور چلا ہے لیکن دہ اپنے ہی محور پی گھومتار ہتا ہے اور کوئی مسافت طخیل کریا تا۔ بیس نے عام لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا ہے کہ وہ علم کوئل پر فضیات دیتے ہیں ادرایک گروہ ایسا بھی دیکھا کے دہ ما کو گھم پر فوقیت دیتا ہے حالا نکہ ان دونوں گروہوں کے نظریہ باطل ہیں۔ اس لئے کہ بغیر علم کے کمل کو حقیقت میں کہا ہی تہیں جاسکنا کیونکہ عامل جبی عمل کرتا ہے جبکہ پہلے اسے اس کا علم ہوتا ہے مطلب ریر کہ بندہ کو علم ہوتا ہے کہ اس عمل کے کرنے کا خدانے اسے تھم ورا ہے۔ اس علم کے بعد بندہ اس پڑمل کرتا ہے جس سے وہ عمل کرنے کے در لیدا جروثو اب کا مستحق قرار پاتا سجھنا یوں چاہئے کہ نمازا کی علم میں تبدہ واس کے جب تک بند رکو پہلے طہارت کے ارکان کا علم نہ ہوا سی طرح پائی کی شناخت کا علم بست قبلہ کا علم ، کیفیت نیت کا علم ، وقت نماز کا علم اورار کان کا علم نہ ہوا سی خدر ہو جا گھر ہو جا تا ہے تو جا ال کواس سے نیدہ وہ نماز کا علم ہوجا تا ہے تو جا ال کواس سے کیے جدا کر سکتے ہیں ، اس طرح اس گروہ کا حال ہے جو علم کوئل پر فضیات دیتا ہے۔ بی نظر ہے تک باطل محال ہے کہ علم کا موجا تا ہے تو جا ال کواس سے کہتے جدا کر سکتے ہیں ، اس طرح اس گروہ کا حال ہے جو علم کوئل پر فضیات دیتا ہے۔ بی نظر ہے تک باطل محال ہے کوئل کو خطا ہے۔ بی نظر ہے تک باطل محال ہے کوئل کی دوئی گھرا کے کوئل ہے۔ بی نظر ہے کی کا مارت کے کوئل ہے کہتے کہ نا کہ کوئل ہے کوئل ہو کا حال ہے۔ دوئل ہے کہتے کہ کوئل ہے کہ کوئل ہے کوئل ہے کہ کوئل ہے کہتے کہ کا کہ کوئل ہے۔ بی نظر ہے کی کوئل ہے کہتے کہ کہ کوئل ہے کہتے کہ کوئل ہے کہ کوئل ہے کہ کوئل ہے۔ بی کوئل ہے کہ کوئل ہے کوئل ہے کہ کوئل ہے کوئل ہے کوئل ہے کہ کوئل ہے کوئل ہے کہ کوئل ہے کوئلت کی کوئل ہے کہ کوئل ہے کوئل ہے

امل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی سماب کوپس پشت ڈالدیا ہے (بیٹی وہ کتاب بڑمل تہیں کرتے) کو یا وہ لوگ جانتے ہی تہیں ہے علم ہیں۔

نَبَذَ هَرِيُقُ مِّنَ الَّذِيْنَ أُولُواالُكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ - كَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ٥

الله تعالى نے اس آبیدہ کریمہ بیل عالم بے مل کوعلاء کے دمرے بیل شمولیت کی تفی قرمائی ہے۔ اس لیے کہ سیکھنا، یادکرنا، محفوظ کرنا ہیس ہی تو ممل ہی کے قبیل سے جیں۔اوراس مل کے ذریعہ ہی تو ممل ہی کے تبیل سے جیں۔اوراس مل کے ذریعہ ہی تو بندہ مستحق تواب ہوتا ہے۔ اگر عالم کاعلم اس کے اپنے کسب وقعل سے نہ ہوتو بھلا وہ کسی تواب کا کہ سے حقد ار ہوسکتا ہے۔

الی با نین وبی لوگ بناتے ہیں جو تلوق ہیں دینوی عزت و منزلت اور جاہ و حشمت کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں ۔ نفس علم سے آئیں کوئی نگا دَاور سروکا رئیں ہوتا۔ ایسے لوگ یقینا علم سے بہرہ ہیں کیونکہ وہ عمل کوئلہ وہ عمل کے جو الک ہیں۔ وہ نہ تو علم کی فقد رہی جانے ہیں اور نہ مل سے واقف ہیں۔ بعض جائل تو یہاں تک کہد دیتے ہیں کہ بیتہ قال ہے لین علم کی با تیں ہیں ہمیں علم نہیں جا ہے بلکہ حال لیے نہ مل کا کی کیا ضرورت ہے؟ صرف علم ہی کائی ہے حال تک جس طرح علم ہی کائی ہے حال تک جس طرح علم کے بغیر علم فائکہ جس طرح علم کے الحقیل کا کیا عشرورت ہے؟ صرف علم می حال تک جس طرح علم کے الحقیل کی کیا حدودت ہے؟ اس طرح علم کے حال تک جس طرح علم کے حال تک جس طرح علم کے الحقیل کی کیا حدودت ہے؟ اس طرح علم کے حال تک جس طرح علم کے الحقیل کی کیا حدودت ہے؟ اس طرح علم کے حال تک جس طرح علم کے الحقیل کی کیا حدودت ہے؟ اس طرح علم کے حال تک جس طرح علم کے حال تک جس طرح علم کے الحقیل کی کیا حدودت ہے؟ اللہ جس طرح علم کے الحقیل کی کیا حدودت ہے؟ اللہ جس طرح علم کے الحقیل کی کیا حدودت ہے؟ اللہ جس طرح علم کے الحقیل کی کیا حدودت ہے؟ اللہ کا حدودت ہے؟ اللہ کی حدودت ہے؟ حدودت ہے حدودت

WWW:NAFSEISLAM:COM

بغیر عمل سود مندنہیں ہے۔ بید دنو ل نظیر بے باطل ہیں در حقیقت علم عمل د دنوں ہی لازم دملز وم ہیں۔

والمرتبط المراجيم المحمر من الله المحمد المنظية في المراجي المحمد المنظم المنظم

و يكمااس برلكما تفاكر مجمع بليث كرد يكموجب من في بليث كرد يكما تولكما تفاد أندت لا تعمل بما تعلم فكيف تطلب ما لا تعلم "جبتم ايخ علم يمل يمل يمل وين كرت تواس كى تلاش كيول كرت مو جس کا تہبیں علم نہیں۔مطلب ریہ ہے کہ جب تم علم پڑھل نہیں کرسکتے تواب ریجال ہے کہ جن باتوں کا ابھی علم نہیں اس کوئم طلب کرسکو۔ لابڈا پہلے اسے علم میٹل کرونا کہاس کے بعداس کی برکت سے دیگر علم كى را بين تم يركهل جائين دعفرت السين ما لك رضى الله عنه قرماية بين كه "علماء كي جهت درايت يعني

غوروخوش كرئے ميں ہے اور نامجھوں كى ہمت روايت كرتے بين قال كرتے ميں ہے''

کیکن و پخض جوعلم کود نیاوی عزت و جاہ کی غرض سے حاصل کرتا ہے در حقیقت وہ عالم کہلانے کائی مستحق نہیں ہے کیونکہ دنیاوی عزت وجاہ کی خواہش کرنا بجائے خوداز قبیل جہالت ہے۔اس لئے كى علم بذات خود بلندنز مرتبه ب-اس سے برور كرادركوئى مرتبہ بن تبين جب وہ اس طاہرى علم كے مرتبه سے بی ناوان ہے تو بھلاوہ رہائی لطائف واسرار کو کیسے جان سکے گا؟

و مل كانسام المساحق إيادر كموكم دوسم كي بين اليكم الله تعالى كاسهاوردوسراعكم

التدنغال كاعلم اس كي صفت ہے جواس كے ساتھ قائم ہے اوراس كے سي صفت كى كوئى حد واعتائيس ہاس كاعلم موجودومعدوم سب برحاوى ب-ادر جاراعلم يعن مخلوق كاعلم، جارى صفت ب جوخدا کی عطا کردہ ہے اور جارے ساتھ قائم ہے۔ خلوق کی تمام مقتل متنابی اور محدود ہیں۔ خلوق کاعلم بمقابله علم اللي كوئي حقيقت ونسبت بي نبيس ركهتا \_ كيونكه حق تعالى فرما تا ہے \_

جس قدر حمين علم كاحصدد يا كمياب ورحقيقت وه يهت تحوز اي-

وَمَا أُوْتِيُتُمُ مِنْ الْمِلْمِ إِلَّا قَلِيُلاَّ-

غرضکہ علم اوصاف مدح بیں ہے ہے۔اوراس کی تغریق معلوم کو گھیر تا اورمعلوم کا اظہار و

ہیان ہے۔ کیکن سب سے بہترین تعریف ہیہے کہ

الله تعالى فرما تائية واللَّه مُحِيَّطُ بِالْكَافِرِينَ "الله كالمُ كافرول كوكير، ويَ ب نيزار شادب أوالله في كُلِّ هُمَى عَلِيهُم "اورالله برشت كوجائ والاب الله تعالى كاعلم،

اس کی ذات کی صفت ہے۔ وہ ہر معدوم وموجود کو جانتا ہے۔ اس میں نہ کوئی مخلوق نٹریک ہے اور نہاس کے علم کی تفسیر و تجزی ہوسکتی ہے۔ اور نہ وہ اس سے منقک وجدا ہوسکتا ہے۔ اس کے علم پر دلیل اس کے فعل کا مرتب ہونا ہے بینی بھکم علم فاعل بھٹل کا اقتصاء کرنا ہے۔ اس کاعلم اسرار کیسا تھو لاتن اور اظہار کے ساتھ محیط ہے۔ طالب حق کو چاہئے کہ خدا کے مشاہدے میں عمل کرے مطلب بید کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ وہ خدا کے عشام میں ہے اور وہ اس کے افعال کو ملاحظ فرمار ہاہے۔

بصره میں ایک رئیس تھا۔ ایک دن وہ اسپتے باغ میں گیا تو باغمان کی

المعاسعوالي كامثال

فرض علوم

مرفض پر لازم ہے کہ احکام الی اور معرفت ربانی کے علم کے حصول میں مشغول رہے۔ بندے کاعلم وفت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے لیتی جس وفت پرجس علم کی ضرورت ہوخواہ وہ فاہر میں ہویا باطن میں اس کا حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اس علم کے دوجھے ہیں۔ ایک کا نام علم اصول

WWW.NAFSEISLAM.COM

باوردوس كانام علم فروع - ظاير علم اصول من كلمينهادت يعنى اشعهد ان لا اله الله الله واشهدان سيدنا محمداً عيدة و رسولة ب-اورباطن علم اصول بي محقق معرفت يعنى حق تعليك كي معرضت مين كوشش كرنا ب-اورطام علم فروع من الوكون سيحسن معامله اور باطن علم فروع میں نبیت کا میچ و درست رکھنا ہے۔ان میں سے ہرایک کا قیام بغیر دوسرے کے محال و ناممکن ہے۔اس کئے کہ ظاہر حال باطنی حقیقت کے بغیر نفاق ہے اسی طرح باطن بغیر ظاہر کے زعرقہ اور ب ديني ہے۔ظاہر شريعت بغير باطن كے ناقص وناممل ہے اور باطن بغير ظاہر كے مواد موس۔

علم حقیقت کے ارکان علم حقیقت بینی باطن علم اصول کے تین رکن ہیں۔

(۱) ذات باری تعالی اوراس کی وحداشیت اوراس کے غیرے مشابہت کی تنزیب دفعی کاعلم۔

(٢) صفات بارى تعالى اوراس كاحكام كاعلم-

(m) افعال بارى تعالى يعنى تقدر الهي اوراس كى تعكست كاعلم \_

علم شربیت کے ارکان علم شربیت بین ظاہرِ علم اصول کے بھی تین رکن ہیں۔

(۱) كتاب لين قرآن كريم (۴) انتاع رسول لين سنت (۳) اجماع امت.

ولاكل وبراين الله تعالى كى ذات ومغات اوراس كافعال كاثيات كيظم بين خوداى كا

ارشادُ دليل ويربان ہے قرما تاہے۔

جان لو يقيياً الله كيسوا كو كي معبود تين فَاعُلَم اَنَّة لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ

جان لو یقیباً الله بی تههارا مولی اور کار ساز

واعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ هُوَمَوَلُكُمُ

لیائم نے ایئے رب کی قدرت کی طرف مہیں کی کہ ا<u>ہت</u>ے سار کو کیسا دراز کیا

لَهُ ثَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ -

اس سم کی بکٹرت آیات قرآئیہ ہیں جس میں اللہ تعالے کے افعال برغور فکر کر

صفات فاعلیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ حضورا كرم الكلية قرمات بيل-

جس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب باوربيكه بساسكاني مول توالتد تعلك نے اسکے گوشت اور اسکے خون کو آگ پرحرام

مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهُ رَبُّهُ وَأَيِّى ثَمِيُّهُ حَـرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى لَحْمَةً وَدَمةً عَلَى

ا علم ذات باری کا شرالکا آ دات باری تعالی کے علم کی شرط میہ ہے کہ ہر عاقل و بالغ بداعقاد

رکھے کہ حق تعالی موجود اپنی ذات میں فقریم بے صدوحدود ہے اوراس کا کوئی مکان اور جہت جس ہے۔ اس کی ذات کے لئے تغیر و تبدل ہے اور ند کسی آفت کا صدور کوئی مخلوق اس کی ما نند تہیں ہے۔ اور نہ اس کے بیوی بیج ہیں۔ تمہاری عقل وخیال میں جوصورت دشبیہ آئے وہ اس کی پیدا کروہ ہے سب کا وہی خالق ہے وہی ہاتی ہے ، ارشاو ہے

کوئی شنئے اس کی مثال جیس وہی سُننے و تیکھنے

لَيْسَ كَمِثَلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيَّعَ

رکھے کہاس کی تمام صفتیں اس کے ساتھ ہیں مطلب بیر کہاس کی صفتیں نہتواس کی وات ہیں اور نہاس کا غیر۔ وہ اپنی ہی صفات کے ساتھ دائم ہے۔ جیسے علم، قدرت، ارادہ سمع، بصر، کلام اور بفاوغیرہ چنا نجیہ

بیجنگ وہی سینوں کے بھید کو جائے والا ہے۔ اورالله برشيخ يرقا درب-وی سننے دیکھنے والا ہے۔ جوجا ہٹا ہے کرتا ہے۔ وى زنده دباقى باسكيواكي معرفيس اسكا كلام سي باوراس كاملك ب-

| قرما تاہے                                  |
|--------------------------------------------|
| (١)إِنَّةَ عَلِيُمُ ' بِذَاتِ الصَّدُورِ   |
| (٢)وَاللَّهُ عَلَے كُلِّ شَمَىءٍ قَدِيُّرُ |
| (٣)وَهُوَ السُّمِيُّ الْبَصِيرُ            |
| (٣)فَعَّالُ ٰ لِّمَا يُرِيُدُ              |
| (۵)هُوَ الْحَيُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو     |
| (٢)قُه ٰ لُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُلكِ-   |

علم افعال باری تعالی کے اثبات میں بیرہے کہ بندہ اعتقادر کھے کہ

تمام مخلوق اورجو پھھاس کا تنات میں ہے سب کا پیدا کرنے والا اوران کی تدبیر قرمانے والا وہی ہے۔

ارشادیق ہے۔

عملی جامہ پہناتے ہو۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعُمَلُونَ -

یہ جہان نا پیدومعدوم تھا اُسی کی تخلیق سے وجود میں آیا۔اس نے ہر خیروشر، نیک و بدکی تقدیر فر مائی اور وى برَنْفع ونقصان كايداكرني والاج جبيها كفر مايا" أكلَّه خَالِق كُلِّ شَمَى "الله برشيَّ كاخالَق

احكام شريعت كالثبات احكام شريعت كاثبات كي دليل بيب كه بنده اعقادر كم كمالله

تعليك كى طرف سے بهاري جانب مجزات اور خوارق عادات كے ساتھ خدا كے بكثرت رسول مبعوث موتے ہیں اور ہمارے رسول احر مجتبی محم مصطفے علیہ التحیة واللتا خدا کے برحق رسول ہیں۔آپ کے مجرات بہت ہیں اور آپ نے جو بھی غیب وظا ہر کی یا تیں بیان فرما تیں سب تن ہیں۔ شریعت اسلامیکا پہلارکن کلام مجید ہے اس کے بارے میں حق تعالی فرما تاہے۔

فِيُهِ الْيَاتُ وَمُحَكَمَاتُ وَمُنَ أُمُّ الْكِتَابِ السِّينِ مَكْمَ آيتين بِن جوكماب كي اصل

اوردوسراركن رسول التعليظ كاستت ب-اسبار يشن تعليا قرما تاب-

مَا الْتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهِكُمُ بِيرسول جُوتَهِين دين است لواوريس

سےروکیں بازر ہو۔ عَمَّهُ فَاشَتَهُوا ـ

اور تنسراركن اجماع امت باس بارى بس صفورا كرم المنظية كاارشادب-

جماعت کے ساتھ رہو۔

لَا تَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى الصَّعْلَالَةِ عَلَيْكُمُ ﴿ مِيرِي امْتُ كُمُ ابْنِ يَرِبُهِي بَمْعَ نَهُ يُوكَ ا

اس طرح حقیقت کے احکام بھی بکٹر مت ہیں۔ اگر اُن سب کوکوئی کیجا کر کے لکھٹا جا ہے تو تا ن ہے اسلنے کہ اللہ تعالیے کے لطا نف داسر ارکی کوئی ائتمانیس ہے۔

ملحداور بے دینوں کی مذمنت

یا در بهنا جا ہے کہ طحد اور بے دینوں کا ایک گروہ سوفسطائیہ ہے (اللہ کی لعنت ان بر) ان کا فرجب بدہے کہ کی متم کاعلم درست نہیں ہے اور علم بجائے خود کوئی شے نہیں ہے۔اس کے جواب میں ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ بتا ؤریہ جوتم نے جانا ہے کہ سی چیز کاعلم درست نہیں ہے یہ بات بھی اپنی جگہ میچ ہے یا نہیں؟ اگر یہ جواب دو کہ یہ بات سیج ہے تو تم نے خود علم کا اقرار کر

لیا اورا گرید کہو کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے تو جو چیز ہے ہے خود سے فروست نہ ہوائی سے محاسبہ کرنا محال ہے ایسے خص سے بات کرنا بھی دانائی نہیں ہے بوریوں کا وہ گروہ جوائی نظریہ پر با تیں کرتا اور خیال رکھتا ہے کہ ہماراعلم کی چیز بیس بھے نہیں ہے لہذا ہر چیز کے علم کوترک کرنا اس کی خابت کرنے سے زیادہ کا لل ہے ' تو ان کا پید نظریہ وخیال ان کی حماقت و جہالت پر بخی ہے اس لئے کہ علم کوترک کرنا دو با توں سے خالی نہیں یا تو (۱) وہ کسی علم سے ہوگا یا (۲) وہ جہل ونا دائی ہے۔ اگر کسی علم سے ترک کیا جائے تو علم مذک علم کی نئی کرتا ہے اور نہیں اور باتوں سے علم کی نئی سرایا جہل ہے اور اس کا ترک کرتا ہے اور اس کا ترک جہل کو تا ہے لؤ علم سے کہ کہ ہو ہو گا ہے گا کہ کہ ہو جائے اور اس کا ترک کرتا ہی حدود ہو جہالت ہوگی کے ترا سے ملم کی نئی سرایا جہل ہے اور اس کا ترک کرتا ہی حدود ہو جہالت ہے کہ کہ خوا میں کی تو جہالت ہے جب حوام اس کی ہی ہے دور کہا ان کا ترک کرتا ہے گئی ہو تا ہے گئی ہوا ہے تو اس کی خوا ہو ہو ہو باتے گئے اور دی کہ کہ ہو ہو ہو ہے گئے اور دی کا فران کے باتوں کو بیسے کہ ترک کی صلاحیت ہو گئی رہے کی لئی ان کا جو اور بی کہ تو اس کی حدود ہو جائے گا۔ اور دی وہائی بیسی ہوگئے رہیں ہو جائے گئے اور دی کی صلاحیت ہو تا تھیں تا ہوگی ہو تا ہو جائے گا۔ اور دی وہائی بیسی ہوگئے رہیں جائی در بیسی جائی در بیسی ہوگئے رہیں ہیں ہوگئے در ہیں جائی در ہی کی گئی ان کا کی دور نے دین اپنی گمرائی بیسی ہوگئے رہیں رہائی جائی ہوئی داور دین کی حالت اس سے بہتر ہوئی ۔ اور دین کی اگر دین کی حالت اس سے بہتر ہوئی ۔ اور دین کی کوش کر ہے۔ اور اپنی حالت کو بہتر بنائی کی دائی گئی کی دون کی کر تا جائے کی حالت اس سے بہتر ہوئی ۔ اور دین کی کوشش کر ہے۔

ملحدوں کا بیرگروہ جوضد واصرار میں جنلا ہے اگر دین کے حسن و جمال کے ڈراچہ اپنی آفتوں سنے رسنگاری یا تا اور عزمت ومنزلت کے سامیر میں اپنی زعر کی گزار تا اور اہلِ حق کے ساتھ مکا برہ ومجاولہ سنے پیش نہ آتا اور ان کی عزمت و کرامت کو یا مال نہ کرتا تو اُن کے لئے بیرکتنا اچھا ہوتا۔

سیدنا دا تا گنج بخش رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ جھے ایک ایسے مخص سے بحث کا اتفاق ہوا۔
جسے لوگ علم سے منسوب کر کے اہلِ علم خیال کرتے تھے حالانکہ وہ رعونت و تکتم کی کلاہ کا نام علم اور نفسانی
پیروی کا نام سنت اور شیطان کی موافقت کا نام ائمہ کی سیرت رکھے ہوئے تھا۔ اثنائے بحث میں اس
نے کہا۔ ملحدین کے بارہ گروہ ہیں ان میں سے ایک گروہ صوفیاء کا ہے۔ میں نے جواب میں کہا اگر ایک
گروہ ایل تھو ف کا ہے تو باتی گیارہ گروہ تم میں سے ہوں کے۔ مگر ایک گروہ خود کو تہارے گیارہ
گروہ وں کے مقابلہ میں خوب اجھے طریقہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

بیتمام آفت دنسادموجودہ زمانہ کی خرائی کا نتیجداور پیداوار ہے۔ بلا شک وشبہ اللہ تعالے نے بیشہ البیاء اور دوستوں کی ایک جماعت کو محلوق سے چھیا کر رکھا ہے اور خلق کو ان کی بیشہ اینے اولیاء اور دوستوں کی ایک جماعت کو محلوق سے چھیا کر رکھا ہے اور خلق کو ان کی

خاطران سے جدار کھا ہے۔ یک الشائخ صفرت علی ابن بندار صر فی نے کیا خوب فر مایا ہے۔ دلوں کا فساد زمانہ اور اہلِ زمانہ کے فساد کے فَسَادُ اللَّهُ لُوبِ عَلَى حَسَبٍ فَسَادِ الزَّمَان وَأَهْلِهِ

اب ہم مشائخ طریقت کے فیصلہ کن اقوال پیش کرتے ہیں تا کہ تہیں معلوم ہو جائے کہ صوفیاء کرام پراللد کی کیسی صادق اور سیجی عناییتی رہی ہیں اوران کے منکرین کیسے خائب وخاسر ہوئے میں۔وہاللہالتو میں۔

# اثبات علم ميں اقوال مشارخ

(۱) حصرت محمد بن فضل الله عليه الرحمة قر ماتے بيں كه علوم تين طرح كے بيں۔

(۱)علم من الله (۷)علم مع الله (۷۷)علم بالله اي كوعلم معرضت كينته بين كيونكه تمام انبياء و اولیاء نے اس سے اللہ تعالی کی معرفت یائی ہے۔ جب تک احس اس کی معرفت نہ ہوئی منزل عرفان حاصل نہ ہوئی۔اس لئے کہ بحض کوشش ومحنت کے ذریعہ حسول معرفت، ذات میں سے عرفان کے لئے منقطع ہے۔ کیونکہ بندہ کاعلم بمعرفیہ واستوحق کی عِلمہ بن سکتا۔ در حقیقت معرفت الہی کی علمہ ، الله تعالی بی کی ہدایت اوراس کی عنایت ہے۔

علم من الله كانام علم شريعت ب- كيونك في تعالى في بارى طرف احكام نازل كركاس کی ادا لیکی ہم برلازم قرار دی ہے۔

علم مع الله كانام علم مقامات علم طريق فق اوراولياء كرام كدرجات كابيان بالبدااس کی معرفت شریعت کی پیروی کے بغیر سے تبیر می تارای طرح شریعت کی پیروی اظہار مقامات کے بغیر درست جیس ہے۔

حصرت الوعلى تقفى عليه الرحمة فرمات بي-(r)

جہالت اور تاریکی کے مقابلہ میں علم ول کی

ٱلْمِلْمُ حَيْرةً الْقَلْبِ مِنَ الْجِهْلِ وَنُورُ الْعَيْنِ مِنَ الطُّلَمَةِ لَمُ الْمُلَمَةِ المُثَّلِمَةِ الْمُثَلِّ الْمُثَاوِرَ مَنَ الطُّلَمَةِ

مطلب بیرکہ جہالت کے خاتمہ سے دل کی حیات اور کفر کی تاریکی دور ہونے سے آ تکھ کی روشنی یقین ہے جس کومعرفت کاعلم نہیں اس کا دل جہل ہے مردہ ہے۔ اور جس کوشر بعث کاعلم نہیں اس کا دل نادائی کا مریض ہے۔ پس کا فروں کے دل مردہ ہیں کیونکہ وہ خدا کی معرفت سے بہرہ ہیں۔ اتلِ غفلت کا دل بھار ہے کیونکہ وہ اللہ کے فرمان سے بہت دور ہیں۔

(٣) حضرت ابورر ال رحمة الله علية فرمات بي كه: -

" جس نے صرف علم کلام پر اکتفا کیا اور زبرنہ کیا وہ زندیق ہے اور جس نے علم فقہ برقناعت کی اور تفوی اختیار نہ کیا تو وہ فاس ہے۔

ان کامفہوم بہ ہے کہ جس نے صرف توحید کی عبارتوں کا بی علم اختیار کیا اور زہر نہ کیا وہ زند کی بن جاتا ہے اور جس نے بغیر پر ہیز گاری کے علم فقہ وشریعت کو پیند کیا وہ فاسق و فاجر بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر در شکل معاملہ ومجاہدہ، مجر دِنو حید جبر ہے ایسا موحد تول میں جبری اور فعل میں قدری کہلائے گاجب تک تدرو جبر کے درمیان میں جراہ اختیار نہ کیا جائے۔

بیقول بھی هیقند آئیس برزگ کا ہے جھے ایک اور جگہ بیان قرمایا ہے کہ 'النسو حید دون البجیسر و غوق القدر'' توحید کامقام جرسے پست اور قدر سے اونچاہے۔ لہذا جس نے علم توحید کو در نظمی معاملہ کے یغیر محض اس کی عبارتوں کو اختیار کیا اور اس کے ضدونی کی طرف متوجہ نہ ہواڑ ہدکی روش پرنہ چلا۔ وہ زند این ہوجا تا ہے۔

علم فقد بینی شریعت کی احتیاط کا نام تفوی ہے جواسے بغیر درع وتفوی کے پہند کرتا ہے اور رخصت و تا ویل اور تعلق وشبہات کے دریے ہو کر مجبندین عظام کے غرب سے لکل جاتا ہے وہ جلد ہی ہو کر مجبندین عظام کے غرب سے لکل جاتا ہے وہ جلد ہی ہو سانی فیسن کے گرسے میں گر رہ تا ہے۔ ان با توں کا ظہور بنا کے خفلت ہوتا ہے۔
(۴) فیخ المشائخ حضرت بیجی بن معاذرازی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب فر ما یا ہے۔
'' تین شم کے لوگوں کی صحبت سے بچو ایک عافل علیٰ مسے دوسرے مداہدہ ہوتا ہے۔
'' تین شم کے لوگوں کی صحبت سے بچو ایک عافل علیٰ مسے دوسرے مداہدہ ہوتا ہے۔''

عافل علاء وہ ہیں جنہوں نے دنیا کواپنے دل کا قبلہ بنار کھا ہے اور شریعت میں آسانی کے متلاثی رہتے ہیں بادشاہوں کی پرستش کرتے ہیں طالموں کا دامن پکڑتے ہیں، ان کے دروازوں کا طواف کرتے ہیں، الن کے دروازوں کا طواف کرتے ہیں، النیخ وروتکبراورا پی خود پسندی پر فریغتہ ہوتے ہیں، دانستہ اپنی باتوں میں رفت وسوز پیدا کرتے ہیں، انکہ وہشیواؤں کے بارے میں زبانِ طعن دراز کرتے ہیں۔ بزرگان دین کی تحقیر کرتے ہیں اوران پر زیادتی کرتے ہیں۔ اگران کے تاریخ میں دانوں جہان کی تحقیر کرتے ہیں اوران پر زیادتی کرتے ہیں۔ اگران کے تاروک کی بازی کی تحقیر کرتے ہیں اوران پر زیادتی کرتے ہیں۔ اگران کے تاروک کی بازی آ کی گھیر کرتے ہیں وہ اپنی خموم حرکوں سے بازند آ کیں گے۔ کیند وحسد کوانھوں نے اپنا شعار فرہ ہے قرار دے لیا ہے۔ بھلاان باتوں کاعلم سے کیاتعلق۔ علم توالی صفت ہے جس سے جہل و نادائی کی باتیں، ارباب علم کے دلوں سے فنا ہو جاتی ہیں۔

اور مداہن کرنے والے تقراءوہ ہیں جو ہر کام افخی خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہووہ اس کی تقریف و مدت کرتے رہیں گے۔اور جب کوئی کام ان کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے جاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہوتو وہ اس کی قدمت کرتے ہیں۔اور خلوق سے ایسا سلوک کرتے ہیں۔ور خلاق سے مداہن کرتے ہیں۔

کرتے ہیں جس میں جاہ ومر تبہ کی طع ہوتی ہے اور عملِ باطل برخلق سے مداہن کرتے ہیں۔

جاہل صوفیاء وہ ہیں جن کا کوئی شخ ومر شدنہ ہو۔اور کسی پر دگ سے انھوں نے تعلیم وادب حاصل نہ کیا ہو۔ خلاق خدا کے درمیان بن بلائے مہمان کی طرح خود بخو دکود کر ہوتی گئے ہوں۔انھوں نے زمانہ کی ملامت کا مز و تک نہیں چکھا۔ائد ھے بن سے بڑ دگی کے پڑے وہین لئے۔اور بے حرش سے خوش کے درمیان کی موجت انقتیار کرلی غرضکہ وہ خود ستائی میں جتلا ہو کرح وہ باطل کی راہ میں قوت انتیاز سے بیگا نہ ہیں۔

بیتن گروہ ہیں جنکوشنے کامل ہمیشہ یا در کھا درائے مرید دل کوائلی صحبت سے بہتے کی تلقین کرے کیونکہ بیتینوں گروہ اپنے دعاوی میں جھوٹے ہیں اوران کی روش ناقِص وناکمل اور کمراہ کرنے والی ہے۔ (۵) حضرت ہایزید ایسطامی رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں۔

" دمیں نے تیس سال تک مجاہدہ کیا تمر مجھے علم اوراس کی پیردی سے زیادہ مشکل کوئی اور چیز نظر نہیں آئی۔

ان کے فرمانے کا مطلب بیہ ہے کہ طبیعت کے نزدیک علم کے مطابق عمل کرنے کے مقابلہ میں آگ پر پاؤں رکھنا زیادہ آسان ہے۔ اور جانل کے دل پر ہزار بار بل صراط سے گزرنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ ایک علمی مسئلہ سکھے۔ فائن کے لئے جہنم میں خیمہ نصب کرنا اس سے زیادہ محبوب ہے کہ وہ کسی ایک علمی مسئلہ بڑمل ہیرا ہو۔

اے طالب راوح فی المہیں لازم ہے کہ علم حاصل کر کے اس میں کمال حاصل کرو۔ بندہ کتناہی کا طالب ما حاصل کر و۔ بندہ کتناہی کا طالب ماصل کر لے اسے جاہئے کہ وہ بمیشہ بہی کا طالب ماصل کر لے اسے جاہئے کہ وہ بمیشہ بہی سمجھے کہ میں بہت بین جانتا کیونکہ بندہ ، بندگی کے علم کے سوا بہتے ہیں سیار سکتا۔ اور بندگی راوخدا میں بہت بڑا تجاب ہے۔ اسی مفہوم میں شعر ہے

اَلُمِحُرُّ عَنْ دَرُكِ الْإِدْرَاكِ اِدْرَاك

وَالْوَقُفُ فِي طُرُقِ الْآخِيَارِ إِشْرَاكَ علم كادراك سے عاجز رمنائى علم وادراك سے

نیکول کاروں کی راہ سے ہے جانا شرک کے برابر ہے

جو شخص تصلی علم کی کوشش تبیل کرتا اور اینے جہل پر معرر ہتا ہے ہمیشہ مشرک رہتا ہے اور جو سیکھتا ہے اور جو سیکھتا ہے اور این کی علیت اسے بیدھیت کرے کہاس کاعلم سیکھتا ہے اور این کی علیت اسے بیدھیت کرے کہاس کاعلم این ختیجہ ء کار میں بجر عاجزی کے بی در بیل ہے اور علم الی پر معلومات کا کوئی اثر ہی تبیل پڑتا۔ اگر اس میں بجر کی خوبی بیدا ہوگئی تو در حقیقت علم کی نہ تک اس کی رسائی ہوسکتی ہے۔

دوسرا باب

# فقرودرويتي

جاننا جائے كرراوت ميں درويشى كاعظيم مرتبه ہاور درويشون كو بوے خطرات كا سامنا

كرناية تاب\_الله تعائي فرماياب\_

ان فقیروں کیلئے جو راہ خدا میں روکے گئے بیں زمن برجل بیں سکتے۔ نادان انھیں سکتے کے سبب تو نگر سیجھتے ہیں۔

(پیځه)

اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی ایک بندہ بندہ اللہ عندرت کے دوسرے کے ملک، آپ کچھ مقدرت منبیل رکھتا۔

انکی کروٹیل خواب گاہوں سے جدا ہوئی ہیں اورائی رب کو پکارتے ہیں ڈریے اورامید کرتے ہوئے۔(بالے عند) (ا)لِلُفُقَرَاءِ الَّذِيُنَ أَحُصِرُوا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ لَا يَسُتطِيعُونَ ضَرَياً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغُذِيَاءٌ مِنَ التَّعَفُّفِ

(٢)صَنرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبُداً مَمَلُوكاً لَا يَقُدِرُ عَلَٰے شَنيَّہِ۔

(1100110)

(٣) تَتَكَمَّا فَكَ كُنُويُهُمُ عَنِ الْمَطْساجِعِ يَدُعُونَ رَيَّهُمُ خَوُفاً وَطَمَعاً

المراج الموالة المسلم في بحي فقرفة كل كويستدوا فتيا في ما يا چنا نجي ارشاد ہے۔ الم كريم عليه التحية واسلم في بحي فقرفة كل كويستدوا فتيا فيرما يا چنا نجي ارشاد ہے۔

اے خدامجھے سکینی کی زندگی عطافر مااور سکینی میں وفات دے اور سکینوں کے زمرے میں اٹھا۔ اَللَّهُمَّ اَحْدِرِى مِسْكِيْناً وَاَمِتُرِى مِسْكِيْناً وَاحْشُرَدِى فِى رُمْرَةِ الْمَسَاكِيُنِ-

سيدعالم الفضة كاارشاد بكردوز قيامت الله تعالى ارشادفر ما ينگا-«مير بري محبوبون كومير بي قريب لا ؤرفر شنة عرض كرينگ كون تير بيجوب بين الله تعاليا فرمائ كاوه مسكين فقراء بين "

اس منتم کی بکثرت آیات واحادیث بین جوحدِ شهرت کو پینی بود فی بین ۔ان کے اثبات کی حابیات کی خود رسول الله واقعی کار را ہے کہ خود رسول الله واقعی کا درا ہے کہ خود رسول الله واقعی کی کا درا ہے کہ خود رسول الله واقعی کی کا درا ہے کہ خود رسول الله واقعی کی کا درا ہے کہ خود رسول الله واقعی کی کا درا ہے کہ خود رسول الله واقعی کی کا درا ہے کہ خود رسول الله واقعی کی کا درا ہے کہ خود رسول الله واقعی کی کا درا ہے کہ خود رسول الله واقعی کی کا درا ہے کہ خود رسول الله واقعی کی کا درا ہو کی کا درا ہو کی کا درا ہے کہ خود رسول الله واقعی کی کا درا ہو کی کا درا ہے کہ خود رسول الله واقعی کی کا درا ہو کی کا درا ہو کی کا درا ہے کہ خود رسول الله واقعی کی کا درا ہے کی کی حود رسول الله واقعی کی کا درا ہو کا

صحابہ ، کرام کی ایک جماعت الی بھی تھی جنھوں نے اللہ تخالے کی عبادت اور بندگی اور رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر رہنے کے لئے سب سے کنارہ کش ہوکر تمام معاملات سے یکسوئی حاصل کر لی اور اپنارزق اللہ تغالی کی عطام چھوڑ کر مسجد نیوی شریف میں اقامت اختیار کرلی۔ یہاں تک کہ اللہ تغالی نے حصوراکرم آلی کے کوان صحابہ کے ساتھ صحبت وقیام پر مامور فرمایا جبیرا کہ ق تعالی فرما تا

جوصحابہ می دشام اینے رب کی عبادت کرتے اور اس کی رضا جاہتے ہیں انھیں نہ چھوڑ گئے۔ وَلَا تَطُرُد الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِي يُرِيْدُونَ وَجُهَة بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِي يُرِيْدُونَ وَجُهَة

ورقرمايا

ته بهاری آنگسیس دنیاوی حیات کی زیدنت کی خاطر آمیس چیموزگش اور پر نه پردیس - وَلَا تَعَدُّ عَيُّنَالَ عَنَهُمُ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَالِ (عِلَّالِ) الْحَيْوةِ الدُّنْيَالِ (عِلَّالِ)

اس کے بعد حضورا کرم اللط کا یہ عمول رہا کہ ان صحابہ بیں سے کسی ایک کو جہال کہیں ہی و کیسے تو فر ماتے۔ بیدہ ہوں حضرات ہیں جن کے لئے اللہ تعالی نے جھے تاکید فر مائی ہے۔
فقراء کا درجہ: ہارگا واحدیت میں فقراء کا برا مقام و درجہ ہے۔ خدانے ان کو خاص منزلت و مرحمت سے لوا ذاہے۔ بیدوہ لوگ ہیں جو اسباب خاہری و باطنی سے تزک تعلق کر کے مکمل طور پر مسبب الاسباب پر قناعت کر کے دہ گئے۔ اورائے آپ کو خداکی ملاز مت اوراس کی بندگی کے لئے و تف کر دیا ہے۔ ان کا بی فقران کے لئے موجب فخر بن گیا ہے اور نقر کی دوری پر آہ و زاری اوراس کی آ مدیر خوشی و مسکمینی بی سے جمکنار رہجے ہیں اوراس کی آ مدیر کو ذیل و خوا کی و فوار جائے ہیں۔

فقرومسکینی کی زالی شان ہے اوراس کی رسم بجیب ہے۔ حقیقی رسم افلاس واضطرار ہے اس کی حقیقت اقبال اختیاری لیعنی خندہ پیٹائی سے افلاس واضطرار کو قبول کرنا ہے۔ جس نے اس مسلک و طریق کو دیکھا اور سمجھا اس نے اُس سے آ رام پایا۔ جب مراد پائی تو حقیقت سے ہمکنار ہو گئے اور جو حقیقت سے ہمکنار ہو گئے اور جو حقیقت سے ہمکنار ہو گئے اور جو حقیقت سے ہمکنار ہو گیا دہ موجودات سے دست کش ہو گیا رو متب کل میں فنائے کلی حاصل کرکے بقائے کلی سے مرفراز ہو گیا۔

جس نے اسے رسم کے سوا پچھ نہ جا نا اس نے اسکے نام واسم کے سوا پچھ نہ سنا۔ مَنُ لَّـمُ يَـمُـرِفُ سِـوىٰ رَسُمِهٖ لَمُ يَسْمَعُ سِوىٰ اِسْمَهٖ

فقیر و درولیش وہ ہے کہ اس کے پاس کچھنہ ہو۔ اور کوئی چیز اسے خلل انداز نہ کرے۔ نہ وہ اسباب و نیا کی موجودگی سے غنی ہوا ور نہ اس کے نہ ہوئے سے بختاج ہو۔ اسباب کا ہوتا اور نہ ہوتا دونوں اس کے فقر میں کیارہ و خوش وخرم رہتا ہو۔ جواز کی ایک حالت بیہ ہاس کئے مشارکنے نے فر مایا ہے کہ درولیش جس قدر تنگدست ہوگا اس کا حال اتناہی کشادہ ہو گا۔ کیونکہ درولیش کے نزد کی اسباب دنیاوی کا ظاہری وجود بھی تنگد کی کا موجب ہوتا ہے۔ حتی کہ دہ کا۔ کیونکہ درولیش کے نزد کی اسباب دنیاوی کا ظاہری وجود بھی تنگد کی کا موجب ہوتا ہے۔ حتی کہ دہ کسی چیز کا درواز ہ بند نہیں کرتا اگر بند کر سے تو اتناہی اس کا دروازہ بند ہوجا تا ہے۔ البذاحق تعالی کے ساتھ دروشن اسرار بہتر ہوئے ہیں نہ کہ دنیا ہے قد ارکی مصاحبت۔ چونکہ بید نیانا فرمانوں کی جگہ ہاں ساتھ دروشن اسرار بہتر ہوئے ہیں نہ کہ دنیا ہے قد ارکی مصاحبت۔ چونکہ بید نیانا فرمانوں کی جگہ ہاں کے اسباب سے تعلق رکھنا مجے نہیں ہوسکتا ہے۔ اس لئے یہ حضرات رضائے الی کی راہ میں دنیاوی سازوسامان سے کنارہ شی کی تعلیم دیتے ہیں۔

ساروساہان سے تنارہ میں ہے درولیش کی ملاقات ہوئی بادشاہ نے کہا اگر تہمیں کوئی حاجت ہوتو بیان کر دراس نے جواب دیا کہ شن اپنے فلاموں کے فلام سے پچونیس ما تکتا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ سس کر دراس نے جواب دیا کہ شن اپنے فلاموں کے فلام سے پچونیس ما تکتا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ سس طرح؟ درولیش نے کہامیر سے دفلام ہیں اور بیدونوں تیرے آقابیں ایک حرض دوسرے امیدو تمنا۔ رسول الله فلا تھے نے فرمایا 'الْد فَقَدُ عِلیُ ' الْ فقراس کے اللہ موجب عزت ہوئی ہے وہ نا اہل کے لئے موجب عزت بن جاتی ہے۔ اس لئے جوچیز اہل کے لئے موجب عزت ہوتی ہے وہ نا اہل کے لئے باعدی ذات بن جاتی ہے۔ فقیر کی عزت اس میں ہے کہ دہ اپنے آپ کو ذلیل حرکتوں سے بچائے اور اپنے حال کو خلل سے محفوظ رکھے۔ نہ بدین معصبت و ذات میں جاتلا ہوا ور نہ جان پر خلل و آفت کا گر رہو۔ درولیش کی محفوظ رکھے۔ نہ بدین معصبت و ذات میں جاتلا ہوا ور نہ جان پر خلل و آفت کا گر رہو۔ درولیش کی

محفوظ رکھے۔ نہ بدن معصبت و ذات میں جالا ہواور نہ جان پر خلل و آفت کا گزر ہو۔ درویش کی خلوظ رکھے۔ نہ بدن معصبت و ذات میں منتفرق اور باطنی حالت، باطنی نعمتوں سے آراستہ ہوتی ہے۔ تاکہ اس کا جسم روحانیت اور اس کا دل ربانی انوار کا نمیع بن جائے نہ خلق سے اس کا تعلق ہواور نہ آومیت سے اس کی نسبت باطنی ۔ یہاں تک کہ وہ خلق سے تعلق اور آدمیت کی نسبت سے بے نیاز ہوجائے اور

اس جہان کی ملکیت اور آخرت میں درجات کی خواہش سے دل کوتو تکری حاصل نہ ہو۔اور بیرجانے کہ سرخوں میں سے اس اور میں میں درجات کی خواہش سے دل کوتو تکری حاصل نہ ہو۔ اور بیرجانے کہ

اس کے فقر کی تر از دیے بلزے بیں دونوں جہان چھمرکے پرے برابر بھی وزن نہیں رکھتے۔ درولیش کی ریست میں سے میں میں میں افراد کھیں تا میں میں میں میں میں میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں میں میں میں میں

اليي حالت كے بعداس كا ايك سائس بھى دونوں جہان ميں نہا سكے گا۔

فقروغنا كافضليت ين بحث مشائخ طريقت رحم اللدتعالى كاس بس اختلاف ب

صفات خلق میں فقر وغنا میں سے کوئی خوبی افضل ہے۔ کیونکہ اللہ تعلیے کی ایک صفت غنی

ہے۔اورتمام صفات میں کامل ہونااس کا خاصہ ہے چنانچے متفقر مین مشارکے میں سے حضرت کیجی بن معاذ رازى، احدين ابي الحوارى، حارث الحاسي، ابوالعباس بن عطا، ابوائسن بن شمعون، اور مناخرين ميس سے تیخ المشائخ ابوسعید تصل اللہ بن محمد المعهد فی رحمیم اللہ کا فرجب بدہے کہ فقرسے عنا الصل ہے۔ان تمام مشائع كى وكيل بيب كرغناحق تعالى كى صفت بياس كے لئے فقر كى نسبت جائز جيس بيدا ابيامحبوب و دوست جس ميں اليي صفات مشترك ہوجو بندے اور معبود ميں ياتی جائے وہ محبوب و دوست الی صفت کے مقابلہ میں جس کی نسبت معبود کی نسبت جائز نہ ہو کامل ہوتا ہے۔اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بیاشتراک صرف لفظی اوراسی ہے نہ کے معنوی ادر تقیقی ۔حالاتکہ معنی میں مما مکت و اشتراک درکار ہے(اور بیمال ہے کیونکہ)اللہ نتعالیٰ کی صفاحت قدیم ہیں اور مخلوق کی حادث البندا ہیہ استدلال باطل بيد كيكن عن على بن عثان جلاني (سيدنا دا تاسيخ بخش رحمته الله عليه) كبتا مول كه بدايك بریار بحث ہے۔ عنی خدا کی صفت ہے اور وہی اس کا سزادار ہے۔ محلوقات در حقیقت اس نام کی مستحق تہیں ہوسکتی انسانِ تومخاج وفقیر پیدائی ہواہے۔اس کے لئے فقر کا نام بی زیب دیتاہے۔مجازی اعتبار سے خدا کے ماسوکا کسی کوخن کہلا یا جائے تو جائز ہے۔اللہ تعالی اپنی ذات سے خن ہے وہ مسبب الاسیاب ہاس کے غنا کے لئے ندکوئی سبب ہے اور نداس کے لئے کسی سبب کی مشرورت ہے۔ بندے کوجو غنا حاصل ہوتا ہے وہ خدا کا عطا کردہ اور اسباب کار بین منت ہے۔ دونوں بیں اشتراک ومما مگت کی بكسانبيت باطل بريزجب عين ذات حق ش شركت جائزنس بي توكسي كواس كي كسي صفت مل بعي شركت جائز تبين ہے لہذا جب صفت ميں اشتر اک جائز تبين تواسم ميں بھی جائز تبين ہوسكتی۔

اب رہانفظی اور اسمی اطلاق اتونام رکھنا نشان وقیس کے لئے ہوتا ہے چونکہ خدا اور مخلوق کے درمیان ایک حدِ قاصل (حدوث وقدم کی) ہے۔ اس لئے تق تعالی کا غنایہ ہے کہ اسے سی کی پرواہ ہیں ہے وہ جوچا ہتا ہے کرتا ہے۔ نہ تو کوئی اس کی ارادہ کوروک سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی قدرت میں مانع ہو سکتا ہے۔ وہ اعمیان بعنی موجودات کو میلئے اور مختلف چیزوں کے پیدا کرنے پرقا درہے وہ جمیشہ سے اس صفت کا حال رہا اور ہمیشہ دہے گا۔

مخلوق کا غنامیہ ہے کہ اس کی زندگی ہر آفت ہے محفوظ عیش و آرام اورخوشی و مسرت کے ساتھ گزرے۔ یا مشاہدہ والبی میں سرشار ہو کر چین وراحت میں گزرے۔ ان تمام باتوں میں حدوث و تغیر اور مشقت وحسرت کا سرما میہ اور بجز و تذلل کا مقام کا رفر ما ہے۔ لینزالفظ تمنا کا استعال بندوں کے لئے بطور مجاز ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے۔ بطور مجاز ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے۔

اے لوگوں تم خدا کے مختاج ہو اور اللہ ہی خوبیوں والا اور سرایاعتی ہے۔ اورالله يى غنى ہےاورتم محتاج وتقير

(١) يَا أَيُّهَا النَّاسُ آنُتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَذِيُّ الْحَمِيْدُ (٢) وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَٱنْتُمُ الْفُقَراءُ

عوام كالك كروه كبتاب كهم تو محركودرويش يرفضيلت دية بين اس كے كماللدتعالى نے تو گرکودونوں جہان ہں سعید پیدا کیا ہے اور تو گری کا اس پراحسان کیا ہے۔ ان لوگوں نے اس جگہ غنا سے دنیا کی کشرت، انسانی آرزووں کا برآ نا اور بآسانی خواہشوں کامل جانا مرادلیا ہے۔ وہ دلیل میں سيت بين كه چونكه خداني تو تكري پرشكر كزارى اور مفلسى پرمبر وقناعت كانكم ديا ب-ادربيكه ابتلامين مبروقناعت كى تلقين كى باورنعتول من شكر كائتكم ديالبذا مصيبتول يعتني أفضل بيل-اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ نعمت پر شکر گزاری کا تھم دیا اور شکر کوزیادتی تعمت کی علمت محردانا۔اورفقر پرصبر کا تھم ویااورمبر کوزیادتی قربت کی علت گردانا۔۔۔

ا ا گرتم في شكر كيا توتم كواور زياده دونكا

لَئِنَ شَكَرُ ثُمُ لَآ زِيَدَنُّكُمُ "

اورمبرك كيتے قرمايا۔

بينك الله صبر كرينوالون كساته

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيُنَ ۖ مطلب بیہ ہے کہ ہروہ انعت جس کی اصل غفلت ہے جب شکر بجالا تا ہے تو ہم غفلت کواس کی

غفلت براورز یاوه کردینے ہیں۔اور ہروہ نفرجس کی اصلاا انتلاہے جب صبر کرتا ہے تو ہم قربت کواس کی قربت براورز بإده كردية بي-

مشائخ طريقت جس غنا كوفقر يرافضل كهتي

الل طريقت كيزوبك عناكامطلب ہیں اس سے عوام کی تو تکری مراد نہیں ہے۔ کیونکہ عوام تو اسے غنی وٹو تکر کہتے ہیں جسے دنیاوی تعتیں حاصل ہوں۔ کیکن مشائخ کا غناہے مرادمنعم مینی تعمت دینے والے غدائے قدوس کو یا ناہے۔ وصال الهي حاصل موناا در چيز ہےا درغفلت كايانا اور چيز ہے۔

یخ ابوسعیدر حمته الله علیه فرماتے ہیں که''فقیرونی ہے جواللہ کے ساتھ غنی ہو'' اس سے مراد ابدى كشف ہے جسے ہم مشاہرہ وئل كہتے ہيں مكاشفه ممكن الحجاب ہے اكر إيسے مكاشفہ والے كومجوب گردا نیس تو ده مشابدات کاختاج جوگا یانبیس؟ اگریه کجو کرختاج نه جوگا توبیرمحال ہے اورا کر کبوکہ مختاج ہو جب اختیاج پیرا ہو گئی تو غنا کا نام جاتا رہے گا۔

لیکن بین بین می بین مثان جلائی (سید ناوا تا سیخ بخش رحمه الله) کہنا ہوں کہ جب بندگی کی حالت بیل بیدورست ہے کہ بقائے صفیت بشریت پرغنائے تینی کا اطلاق جیس ہوسکتا کیونکہ بقائے صفت ہجل علات اور موجب آفت ہے چونکہ فہ کورہ والاً ل سے تابت ہو چکا ہے کہ اپنی صفت کی قناسے غنا باتی نہیں رہنا اس لئے کہ جو چیز بذات خود باتی شدر ہے اس کا نام نہیں ہونا۔ البذا فنائے صفت کا نام غنا رکھنا چاہئے۔ اور جب کہ خودصفت ہی فائی ہے تو اسم ہی مقام ندر ہا۔ ایسے شخص پر نداہم نظر بولا جا سکتا ہے اور نداہم غنا۔ البذا صفرت منا حصرت می حال مجد فی کے سواکس کے لئے جائز نہیں اورصف نظر بدلا جا سکتا ہے مائے ہائو خاص ہے۔

پھر بیرکہ تمام مشائخ طریقت اورا کٹرعوام نقر کوغنا سے افضل مانتے ہیں کیونکہ قرآن وسنت اس کی فضیلت پرشا ہدوناطق ہے اورامت مسلمہ کی اکثریت کا اس پراجماع ہے۔

ا کے روز حصرت جنید بغدادی اور ابن عطارتها اللہ کے درمیان اس

مسئلہ بیں بحث ہوئی۔ حضرت ابن عطار نے فر مایا کہ اغناء افضل ہیں کیونکہ روز قیامت نعمنوں کا حساب لیا جائے گا اور حساب دیئے کے لئے بے واسطہ رب کے کلام کا سننا ہوگا چونکہ رچمل عمّاب ہے اور عمّاب، ووست کا دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا کہ اگر اغنیاء سے حساب ہوگا تو فقراء اور درویشوں سے عذر خواہی ہوگی اور حساب سے عذر افضل ہے۔

دوستوں کے لئے بید دونوں یا تیں محال ہیں۔ غرضکہ اہلِ طریق فقر کی ہرحالت میں مبراور غنا کی حالت میں شکر بجالاتے ہیں۔ایک بات بی ہی ہے کہ دوئ کا اقتضاء تو بیہے کہ دوست اپنے دوست سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اور نہ دوست ، دوست کے قرمان کورائیگاں کرے۔لہذا۔

اس نے ظلم کیا جس نے آدمی کا نام امیررکھا حالانکہ اس کے رب نے اس کا نام فقیررکھا ہے۔

ظلم من سمَّى ابن ادم امير اوقد سماه رَبَّة فقيراً-

کیونکہ جن تعالیٰ کی طرف ہے اس کا نام فقیر ہے اگر چہ بظاہر وہ امیر وتو گرہے کین تقیقت ہیں وہ فقیر ہی ہے۔ وہ خض ہلاک ہوگیا جس نے خود کو گمان کیا کہ وہ امیر ہے اگر چہ وہ خض تخت حکومت پرموجود ہے اس لئے کہ امیر وغنی صاحب صدقہ ہیں اور فقراء صاحب صدق۔اور صاحب صدق، صاحب صدقہ نہیں ہوسکتا۔

علم حقیقت بین حضرت ابوب علیه السلام کافقر، حضرت سلیمان علیه السلام کے ختاکی مانشد ہے۔ حضرت ابوب علیه السلام کی پیچنگئی مبر پرفر مایا ہے" نسعه السعید " (کیابی احجما بنده ہے) اور حضرت سلیمان علیه السلام سے ان کی حکومت کی دفت فر مایا" دفتم العبر" (کیابی احجما بنده ہے) جب اللہ کی رضا حاصل ہوگئی تو اب فقر ابوب، خنا وسلیمان علیه السلام کی مانشدین کیا۔

استادا بوالقاسم تشیری رحمته الله علیہ ہے بیں نے سناوہ فرماتے ہیں کہ لوگ فقر وغنا میں بحث کرتے ہیں، اور خود کو مختار خیال کرتے ہیں، لیکن میراطریق ومسلک بیہ ہے کہ جوش تعالیٰ میرے لئے اختیار فرمائے اس کی میں حفاظت کرتا ہوں۔ اگر وہ جھے تو محرر کھے تو غافل نہیں ہوتا اگر وہ م

مفلس فقير بنائة وحريص ومعترض جبيل جوتا

خلاصہ بیر کہ غنا نعمت ہے لیکن اس میں غفلت ہر تنا آفت ہے اور فقر بھی تعمت ہے لیکن اس میں حرص وطبع کا داخل کرنا آفت ہے۔ معانی کے اغتبارے تمام اغتبارات عمدہ ہیں لیکن سلوک وروش کے لحاظ سے معاملہ مختلف ہے۔ ماسوی اللہ سے دل کوفارغ رکھنے کا نام فقر ہے اور غیر میں مشغول رہنے کا نام غنا ہے۔ جب دل فارغ ہوتو اس وفت فقر غناسے اضفل ہے اور غنا فقر سے۔ ساز وسامان کی کثر سے کا نام غنا نہیں ہے۔ اور نداس کے نہ ہونے کا نام فقر ہے۔ ساز وسامان تو خدا کی طرف سے ہے جب طالب، ساز وسامان کی ملکبت سے جدا ہوگیا شرکت جاتی رہی اور وہ دونوں ناموں سے فارغ ہو گیانداب فقر ہے نہ غنا۔

فقروغنامل چندرموزوكنايات مشائخ طريقت رحم الله سے فقروغنا كے سلسله ميں چند

رموزمنقول ہیں۔حسب مقدرت اُن کے اقوال درج کتاب کرتا ہوں۔

مشائخ متاخرین میں ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ (1)

'' ققیر وہ نہیں جوساز وسامان سے خالی ہو بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل

اگراللەنغانى اسے مال و دولت دے اوروہ مال كى حفاظت كى خواہش ريھے توغنى كہلا ہے گا اورا کر مال کونزک کرنے کی خواہش کرے تو بھی غنی کہلائے گااس لئے کہ بیدد دنوں حالتیں ملک غیر ہیں تفرف كرنے كے برابر ہيں۔ حالانكه ترك حفظ وتصرف كانام فقر ہے۔

حصرت بیجیاً بن معاذ رازی فر ماتے ہیں کہ

'' فقر کی علامت، فقرسے ڈرنا ہے''

مطلب بد که صحب نقر کی علامت بدہ کہ بندہ کمالی ولا بہت، قیام مشاہدہ اور فنائے صفت میں زوال اور قطع سے ڈرتارہے اس مال کا کمال اس مدتک پھنچے جائے کہ وہ تطع سے بھی ڈرے۔

حصرت سائم بن محمد حمته الله عليه قرمات بي كه-

" فقیری تعریف بیے کہ وہ اینے اسراری حفاظت کرے اور اینے

نفس کو بیجائے اوراس کے فریضہ کوا دا کرے''

مطلب بیہ بے کرفقیرائے اسرار باطنی کواغراض دنیاوی سے بچائے اوراسیے نفس کو (حرض و تمنامیں) آفت سے محفوظ رکھے۔ اور اس پرشر بعت کے احکام وفر ائض کو جاری کرے۔ غرضکہ جو پھھ امرار برگزرے اسے اظہار بین مشغول نہ کرے اور جواظهار پرحالت ہواسے امرار بیل مشغول نہ كرے۔ان احوال كے غلبہ كے وقت ادامر ونوائي كى ادائيكى ميں يس وييش ندكرے۔ بيامامت مقات بشری کے زائل ہونے کی موتی ہے اور بنده ممل طور پر ذات باری تعالی میں جذب ہوجا تا ہے۔ بیمنی محمی تقالے بی کی جانب سے موتے ہیں۔

حضرت بشرحا فی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ

"الصل المقامات اعتقاد الصير على الفقر"

سب سے انصل مقام ہیہے کہ نفر پر صبر کومضبوطی سے تھاہے۔ فقر پر صبر واعتقاد رکھنا بندے كمقامات ميسب سے افضل مقام ب\_اورفتر فنائے مقامات كانام بے فقر يرمبرواعتقادر كھنے ك علامت بیہ ہے کہ درولیش اعمال وافعال اور اوصاف کے فٹا کے زُخ کو کھو ظار کھے۔ کیکن اس قول میں ظاہر معنی غنایر فقر کی فضیلت واعتقادر کھنے میں ہے کہسی حال میں را فقرے موزھ ندموڑے۔

(۵) حفرت مبلی علیدالرحمته فرماتے ہیں کہ

"فقيروه بجواللد كسواكس جيز من راحت نديائ اس کے درولیش خدا کے سواکسی سے کوئی واسطہ وعلاقہ جیس رکھتا۔اس قول کا ظاہر مفہوم ب ہے کہ درولیش جن تعالیٰ کے سواغناو تو تکری بائے گائی نہیں۔ جب اسے بالے گا تو تو تکر ہوجائے گا۔ البذاتهارا وجوداس كے لئے غير ہے۔اور جب تو تكرى ترك غير كے بغير حاصل مونامكن تبين تو تو تكرى عجاب بن کئی۔جبتم اس راہ پرگامزن ہو کے تو تو تکر کیسے رہو سے؟ بیمعنی بہت لطیف عمیق ہیں۔اہل حقیقت کنزویک تدکوره جمله کامفهوم برلکلای الفقیران لا بست فنی عنه "فقیروه ب جے مجهى غنانه بويدوه معنى بين جيئة طريقت حعرت خواجه عبداللدانساري رضى الله عندنے فرما يا كه بهاراعم لودائي ہے سي حال ميں ندنو جم اپني جمت سے مقصود حاصل كرسكتے ہيں۔اور ند كامل طور برد نياوآ خرت میں اس سے تا بود ہوسکتے ہیں۔اس کئے کہ حسول شئے سے لئے مجانست ضروری ہے اور وہ جنس نہیں ہے اورموجود سے اعراض کے لئے عقلت درکار ہے لیکن دردلیش عاقل نہیں ہوتا۔ کیونکہ پیش آ مدہ راہ، د شوار ومشکل ہے۔ اور وہ دوست ابیا ہے کہ ریاضت ومجاہدے کے ذریعہاس کا دیدار حاصل جہیں ہو سكتا۔ اور شاس كا ديدار چلوق كى قدرت والى جنس كى قبيل سے ہے۔ اور فنا پر تبدل صورت نبيس اور بقاير تغیر جائز جیس ۔ اور نہ قانی میمی باتی ہے جے تن کا وصال نصیب ہوگا • اور نہ باتی کھی قانی ہے کہ اس کا قرب ونزد کی حاصل ہوگی۔ ابداس کے دوست تو سراسر مشکل ہی میں بڑے ہوئے ہیں۔ول کی تسلی کے لئے حسین عبارتیں بنا دی گئی ہیں۔اور تسکین روح کے لئے مقامات ومنازل اور طریق ظاہر کر دييج بيں۔ان كى عمارتيں اينے وجود بيل مرقرين اوران كى مقامات الى جنسيت بيل پراگندون تعالى مخلوق کے اوصاف داجوال سے یاک دمنزہ ہے۔

> (۲) حضرت ابوانحسن نوری رحمته الله علیه فرمات میں کہ۔ دوفقہ کی تعبید ہے میں میں میں

'' فقیر کی تعریف بیہ کے شدہونے کے وقت خاموش رہے اور جب ہوتو سب مجھ خرچ کر دے اور میر بھی فرمایا کہ''موجودگی کے وقت مصطرب رہے''

مطلب بہے کہ جب مال جین ہوتا تو وہ خاموش رہتا ہے اور جب مال ہوتا ہے تو وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو بہتر جان کراس پرخرج کرتا ہے۔ البڈا وہ خض جوا کی لقمہ کی حاجت رکھتا ہے۔ جب اس کی حاجت پوری نہ ہوتو اس کا دل ساکن رہتا ہے اور جب وہ لقمہ ل جاتا ہے تواہیے مقابلہ میں دوسرے کو بہتر جان کر اسے دے دیتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ ہے۔

اس قول میں دواشارے ہیں ایک ہے کہ دوہ نہ ہونے کی حالت میں خاموش اور راضی برضا رہتا ہے اور موجود ہونے کی صورت میں پیند کرتا ہے کہ دومرے پر خرج کردے کیونکہ راضی ہونا حصول خلعت کے لائق بنا تا ہے بہی خلعت ، قرب ونز و کی کی علامت ہے اور محت و باطلب ، تارک خلعت ہے۔ کونکہ خلعت میں فرفت کا نشان ہے۔ اور دومر ااشارہ میہ ہے کہ دہ ماکن ہوتا ہے بینی نہ ہونے کی حالت میں موجود ہونے تا ہے تواس کا وجود چونکہ حالت میں موجود ہونے کے انتظار میں خاموش رہتا ہے پھر جب موجود ہونے تا ہے تواس کا وجود چونکہ خدا کا غیر ہے وہ غیر سے راحت نہیں پاتا تو اسے اپنے سے جدا کر دیتا ہے۔ یہی مفہوم شنخ المشائخ الوالقاسم جنید ہی محمد میں جنید رحمہ اللہ کے اور اللہ تھی ہونے ہیں 'المسلف کے جو الکر دیتا ہے۔ یہی مفہوم شنخ المشائخ الوالقاسم جنید ہی ہونی ہے توشکل چونکہ غیر ہے الا مشکلوں سے دل کا خالی کرنا فقر ہے۔ دل میں جب شکل ہوتی ہے توشکل چونکہ غیر ہے الا مشکلوں سے دل کا خالی کرنا فقر ہے۔ دل میں جب شکل ہوتی ہے توشکل چونکہ غیر ہے الا میکنئے کے جارہ کا زئیں۔

(2) حضرت ملى رحمت الله عليه فرمات بيل كه

"الفقريحراليلاء ويلاؤه كله عز"

فقرابتلا تو جین بلا بین ہے اسے غیر ہے کیا سر دکار۔اس وقت تو دہ ابتلا ہے بھی میلان نہیں رکھتا۔اُس کے بہتلا تو جین بلا بین ہے اسے غیر ہے کیا سر دکار۔اس وقت تو دہ ابتلا ہے بھی میلان نہیں رکھتا۔اُس وقت اس کی بلا بتامہ عزت ہوتی ہے اور اس کی عزت ہمہ وفت۔اور اس کا وفت، سب محبت ہیں، اور اس کی محبت ثمام مشاہدے ہیں مرکوز ہوتی ہے تا کہ مطلب و طالب کا پورا د ماغ غلبونیال سے محل و بدار بن جائے۔ یہاں تک کہ بغیرا کھ کے دیکھنے والا، بغیر کان کے سننے والا ہوجا تا ہے تو ابیا بندہ صاحب عزت ہے کہ اس نے ابتلا کا بوجھا تھا رکھا ہے۔ کیونکہ حقیقت ہیں ابتلاء عزت کی چیز ہے اور دنیا وی تعین ذات کی چیز ہے اور دنیا وی تھیزوں کے بینکہ حقیقت ہیں ابتلاء عزت کی چیز ہے اور دنیا وی تھیزوں کی بارگاہ حق میں حضوری ہو ۔اور فقر کی بلا کیس حضوری کی ملامت ہیں۔ بو ۔اور فتر کی کی داخت دوری وفیبت کا نشان ہے۔ حاضر بین صاحب عزت ہے اور عائب از حق اب اور خاتی ہو اور فتا کہ اور اس کے دیدار سے انس ہواس سے جس طرح بھی تعلق ہو فیل و خوار جس ابتلاء کے معنی مشاہدہ اور اس کے دیدار سے انس ہواس سے جس طرح بھی تعلق ہو فیل و خوار جس ابتلاء کے معنی مشاہدہ اور اس کے دیدار سے انس ہواس سے جس طرح بھی تعلق ہو فیل میں ہواس سے جس طرح بھی تعلق ہو فیل میں ہواس سے جس طرح بھی تعلق ہو

(۸) سیدالطا کفه حضرت جنید بخدادی رحمته الله علیه قرمات بی که

"اے گردہ فقراء! تم لوگوں میں اللہ والوں کی حیثیت سے جانے جاتے ہوا ور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہی تعظیم کی جاتی ہے۔ جب تم اللہ نعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ہوتو اپنا جائزہ لیا کر دکہ فیالوا قع تعلق کا کیا حال ہے۔'

مطلب ہے کہ جب خاتی خداتم کو درویش کہ کر پھارے اور وہ تہارات اوا کرے تو تم اپنی درویش کے حق کا جائزہ لیا کرو کہ بیت کس طرح اوا ہور ہاہے۔ اورا گرخلق خداتم کو تہاری دعوے کے ماتھ انساف و خلاف کی اور نام سے پھارے تو ان کی ہے با تیں لیند خہر کروے تم بھی اپنے دعوے کے ماتھ انساف و راستی سے کام لو۔ کیونکہ لوگوں شرو خض انتہا کی ہے با تیں اور وہ لیل ہے کہ لوگ اسے درویش جا تیں اور وہ خود ایسانہ ہوا وہ خض بہت اچھاہے جے لوگ درویش خہری کیاں کہ دو دیش ہو۔ جس طرح کہ وہ خض پراہے جو لوگ با خدا درویش کہیں کہ خال الی ہے کہ کوئی دعوئی کرے کہ میں طعبیب ہوں اور وہ بیاروں کا علاج کر نے گے حالا تکہ وہ عالم خلاب کر دے۔ جب خود بیار ہوتو اپنا علاج کرنے سے عاجز رہے اور دوسر ے طبیب کو اپنے علاج زیادہ بیادرویش جے لوگ با خدا درویش نے جو کوگ با خدا کہیں اور وہ با خدا ہو وہ الیے طبیب کے ما تند ہے جو بیاروں کا علاج کر لے ایسا درویش جے لوگ با خدا درویش نہ جا تیں حالات کر ہے ماتش ہو وہ اس مرو بیاری کی خود بی این ہو وہ اس مرو بیاری کی خود بی این ہو وہ اس مرو علاج کر لے۔ ایسا درویش جے لوگ با خدا درویش نہ جا تیں حالات کر جو حات سے قارغ ہو طبیب ہونے کی خبر نہ کرے اور ان کے دجو حات سے قارغ ہو طبیب ہونے کی خبر نہ کرے اور ان کے دجو حات سے قارغ ہو کہیں خود بی اور کی تا کہ بیار نہ ہو جاتے۔ ایسا درویش جے بی گوگوں کو اس مرو نے کی خبر نہ کرے اور ان کے دجو حات سے قارغ ہو درویش جشم خلائق سے پوشیدہ در ہتا ہے۔

(٩) كَلِين مشائح متاخرين قرمات بي كه

و : الفقر عدم ، بلا وجود " بغير وجود كعدم كانام تقرب-

اس قول کی عبارت نائمام و ناقص ہے اس کامفہوم لفظوں میں بیان ٹیس کیا جاسکتا کیونکہ کوئی شخت معدوم ٹیس ہوتی۔ اور شنے کے وجود کے بغیر بیان ٹیس کیا جاسکتا اس عبارت سے مطلب بیر نکتا ہے کہ فقر کوئی چیز ٹیس ہے اور بیر کہ ذکورہ اقوال مشار کے اور تمام اولیاء اللہ کا ایماع و اتفاق بے اصل ہے کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں قانی ومعدوم ہیں۔ اور اس عبارت سے عین کا عدم مراد ٹیس بلکہ عین عدم کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں قانی ومعدوم ہیں۔ اور اس عبارت سے عین کا عدم مراد ٹیس بلکہ عین عدم آ فت مراد ہے حالا تکہ آ دی کی تمام صفت کا فنا ہوتا ہے اور فنا نے صفت وصول دعدم وصول کے واسطہ کوان کے سامنے سے بہٹا تا ہے اور ذات سے ان کے حال کومعدوم کرنا ذات کی نفی مراد یا نا ہے اور اس میں اسے بلاک کردیتا ہے۔

(۱۰) مصنف رحمته الله عليه فرمات بي كه ميں نے متعلمين كى ايك جماعت كود يكھا جنہيں فقر كى

حقیقت کی خبر نہ تھی اور وہ اس عبارت پر ہشتے تھے اور کہتے تھے کہ بیسی نامعقول ہات ہے۔ اور میں نے مدعیان کاذب کی ایک جماعت دیکھی جو اس نامعقول ہات کو تسلیم کرتے اور اس پر

اعتقادواعمادكرت عضاوراصل قصدكا أتحين علم بى ندتها وه يرط كبتر يتفكر "الفقس عدم بلا وجهود "بغيروجود كي عدم كانام تقرب- حالانكه بددونول علطي يربي -ايك بربنائ عدم علم ، حق كا منكر ببواا وردوسر بي نيجهل وناواني كواپنالبالاورظامري الفاظ من الجوكرره كيا مشار فخ طریقت کی عبارتوں میں دم وقا کا مطلب قدموم حرکات اور ناپیندیدہ صفات سے دور رہ کر پیندیده اورمحموده صفات کی جنبخوکرنا ہے آلات طلب وجنبخویں معددم وناپید ہونا مرادمبیں ہے۔ غرضيكه دروليش كونمام معانى تفريين خالي ببونااور هرسبب سنه بريكانه جونا حاسبت ابربى بدبات كداسرارربانى شن سيركرنااس سنداسيدامور حاصل كرنااسيد فعل كواس سند نسلك كرنا اورمعانی ومقاصد کواس سے استاد کرنا، توجب اس کے امور، کسب و محنت کی بندش سے رہائی یا جا تیں كي توقعل كي نسبت اس عدوا بوجائ كي اس وقت اس يرجوحال كزرتاب وه كذرجائ كاراس حال بيں وہ کسی چيز کوندنو خودا پي طرف لاتا ہے اور ندائيے سے دور کرتا ہے۔ سب پھومن جانب اللہ سمجھتاہے۔اورجو پچھاس پربیت جاتی ہے وہ اسے عین وحق بھتاہے۔ حضرت مصنف رحمت الله علية فرمات بي كريس في زبان دراز مرعيان (كاذب) كايك مروہ کو دیکھا جوتنس ثقر میں فی وجود کے تضیہ کے ادراک سے ان کے کمال کی تفی کا اظہار کررہا تھا ہے ہات بذات ِخود بخت عزیز ہے۔اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ هیقت ففر سے نفی کرنے سے مرادعین ففر ميل لفي صفت ظام ركرر ب منف اور ديكها كه ده طلب حق وحقيقت كي فقر وصفت كهدر بي منف اور و یکھا کہ اپنی ہوا دہوں کو ٹابت و برقر ارر کھ کرنفی کل ظاہر کررہے متصاور وہ لوگ جیب فقر کے ہر درجہ میں يهما ثده عضاس لئے كم آدى كے لئے اس بات كا ادراك كمال ولايت كى علامت اوراس بات كے سجھنے کے دریے ہونا غایت درجہ کی صت ہے اور عین معنی سے محبت کرنامحل کمال ہے۔ لہذا طالبِ ثقر وتصوف کے لئے اس کے سواکوئی جارہ کارہ جیس کہ ان کی راہ پر چلے اور ان کے مقامات کو طے کرے اور ان کی عبارات برغوراورفکر کے بیجھنے کی کوشش کرے تا کہ کل خاص تاریجی میں ندرہے اس لئے کہ تمام اصول، اصول سے اور تمام فروع، فروع سے ثکلتے ہیں۔ اگر کوئی رہ گزر فروع سے رہ جائے تو اصول سے نسبت باقی رہتی ہے کیکن جب اصول ہی رہ جائے تو وہ کسی جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں رہتا۔ اور کسی سے نسبت نہیں رہتی۔ میں نے بیتمام باتیں واضح طور پراس کئے بیان کی ہیں کہتم انھیں غور وفکر کر کے

راہ تن کے آ داب کی رعایت طحوظ رکھو۔اب میں مشاریخ طریقت کے پچھاصول ورموز اوران کے وہ اشارات جوتضوف کے سلسہ میں فرمائے ہیں بیان کرتا ہوں اس کے بعد مردانِ خدا کے اساء گرا می اور مشاریخ طریقت کے بدا ہوں اوراد کام شرائع بیان مشاریخ طریقت کے مذاہب کا اختلاف بیان کروں گا۔ بعداز اس حقائق ومعارف اوراد کام شرائع بیان کرکے ان کے مقامات کے رموز و آ داب حتی الامکان بیان کروں گا تا کہتم پر اور ہراس محض پر جواس کتاب کو برد ھے حقیقت واضح ہوجائے وباللہ التوفیق۔

نيسراياب

#### تضوف

#### اللدنغاني كاارشاوي

رجمٰن کے وہی بندے ہیں جوز مین پراخلاق و اکسار سے چلتے ہیں۔ اور جنب جاہل لوگ آخس بکارتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں۔

وَعِبَادُ الرَّحُمٰنِ الَّذِيْنَ يَمُشُّمُونَ عَلَى الْآذِيْنَ يَمُشُّمُونَ عَلَى الْآدِيْنَ يَمُشُّمُ الْآدُض هَــوُنــاً قَالَدُا خَــاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ـ

رسول التعليق كاارشادي

جوسوفیا کی آ واز سنے اور ان کی دعایر آشن نه کے تو وہ اللہ کے نزد کیک عافلوں میں شار ہو گا۔ گا۔ مَنُ سَمِعَ صَنَى ۖ اَهَلِ التَّصَوَّةِ فَلَا يُوَيِّرِ عَلَى دُعَادِهِمُ كُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْفَافِلِيُنَ؞ مِنَ الْفَافِلِيُنَ؞

ابل علم حفرات نے اسم تصوف کی تحقیق میں بہت کچے کہا ہے اور کتا ہیں تصنیف فر مائی ہیں۔ چنا نچے اہل علم کی ایک ہما عت کہتی ہے کہ صوفی کواس کے صوفی کہا جاتا ہے کہ وہ صوف (پشینہ) کے کپڑے پہنے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اقل صف میں ہوتے ہیں۔ اور ایک ہما عت یہ بہتی ہے کہ بیاصحاب صفری نیابت کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ بینام، صفاسے ماخو فی ہما عت یہ بہتی کہ وہ اقس نے کہا کہ بینام، صفاسے ماخو اسے خوضکہ ہر وہ بشیریہ میں طریقت کے بکرت اطا نف ہیں لیکن اگر نفوی معنی کا اعتبار کیا جائے تو معنی بعید ازمفہوم ہوجا تا ہے چونکہ ہر حالت میں طام وباطن کی صفائی محمود و پسند یوہ ہاوراس کی معنی بعید ازمفہوم ہوجا تا ہے چونکہ ہر حالت میں طام وباطن کی صفائی محمود و پسند یوہ ہاوراس کی معنی کہ دورت باتی رہ گئی اگر الموث فی معنی کہ دورت باتی رہ گئی کہ والی کی کہ ورت باتی رہ گئی کہ والی کی معاملات کو مہذب و یا کیزہ بنا کر طبعی آفتوں سے نفرت کرتے ہیں اس بناء پر انصیں صوفی کہا جاتا معاملات کو مہذب و یا کیزہ بنا کر طبعی آفتوں سے نفرت کرتے ہیں اس بناء پر انصیں صوفی کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کی ہماعت کے لئے بینام اساء اعلام یعنی مصوص و معین ناموں میں سے ہے۔ اس سے ہے۔ سی کہا تا کہ ان کے نظرات ان کے اُن معاملات کے مقابلہ میں جے وہ مختی رکھتے ہیں بہت بڑے۔ اس حالی کہا ان کہا ان کانام اس سے ماخوذ سمجھا جائے۔

موجودہ زمانے بیل تن تعالی نے تصوف ادر صوفیاء کرام کی مقدی ہستیوں کو کثریرد ب میں رکھا ہے۔ اور تصوف کے لطائف کو ان کے دلوں سے پوشیدہ کیا ہے تا کہ کوئی تو بیسمجھے

كه بدلوك ظاہرى اصلاح كے كئے رياضتيں كرتے ہيں اور باطنی مشاہدات سے خالی ہيں اور كوئی يرسمجے كداصل وحقيقت كے بغير بيالك رسم ہے تى كدوه اس كے انكار برأتر آتے ہيں۔ چنانچہ مسخرے اور ظاہر ہیں علماء جو کلی طور ہراس کے مشر ہوں تضوف کے حجاب میں خوش رہتے ہیں۔ ان کی و یکھا دیکھی عوام بھی اُن کی بال میں بال ملانے گئے ہیں۔اورانھوں نے باطن کی صفائی کی جنتجو وطلب كودل مص محوكر كے ملف صالحين اور صحاب كرام رضى الله عنهم كے مسلك و غرب بسكو بھلا

ان الصفاصفة الصديق إن إن لربدَ صوفيا على التحقيق حق وصدافت کی راه بین اگرتم صوفی بنتا جا ہوتو جان لو که صوفی ہونا حضرت صدیق رضى الله تغالى عنه كى صفت ہے۔

صفائے باطن کے لئے چھاصول اور قروع ہیں۔ ایک اصل توبیہ ہے کہ دل کو غیر سے خالی کرے۔ اور فرع بیہ ہے کہ مکر وفریب سے بھر پور د نیاسے دل کوخالی کر دے۔ بید وٹول صفتیں سیدنا ابو بکرصدیق رضی الله عند کی ہیں۔اس لئے آپ طریقت کے رہنما کال کے امام ہیں۔آپ كاللب مبارك اغمارس خالی تفاحضورا كرم الله كادصال كے بعد جب تمام محابد كرام باركاء معلى ميں دل شكسته بهوكر جمع موسئے تو سيدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكوار سونت كر كمڑے ہو گئے اور قرمانے لگے كہ جس نے بھی بيركها كداللہ كے رسول كا انقال ہو كيا ہے بيس اس كاسرقكم كردول كااس ونتة سيدنا ابوبكرصديق رمنى الله عنه تشريف لائة اور بلندآ وازية خطيه ديإ

الأمن كان يعبد محمد افان محمد اقدمات و من عبد رب محمد فسانسه حيسى لا يموت و خردارا يوصفون الله كي رستش كرتا تفاوه جان كر حضون الله كا وصال ہو چکا ہےاور بنو حضور کے رب کی عبادت کرتا ہے تو آگاہ ہو کہ وہ زندہ ہے جے موت نہیں ہے۔اس کے بعد میآ میر کریمہ تلاوت فرمائی۔

اور حضور تو اللہ کے رسول ہی ہیں بیشک آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر کیے ہیں نو كيااب حضورة الشيالة انتقال فرماجا ئيس ياشهيدكم دیئے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل ملیٹ جاؤ

وما محمد الا رسول قد خلت من قليه الرسل افان مات اوقتل انقلیتم علٰی اعقابکم 🗓 ہے

مطلب بی تفاکہ اگر کوئی ہے جھے بیٹا تھا کہ حضو واللے معبود تھے تو جان لے کہ حضو واللہ کا دصال ہو چکا ہے اوراگر وہ حضو واللہ کے درب کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے ہرگز اس پر موت نہیں آئی ہے۔ یعنی جس کا دل قائی ہے پیوستہ ہوتا ہے تو وہ قائی تو فنا ہوتا ہے اوراس کا رخ باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن جس کا دل حضرت تن سجاۂ ہے لگا ہوا ہو تو جب لفس فنا ہو جاتا ہے تو وہ بقائے باقی رہ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے حضورا کر مہائے کے کہ الرج ہت کی القائے باقی دل کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے حضورا کر مہائے کے کہ گئی ہے تو میں کو اپنا جیسا بشر سمجھا) تو جب آپ دنیا ہے تشریف لے جا کیں گتو در بکا وہ تقلیم جواس کے دل میں ہے جاتی ہوئی رہے گی۔ اور جس نے آپ کو حقیقت کی آئی ہے ہے دیکھا تو اس کے وہ تا ہے وہ کی تا کہ سے دیکھا تو اس کے لئے آپ کا تشریف لے جانا موجود رہنا دونوں برایر جی اس لئے کہ اس نے دیکھا تو اس کے لئے آپ کا تشریف لے جانا ہو جود رہنا دونوں برایر جی اس لئے کہ اس نے آپ کی موجود گی اور حالت بقائی کی بقائے کہ اس نے واصل وفنا ہونے اور بلٹے اور فنا ہونے والی چیز وں سے دوگر داں ہو کہ چائے اور فنا کرنے والی ذات کی طرف متوجہ ہونے کو دیکھا حق جارک وقعائی کی جس طرح تعظیم وکریم کی جاتی ہے والی ذات کی طرح اس نے وجود واصل کی تعظیم اور تو تیر کی۔ لہذا دل کی راجی سی مخلوق کے لئے نہ کھولے اس نے نظریں سے فیر کی طرف نہ بھیلائے کہ فاکہ اس نے وہود واصل کی تعظیم اور تو تیر کی۔ لہذا دل کی راجی سی مخلوق کے لئے نہ کھولے اور اپنی فنظریں سی فیر کی طرف نہ بھیلائے کہ فکھ

مَنُ نظرالًى الشلق هلك و من رجع الى الحق ملك-

حضرت صدیق آگروشی الله عندگی دوسری شان کرآپ کا قلب مبارک دنیائے غدار سے خالی تھا اس کی کیفیت ہیں ہے کرآپ کے پاس جتنا مال ومنال اور غلام و بردے وغیرہ نے سے خالی تھا اس کی کیفیت ہیں ہے گرآپ کے پاس جتنا مال ومنال اور غلام و بردے وغیرہ نے سب راہ خدا میں دیکرایک کمبل اوڑ ھر بارگا ورسالت میں حاضر ہو گئے۔اس وقت حضو علاقے نے در یا فت فرمایا:

اے صدیق تم نے اپنے گھر والوں کیلئے کیا مچھوڑاعرض کیا اللہ اوراس کارسول میلانیں۔

ما خلفت لعيالك فقال الله ورسولة

لیخی حضورہ آلیات ہے در میافت کمیاتم نے اپنے مال میں سے اپنے گھر والوں کے لئے کمیا چھوڑ افوں کے لئے کمیا چھوڑ افھوں کے اپنے کمیا جھوڑ افھوں نے عرض کمیا بہت بڑا خزانہ اور بے حدو عایت مال و منال چھوڑ ا ہے۔ فر مایا وہ کمیا؟ عرض کمیا ایک نواللہ کی محبت اور دوسرے اُس کے دسول کی متابعت۔

جب بنده كادل دنیاوی صفات سے آزاد موجا تاہے تو اللہ تعالی وُنیاوی كدورتوں سے

WWW.NAFSEISLAM.COM

اسے پاک دصاف کردیتا ہے بیتمام مغتیں صوفی صادق کی ہیں۔ان کا اٹکار در حقیقت حق کا اٹکار اوراس سيے کھلا م کا برہ وعثا دہے۔

میں کہتا ہوں کہ صفاء کدورت کی ضد ہے اور کدورت صفات بشری میں سے ہے۔ هیقنهٔ صوفی وہ ہے جو بشری کدورٹوں سے گزرجائے جبیا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کا جب مشاہدہ کیا اور آپ کے حسن و جمال کے لطائف میں غرق ہوئیں تو ان پر بشريت غالب آختی پھر جب وہ منعکس ہوکروایس آئیں ادراس کی انتناصدِ کمال تک بینجی اوراس ے گزر کر بشریت کے فنا پر نظریزی تو کہنے لکیں:۔

"ماهندا بيشس" (خداك هم يرتوبشرب ينبيس) حالانكدانمون في اسيخ كلام كا نشانہ بظاہر الحسیں بنایالیکن انھوں نے اس طرح اپنا حال ظاہر کیا تھا۔ اس کئے مشارکخ طریقت فرمائے ہیں کہ۔

حالت صفاء بشری صفات میں سے قبیل ہے اس کے کہ بشراتو ایک مٹی کا تو دہ ہے اور مٹی کا توده كدورت سے خالی بیں ہوتا۔

ليس الصنفا من صنفات البشر لان اليشرمَدَرُ والمدرلا يتخلومن

البذا بشری حالت میں برقر اررہ کر کدورت سے نجات یا ناممکن نہیں۔اس لئے صفا کی مثال، افعال سے نہ ہوگی اور محض ریاضت و مجاہدہ سے بشریت زائل نہ ہوگی کیونکہ صفیع صفا افعال واحوال من منسوب بيس ب-اورندنام والقاب سناس كوكونى علاقد باس كن كرر السمسفساحسفة الاحبساب وهسم مفاتومحويول كمثمان بعودتوآ فأب تايال

پی جس پر کوئی ایر نہیں \_

شموس بلاستحاب

مطلب بدکہ صفا دوستوں کی صفت ہے بدوست وہ بیں جوا پی صفت فنا کر کے اسپنے دوست ، حق تعالیٰ کی مغت کے ساتھ ماقی ہو گئے ہیں۔ ارباب حال کے نز دیک دوست وہی ہوتا بجن كاحوال مثل آفاب ك ظاهر مول جنائجة حبيب خدامح مصطفى عليه التحية والنتاسي محابه كرام في معرت حادث كي إرب من وريانت كياتوا سي فرمايا" عَبُدُ كُور الله قَلْبَه بالإنهان "وهاليابنده بحسك ولكوالله تعليات في ايمان معور فرمايا بهال تك کہاس کا چیرہ اس کی تا تیرے تابال اور نور ربانی سے درخشال ہے۔ سی برزگ نے کیا خوب قرمايل

> ضيساء الشسمسس والقمراذا اشتركسا نموذج من صفاء الحب والتوحيد اذا اشتكا

WINAFSEISLAMICOMI

جب آفاب وماہتاب کے نور ہاہم مل جاتے ہیں تواس کی مثال محبت ونوحید کی صفائی ہے جب کہ بید دونوں پیوست ہوجا نئیں۔

حق نعالیٰ کی تو حید و محبت جس جگدایسے مقام پریل جائے کدایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہونے گئے تو آفاب و ماہتاب کے نور کی حیثیت وہاں کیا ہے؟ چونکہ وُ نیا میں ان دونوں کے نور سے زیادہ روثن کوئی شئے نہیں جو وصف کمال اور نور کی برہان میں اس سے ہڑھ کر ہو کیونکہ آئنسیں آفاب و ماہتاب کے نور کود کھنے سے عاجز رہتی ہیں البتدان دونوں کے نور کے غلبہ سے آسان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح قلب مومن و مخلص ، معرفت و تو حیداور محبت کے نور سے عرش اللی کود کھے لیتے ہیں۔ اس طرح قلب مومن و مخلص ، معرفت و تو حیداور محبت کے نور سے عرش اللی کود کھے لیتا ہے۔ اور د نیا میں عقبی کے حالات سے ہاخبر ہوجا تا ہے۔

تمام مشارع طریقت کااس پراجماع ہے کہ بندہ جب مقامات کی بندشوں سے آزادہو جا تا ہے اوراحوال کی کدورتوں سے خالی ہوکر تغیر ونکون کی صدود سے نکل جا تا ہے تو وہ تمام احوال محمودہ سے متصف ہوجا تا ہے اور وہ تمام بشری صفات کی کدورتوں سے نجات پا جا تا ہے ۔ لینی بندہ جب دل شا اپنی کسی تعریف وتو صیف سے نہ لطف اندوز ہوتا ہے اور نہ اپنی کسی صفت کو د بکھ کرمنتھ ہوتا ہے ۔ ایسے بندوں کے احوال کو عام عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہم و گمان کے تضرف سے ان کی زندگی پاک وصاف ہوتی ہے ۔ نہان کے حضور کو زوال ہے اور نہ ان کے وور کے احوال کو عام عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہم و گمان کے تضرف سے ان کی زندگی پاک وصاف ہوتی ہے ۔ نہان کے حضور کو زوال ہے اور نہ ان کے وور کے لئے اسباب کی حاجت۔

اس کے کہ صفا کے لئے بلاز وال حضور اور بلاسبب وجود ضروری ہے۔

لان الصفاحتوريلادهاب و وجوديلا اسياب-

لیکن اگرغیو بت کا ال پرغلبہ وجائے تو حضور نہیں روسکتا۔ ای طرح اگر ال کے وجود کے لئے سبب وعلت ہوتو وہ وجدانی ہوجائے گا۔ واجد ندرہ کا۔ اور جن احکام ربانی کی حفاظت وشوار ہوتی ہیں وہ آسان ہوجاتی ہیں۔ چنانچے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ جب بارگا ورسالت علیقہ میں حاضر ہوئے تو ان سے حضورا کرم آلی ہے نے دریافت فر مایا ''اے حارثہ س حال ہیں تم نے میں کی؟ انھول نے عرض کیا، اللہ کی حقائیت پر ایمان رکھتے ہوئے رات کی۔ حضورہ آلیہ نے فر مایا کی ؟ انھول نے عرض کیا، اللہ کی حقائیت پر ایمان رکھتے ہوئے رات کی۔ حضورہ آلیہ نے فر مایا کہ درہے ہو؟ کیونکہ ہرشتے کی ایک حقیقت ہوتی ہے تہمارے ایمان کی حقیقت و دلیل کیا ہے؟ انھول نے عرض کیا ہیں نے اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے حقیقت و دلیل کیا ہے؟ انھول نے عرض کیا ہیں نے اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے رب کو بیجانا ہے۔ اس کی علامت میں ہے کہ اب پی حقیقت اور شی میرے زد یک سب برابر

WWW.NAFSEISLAM.COM

ہیں کیونکہ دنیا سے بیزار ہوکر عقبی سے لولگار کی ہے۔ میراطال بیہ کہ دات کو بیدار دہتا ہوں اور دن کو جو کا بیاسا ( یعنی روز ہے رکھتا ہوں ) اب میری کیفیت بیہ وگئی ہے کہ کو یا ش اپنے رب کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں ، (ایک روایت میں بیہ ہے کہ اہل جنت کو ایک دوسر ہے سے ملاقات کرتے ہوئے اور اہل جہنم کو ایک دوسر ہے سے کر بڑال دیکھ رہا ہوں ) اس پر حضورا کرم علیقت نے فر مایا ' ف الذم ''اے حارث تم نے ایمان کی حقیقت یالی اب اس پر قائم رہو۔ آپ نے ملیقت نے لی اب اس پر قائم رہو۔ آپ نے اسے تین مرتبہ فر مایا۔

اولیاء کاملین کانام اولیاء کاملین اور عرفاء مخفقین کا نام صوفی ہے۔ بیرروہ باصفااس نام سے

يكاراجا تاب-أيك بزرك في قرماياب:

جس کی محبت پاک وصاف ہے وہ صافی ہے اور جو دوست میں منتغرق ہوکراس کے غیر

من صنفا الحب فهو صنات و من صنفا الحبيب فهو صنوفي-

سے بری بودہ صوفی ہے۔

البدابا عتبار لغت اس کے معانی مشتقات کی چیز کے ساتھ سے تہیں بنتے کیونکہ اس لفظ کے بیمعنی لغوی تعریف سے بہت بلند وار فع ہیں۔ اس معنی کی کوئی جنس ہونا جنسیت کا متقاضی ماخوذ قرار دے دیا جائے۔ اس لئے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے ماخوذ وشتن ہونا جنسیت کا متقاضی ہوتا ہے۔ اور جس میں کدورت ہووہ صاف و شقاف کی ضد ہوتی ہے اور کسی چیز کوضد سے شتن مہیں کرتے۔ البداع رفاء کے زد یک بیمنی اظہر من افتیس ہیں اس کے لئے نہ کسی تعمیر کی ضرورت ہونی ہے نہ کسی اشارہ کی ۔ 'دلان السعت و فعی حصوع عن العبارة والا مثمارة ''السلئے کہ صوفی ہے نہ کسی اشارہ کی مانعت ہے۔ صوفی کے نے عبارت واشارہ کی ممانعت ہے۔

محققین کے نزدیک جب بیہ بات ثابت ہوگئی کہ صوفی کی تعریف عبارات سے کرنا ممنوع ہادرعالم کی ہرشنے اس کی تعبیرات ہیں خواہ اٹھیں اس کاعلم ہو یا نہ ہو۔ البذاحصول معنی کے لئے اس نام کی لفظوں میں تعریف کی مطلق حاجت نہیں ہے۔ (فہم واوراک کے لیے اتنا جان لوکہ) مشائح طریفت اور عارفان حقیقت کوصوفی کہتے ہیں اور مریدین و متعلقین اور سالکین معدف مدی متعدد

معرفت كومتفعوف.

تصوف کی تعریف کلمہ وتصوف باب تفعل سے ہے جس کا خاصہ ہے کہ بہ تکلف فعل کا منتقاضی ہواور بیاصل کی فرق موجود منتقاضی ہواور بیاصل کی فرق ہوجود

-4

صفا ولایت کی منزل ہے اور اسکی نشانیاں اور روایات بیں اور نصوف صفا کی الیبی حکایت و تعبیر ہے جس میں شکوہ وشکایت ندہو۔

الصفا ولاية ولها آية ورواية والتصوف حكاية للصفا بلا شكاية

صفاکے ظامری معنی تابال ہیں اور تصوف اس معنی ومفہدم کی تعبیر و دکا بہت ہے۔

. تصوف كي تمين المحتمد من المن والول اوراس برعمل كرف والول كى تين فتميس بيس

ایک کوصوفی ، دوسرے کومتصوف اور تنیسرے کومتصوف کہتے ہیں۔

(۱) صوفی وہ ہے جوخود کوفنا کرکے تن کے ساتھ لی جائے اور خواہشات نفسانہ کو مار کر

حقیقت سے پیوستہ ہوجائے۔

(۲) منفوف وہ ہے جوریاضت ومجاہرے کے ذریعہاس مقام کوطلب کرے اور وہ اس مقام کی طلب وحصول بیں صادق وراستیا زرہے۔

(۳) مستصوف وہ ہے جود نیاوی عزیت ومنزلت اور مال ودولت کی خاطر خودکوا بیا بنا لے اور اسے مذکورہ منازل ومقامات کی پچھ خبر نہ ہو۔ ایسے تعلی صوفیوں کے لئے عرفاء کا مقولہ ہے کہ "السعىدت جيدوف عدند الصدى فية كالذباب و عند غيرهم كالذياب "صوفياء كرام

کے نزدیک نقلی صوفی مکھی کی مانند ذلیل وخوار ہے وہ جو کرتا ہے نفس کے لئے کرتا ہے۔اور

دوسروں کے نزد میک بھیڑے کی مانندہے۔جس طرح بھیڑیا اپنی تمام قوت وطافت مردار کے حاصل کرنے میں صرف کرتاہے بھی حال اس تعلی صوفی کاہے۔ کو یاصوفی صاحب وصول ہے اور

متصوف صاحب اصول اورمنصوف صاحب تفول اورفضول \_

جے وصل نصیب ہوگیا وہ مقصود کو پانے اور مراد کو حاصل کرنے ہیں اپنے نفسانی قصد و ارادہ سے بے نیاز ہوگیا۔ اور جے منزل اصول نصیب ہوگئی وہ احوالی طریقت پر قائز اور لطائف معرفت پر منتظم ہوگیا۔ اور جس کے نصیب ہیں ضنول ہے اور وہ نعتی صوفی ہے وہ حقیقت ومعرفت کی منزل سے محروم رہ کرمحض رسم ورواج کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا ہے۔ اس کے لئے بہی ظاہری رسوم ورواج اورواج اور وہ نام کی جو کھٹ پر بیٹھ گیا ہے۔ اس کے لئے بہی ظاہری رسوم ورواج اورواج اور وہ نام کی جو کھٹ پر بیٹھ گیا ہے۔ اس کے لئے بہی ظاہری رسوم ورواج اور طور دطریق معنی وکٹ سے مجوب و مستورین گیا ہے۔ کیونکہ وصل و اصل سے تجاب میں رہنا معیوب ہے۔ اس سلط میں مشائخ طریقت کی بہت رمز ورموز ہیں اس جگہ ان کا تمام و کمال کا بیان کرنا تو دشوار ہے البتہ کے درمز واشارات بیان کرنا ہوں و باللہ التو فیق۔

#### صوفیائے کرام کے اوصاف جمیدہ

(۱) حفرت ذوالنون معرى رحمة الله علية فرات إلى كه المصدوف اذا خطق بان نطقة عن الحقائق وان معكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق "صوفى وه به كه جب بات كرئة السلام اليخ عال كرقائق كاظهار من موسم علب يكروه كوئى اليم بات بين كرت واس كابيان اليخ عال كرقائق كاظهار من موسم مطلب يكروه كوئى اليم بات بين كرت جوداس من موجود ته مواور جب قاموش ربة واس كامعالمه اورسلوك اس كحال كوظا بركر مداور علائق سه كناره كثى الس كحال بي ناطق مولية السكا بولنا بوقت كناره كثى السكوت مجروعي مواور بدونول حالتين درست كلام اصول طريقت بين مواوراس كاكروار بوقت سكوت مجروعين مواور بدونول حالتين درست مول - جب بولية والتي مربات من مواور جب قاموش ربة والسكام فعل فقر مول

حفرت جنيد بغدادى رحمته الله عليه قرمات بيل كرد المتسصدوف نسعت الهيسم العبدفيه قيل نعت للعبدام للحق فقال نعت الحقي حقيقت و نعت العبد رسے "نفوف الى خوبى ہے جس ميں بندے كوقائم كيا كيا ہے -سى نے يوچھا بيات كى صفت ہے یا بندے کی۔ آپ نے فرمایا اس کی حقیقت ، حق کی صفت ہے اور اس کی ظاہری رسم وحالت بندے کی صفت ہے۔مطلب بیہے کراس کی حقیقت بندگی کی صفت کی قنا جا بتی ہے اور صفت بندگی کی قنا حق کے ساتھ بھا کی صفت ہے اور بیصفیت حق ہے اور اس کی ظاہری رسم وحالت بندے کی دائمی ریاضت ومجاہدے کی مفتضی ہے اور دائمی مجاہرہ بدبندے کی صفت ہے اور جب دوسر من من د مجمنا جا موتو بول مجمو كرتو حيد كي حقيقت كسى بند الى صفت ميل مجيح تهيل موسكتي اس کنے کہ بندے کی صفات میں دوام نبیں۔اور شاق کی صفت بجر رسم وظا ہر کے پیچھ نبیں۔ کیونک خلق کی صفت میں بقانہیں ہے بلکہ وہ حقیقتہ حق کا تعل ہے لہذا ان صفات کی حقیقت حق کے ساتھ ہوگی۔اس منہوم کو بول مجھو کہن تعالی نے بتدے کوروز ورکھنے کوفر مایا۔روز ورکھنے کی وجہ سے بندہ روزہ دار کہلایا۔ بیروزہ ازروئے رسم طاہری بندہ کی صفت ہوگی۔ لیکن ازروئے حقیقت روزے کی حقیقت حق تعالیے کے ساتھ ہے چنانچے حق تعالی نے اپنے حبیب علی ہے در ایع ہمیں خردی که المصوم لی وانا اجزی به "روزه میرے کئے ہے اور ش بی اس کی بردادوں گا۔مطلب بیب کرروڑہ میری وجہ سے ہے اور جو پھان کے مقعولات سے ہے وہ سب اُس کی ملکیت ہے۔لیکن تمام عبادتوں اور چیزوں کی نسبت بندے کی نسبت بطریق رسم ومجاز ہوگی نہ کہ

(٣) حفرت الوائحن نورى رحمة الله عليه فرماتے إلى كه المت صدى مدك كل حيظ المدفس "نصوف ترام نفس إلى رحم لينى المدفس "نصوف ترام نفسانى لذات سے ہاتھ كينے كانام ہے "اس كى دفسميں بين ايك رسم لينى عجاز دوسرے حقيقت اس كام فهرم بيہ كه بنده اگر نفسانى لذنوں كو چھوڑ چكا ہے تو ترك لذت بھى توايك لذت و بھى توايك لذت ہے اس كورسم و مجاز كہا جا تا ہے اوراگروه اس كا بھى تارك ہے توبية نائے لذت و حظ كہلاتى ہے اس معنى كاتعلق حقيقت ومشاہدے سے ہے لہذا ترك حظ ولذت بنده كافعل ہے اور فتائے حظ ولذت بنده كافعل ہے اور فتائے حظ ولذت بحق تعالى كو تعمل كو حقيقت كون اور فتائے حظ ولذت بحق تعالى كو تعمل كو حقيقت كون اور فتائے حظ ولذت ، حق تعالى كافعل ہے للبذا بندے كے فعل كورسم و مجاز اور حق كے فعل كو حقيقت كہا جا ہے گا۔ اس قول سے وہ پہلا قول جو حضرت جنيد بغدادى رحمة الله عليه كا ہے خوب واضح ہو جا تا ہے۔

(٣) حضرت ابوالحس نورى رحمته الله عليه كاقول به كر "المصدى فية هم الذين صفت الواحهم في مساروا في الصف الاول بين يدى المحق "صوفيات كرام كاكروه وه به جنكي زير كيال كدورت بشرى سے آزاد اور آفت نفسانيه سے باك وصاف ہوكر آرزواور تمناول سے بياز ہوگئ بيں۔ يهال تك كرح تعالى كے صور بلند در جاور صف اول بيس آرام كستر بيں اور ماسوى الله كرس سے قطعاً كناره ش ہو يك بيں۔

(۵) وہ پھی فرمائے ہیں کہ'الہ صدی فی لا یَملک ولا یُملک' صوفی وہ ہے جس کے بھند میں پکھے نہ ہوا ور نہ خود کس کے قبضہ میں ہو۔ بیرعبارت عین فنا کی ہے کہ قانی الصف نہ مالک ہوتا ہے نہ ملوک۔ کیونکہ صحت ملک موجودات پر درست آتی ہے۔ اس قول شریف کا مطلب بیر ہوتا ہے کہ صوفی و نیادی ساز وسامال اور آخروی زیب وزینت میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ خود بھی تو کسی کی ملکیت میں ہے۔ وہ اپنے تفس کے تعم کا پابند نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ غیر کی خواہش وارادہ کے فلید سے وہ خود کو کھلا چکا ہوتا ہے تی کہ وہ غیر کو بھی بندگی کی طبع سے فنا کر چکا ہوتا ہے بیر کی خواہش وارادہ کے فلید سے وہ خود کو کھلا چکا ہوتا ہے تی کہ وہ غیر کو بھی بندگی کی طبع سے فنا کر چکا ہوتا ہے بیر کر تے ہیں۔ ہم ان کے فلامقابات کی اس کتاب میں انشاء اللہ نشائد بھی کریں گے۔

(2) حضرت الوعمر دشتی رحمته الله علیه فرماتے یاں کہ الیس التصدوف رویة الکون بعین النقص بل غض الطرف عن الکون "جهان وقعی وعیب کی آ تکوست و یکھنے کا نہیں بلکہ دنیا سے منہ پھیر لینے کا نام تصوف ہے۔ مطلب بیہے کہ جہان کوعیب وقف سے بحر پور دیکھو کیونکہ بید رئیل بقائے صفت کی ہے بلکہ جہان سے آ تکھوں کو بند کر لو کیونکہ بید رئیل فنائے دیکھو کیونکہ بید رئیل بقائے صفت کی ہے بلکہ جہان سے آ تکھوں کو بند کر لو کیونکہ بید رئیل فنائے

صفت کی ہے اس لئے کہ جب کا نئات پر نظر ہوگی تو حد نظر کے بعد نظر کی مزل بھی ختم ہوجائے
گی۔اور دنیا ہے آتھ بھیں بند کر لینے میں ربانی بصیرت کی بقائے بینی جو شخص اپنے سے نابینا ہوگا وہ
حق کو دیکھ سکے گا کیونکہ ستی کا طالب بھی طالب بھی ہوتا ہے اور اس کا کام اس سے اس کی طرف
ہوجا تا ہے۔ حتی کہ اپنی ہستی سے باہر نگلنے کی اسے کوئی راہ نہیں ملتی۔الغرض ایک وہ ہوتا ہے جو خود
کو قو دیکتا ہے لیکن اسے ناتھ نظر آتا ہے۔اور دو سراوہ ہے جو اپنی طرف سے نظر کو بند کر لیتا ہے
اسے نہیں و یکھا۔ تو وہ شخص جو خود کو دیکھ لیتا ہے اگر چہ خود میں اسے نقص وعیب نظر آتے ہیں۔ گر
ہی نظارہ ایک جاب ہے۔اور جو دیکھیا ہے وہ نظر میں در پر دہ رہ بتا ہے۔ادر جو اپنی ہستی کو دیکھا ہی
میں وہ نابینائی میں مجوب نیس ہوتا۔ اہل معانی اور عرفا کے نز دیک بیر مفہوم و مراد، اصل تو ی

(۸) حضرت ابو برشل عليه الرحمة فرمات إلى كه "المتصوف شهرك لانه صبيانة السقلب عن روية الفير ولا غير "قصوف ش شرك جاس لئے كدل كوفيركى رويت سے بچانا ہے حالاتك فيركا وجود بى نبیل ہے۔ مطلب بيكه اشبات توحيد ش فيركى رويت شرك ہے۔ جب دل ش فيركى كوئى قدرو قيت نبيل ہے تو دل كوفيرك ذكر سے بچانا محال ہے۔ جب دل ش فيركى كوئى قدرو قيت نبيل ہے تو دل كوفيرك ذكر سے بچانا محال ہے۔ (٩) حضرت حمركى رحمة الله عليه فرماتے بيل كه "المتصوف صفاء المسرمين كدورة المصفوف سے مطلب بيكه المصفاف و كوئى الفاق كى كام تو الفت كى كدورة باطن كوئى تعالى كى خالفت كى كدورت سے باك وصاف د كھنے كانام تصوف ہے۔ مطلب بيكه باطن كوئى تعالى كى خالفت كى كدورت سے باك وصاف د كھنے كانام تعالى معالمت كى حالات كى ضد مطلب بيك مطلب بيك مطلب بيك مطلب بيك مولات كانام كى تفاظت كرے اور جب مطلب بيك مطلوب ومرادا يك بوتو مخالفت كى مخالفت كى مخالفت كى حالات بيك مطلوب ومرادا يك بوتو مخالفت كى مخالفت كى

املاق (۱۰) حضرت محمد بن على بن امام صين بن على مرتضى سلام الله تعالى عليهم الجمعين فر ماتے ہيں كر "المتصوف خلق فمن زاد عَلَيْكَ في الخلق زاد عليك في المتصوف " باكيزه اخلاق كانام تصوف جو التصوف " باكیزه اخلاق كانام تصوف جو التحصوف " باكیزه افلاق بول گانات ریاده وه وصوفی بوگا۔

باكیزه اخلاق كانام تصوف ہے جس كے جتنے باكیر وافلاق بول گانات ریادہ وہ مرے خلق كے ساتھ وقت میں التھ وہ میں التھ وہ میں التھ وہ میں التھ نیک خوئی ہے کہ اس كی تضاء وقدر پر راضی رہے۔ اور خلق كے ساتھ نیک خوئی ہے ہے كہ تن تعالى كى رضاكى واطر خلوق كی صحبت كابار بر واشت كرے۔ بيد ونول تشميں طالب بى كی طرف راجع ہوتی ہیں۔ كونك می صحبت كابار بر واشت كرے۔ بيد ونول تشميں طالب بى كی طرف راجع ہوتی ہیں۔ كونك می صفت استعناء لیعنی وہ طالب كی ناراضگی ورضا دونوں سے كی طرف راجع ہوتی ہیں۔ كونك می خوف استعناء لیعنی وہ طالب كی ناراضگی ورضا دونوں سے

WWW:NAFSEISLAM:COM

بے نیاز ہے۔ میدونوں وصف نظارہ تو حیدسے وابستہ ہیں۔

حضرت ابوهم مرتعش رحمته الله عليه فرماتي بين كه الصدوفسي لا يسبق همته خطوته البقة "ليني صوفى وه بكراس كاباطن اسك قدم كساته برابر بو مطلب بدكه دل مكمل طور برحا ضرر ہے۔

يعنى ول وبال موجهال قدم مواورقدم وبال موجهال دل مورايك قول سيه كهقدم وہاں ہو جہاں قول ہو۔ بیر حضوری کی علامت بغیر غیوبت کے ہے۔اس کے برخلاف پجھ لوگ بیر كہتے ہيں كەخودى سے عائب موكرت كے ساتھ طاہر مور حالانكدى كہنا جا بہتے تھا كەت كے ساتھ ظاہر ہوکر خودی سے حاضر ہو۔ بیجع الجمع کے قبیل کی عبارت ہے کیونکہ جس وقت خود بخو درویت ہوگی تو خودی سے غیبت ندر ہے گی۔ جب رویت اٹھ جائے کی توحضوری بے غیبت کے ہوگی اس معنى كالعلق معزت بلى عليد الرحمة كاس قول سے ہے كه

(۱۲) السمسوغي لا يدى غى الدارين موفى وه ہے جو دوٹول جہان بيل پجو واست

الى كے محدد عصر مع الله غيرالله-

كيونكه بندے كى بورى مستى غير ہاور جب دەغيركونه ديكھے كا توخودكو بھى نه ديكھے گا اورا چی آفی اورا ثیات کے وفت وہ خود سے ممل طور پر فارغ ہوگا۔

تفوف كى برادي تصلين (١٣) حضرت جنيد بغدادي رحمة الله عليه فرمات بي كه تصوف كى بنیاد آخو خصلتول پر ہے (۱) سخاوت، (۲) رضا، (۳) صبر، (۴) اشارہ، (۵) غربت، (۲) گدوی، (۷) سیاحت ،ادر (۸) نقر - بیرا تحصلتین آتھ نبیوں کی اقتدامیں ہیں، سخاوت حصرت خلیل علیہ السلام ہے۔ کیونکہ آپ نے فرزند کو فدا کیا۔اور رضا حضرت آمنعیل علیہ انسلام ہے۔ کیونکہ بونت ذرح اپنی رضا کا اظهاراوراپی جان عزیز کو بارگاه خداوندی میں پیش کر دیا۔صبر حصرت ابوب علیہ السلام ہے۔ کہ آپ نے بے حدو غایت مصائب پر صبر فر مایا۔ اور خدا کی فرستادہ ابتلا و آ زمائش پر ثابت قدم رہے۔ اور اشارہ حضرت ذکر ما علیہ السلام سے کہ فق تعالے نے فرما ماان لا تدكلم الناس ثلثة ايام الارمزا "آپ فينن دن لوكون ساشاره كسواكلام نفرمايا اوراس سلسلمين ارشاد بكر" أذ سادى رب قداء خفيا "أنحون في استارب كوآبسته بكارا۔ اور غربت حضرت بيجيٰ عليه السلام سے۔ كه وہ استے وطن ميں مسافروں كے ما تندر ہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنول سے بریکا ندر ہے۔ اور سیاحت حضرت عیسی علیدالسلام سے کہ آپ

نے بکہ و نہا مجرد زعدگی گزاری اور بجر ایک پیالہ و تنگھی کے پچھ پاس شرکھا۔ جب انھوں نے دیکھا کہ سی نے اپنے دونوں ہا تھوں کو ملاکر پانی بیا ہے تو انھوں نے بیالہ بھی تو ڑ دیا اور جب کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے بالوں بیس کنگھی کر رہا ہے تو گنگھی بھی تو ڑ دی۔ اور فرقہ بعنی صوف کالباس حضرت موئی علیہ السلام سے۔ کہ انھوں نے پیشہ مید نسی کپڑے بہنے۔ اور فقر سید عالم انگلی سے ہے کہ جنہیں روئے زبین کے نتمام فرزانوں کی تنجیاں عنایت فر ما دی گئی تھیں اور ارشاد ہوا کہ آپ خود کو مشتب میں نہ ڈالیس بلکہ آپ ان فرزانوں کو استعمال کریں آرائش اختیار فرما کیس۔ کیا بارگاہ مشتب میں نہ ڈالیس بلکہ آپ ان فرزانوں کو استعمال کریں آرائش اختیار فرما کیس۔ کیا بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کیا۔ اے خدا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک روزشکم سیر ہوں تو دوروز فاقہ کروں نفسوف کی بیآ ٹھراصولی خصائل ہیں جو افعال و کردار میں مجمود ہیں۔

الم نشرح لك صدرك

كيا ہم نے آپ كے لئے شرح صدر نہ

ایک نی نے آرائش وزینت کی درخواست کی اور دوسرے کوئن تعالی نے خود آرائش و زینت سے مزین فر مایا اور انھوں نے اس کی دعافیس کی۔

# Kashf-ul-Mahjoob = 07,0

(١٥) حضرت على بن يدارالمير في نيثا بورى رحمته الدعليد فرمايا "المتصوف استقاط الروية للحق ظاهرا اوباطنا "تصوف بيهكهموفي اسية كامروباطن بين حلى خاطر خودكون ديكھے چنانچہ جبتم ظاہر پرنظرڈ الو مے تو ظاہر میں توفیق كانشان یاؤ سے اور جبتم غور كرو گے تو طاہری معاملات کوتو فیق تق کے مقابلہ میں دیکھو گے تو چھر کے برابر وزن ندو کے اور ظاہر دیکھنا چھوڑ دو گے اور جب باطن پر تظر ڈ الو گے تو باطن میں تا ئیدین کے نشان یا ؤ سے پھر جب غور کرو کے تو باطنی معاملات کو تائید تل کے پہلو میں دیکھ کر ذرہ بھروزن نہ دو کے لہذا باطن کے دیکھنے کو بھی ترک کرے سراسری کامشاہدہ کرو گے۔ جب جن کامشاہدہ کرو کے تو خود کو بھی نہ

حفرت محرعر بن احدمقرى رحمته الله عليه فرمات بي كر" التسصوف استقامة الاحدوال مَع الحق"حي تعالى كساتها حوال كي استقامت كانام تقوف بمطلب بدكه صوفی کے احوال سی اور حال سے نہ بدلیں سے اور وہ سی مج روی میں مبتلا نہ ہوگا۔اس لئے کہ جس کا دل کردش احوال سے محفوظ ہے وہ درجہ واستنقامت سے نہیں کرتا اور نہ وہ حق نعلیا سے

صوفياء كمعاملات (١) معزت ابوهض مداد نيثا بوري رحمة الله عليه صوفياء كرام

كے معاملہ كے سلسلہ بين قرماتے بين كه " تصوف سرامرادب ہے ہروفت ہرمقام اور ہرحال کے لئے متعین آ داب واحکام ہیں۔جس نے ان آ داب کی بایندی کوان کے اوقات میں لازم رکھا وہ مردان خدا کے درجہ پر فائز ہو گیا اور جس نے ان آ داب کی یابندی کو کموظ خاطر نه رکھا اور است رائیگاں کر دیا وہ قرب حق کے خیال اور قبول حق کے گمان سے محروم رہ کرمر دودین گیا"

حضرت ابوالحن نوري رحمته الله عليه كاارشاوم كه ليس التصوف رسوما ولا علوما ولكنه اخلاق "رسم علم كانام تصوف تبيس به بلكه وصف واخلاق كانام بمطلب بير ہے کہ اگر رسم کا نام تصوف ہوتا توریاضت و مجاہرے سے حاصل ہوجا تا۔ اور اگر علم کا نام تصوف ہوتا تو تعلیم سے تھیل کی جاسکتی مگر بیرتو سرایا اخلاق ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس کے احکام اپنی ہستی میں

WINAFSEISLAMICOM

جاری نه کرداوراس کے معاملات کواپنے وجود بیں نافذ نه کرداوراس کے انصاف کواپنے اوپر نه استعمال کرونو ہرگزنصوف حاصل نه ہوگا۔

رم داخلاق کافرق می رسوم واخلاق کے درمیان فرق بیہے کہ رسم ایسانعل ہے جو تکلیف و محنت اور اسباب و ذرائع سے حاصل ہو جا تا ہے۔ مثلاً ایساعمل جو باطن کے برخلاف کا ہری طور پر کیا جائے اور وہ فعل وعمل باطنی معنی سے خالی ہو۔ اور اخلاق ایسافعل محمود ہے جو بے تکلیف و محنت اور بینے راسباب و ذرائع کے باطن کے موافق کا ہر میں کیا جائے اور وہ دعوے سے خالی ہو۔

الخلق "تك فصائل كانام تصوف باس كي تين مين بين د الدهدوف حسدن الخلق " تيك في الدهدوف حسدن

(۱) میرکه تعالی کے اوامرونوائی کو بغیر شمع دریا کے ادا کیا جائے۔

(۲) بیرکه بردون کی عزت و تعظیم اور چپوٹون پرشففت ومهریانی اور برابر والوں سے حق و انصاف پر قائم رہے ہوئے کسی غرض و بدلے کا طالب ندہو۔

(۳) بینسری مایی ذات منعلق ہوہ یہ کہ وہ نفس وشیطان کی متابعت نہ کرے۔

جس نے اپنی ذات کوان تینوں خصلتوں سے مزین کرلیا وہ تمام نیک خصلتوں کا خوگر ین گیا۔ بید خصائل اس حدیث سے ماخوذ ہیں جو حضرت عائشہ صدیفتہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ان سے کسی نے عرض کیا کہ جمیں رسول اللہ وقت کے اخلاقی شریفہ کی تعلیم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم پڑھو۔ اللہ تعالی نے اس ہیں آپ کے اخلاقی جمیدہ بیان فرمائے ہیں۔ بید ولیل پہلی فتم کی سے کین دوسری اور تیسری فتم کی ولیل بیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ' حف المعدف و اعدم من عن الجاهلین '' ورگز رکوا فتیار کرواور نیکی کا تھم دواور جا المول سے دور رہو۔

حضرت مرتعی فرائے ہیں کہ اللہ المذهب کلة جند فلا تخالطوہ بشدی و من الهنل "میزش نکرو۔اورتی صوفیوں کے من الهنل "میزش نکرو۔اورتی صوفیوں کے معاملات کوندملاؤ۔اوررسوم کے بابتدلوگوں سے اجتناب کرو۔

جب زمانہ کے دنیا دار لوگوں نے دیکھا کہ نقلی صوفی پاؤس پر تقریحے ،گانا سنتے ، اور بادشاہوں کے دربار میں جا کران سے مال ومنال کے حصول میں حرص ولا کی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ درباری دیکھتے ہیں تو دہ ان سے نفرت کرتے اور تمام صوفیوں کواہیا ہی سمجھ کرسب کو کرا کہنے ہیں۔ درباری دیکھتے ہیں تو دہ ان سے نفرت کرتے اور تمام صوفیوں کواہیا ہی سمجھ کرسب کو کرا کہنے گئتے ہیں کہ ان کے بہی طور دطریق ہوتے ہیں اور پچھلے صوفیا و کا حال بھی ایسا ہی تھا حالا نکہ وہ

WWW.NAFSEISLAM.COM

حضرات الیمانغوباتوں ہے پاک وصاف تنے وہ اس پرغور دگارٹیس کرتے بیز مانہ دین میں سستی و غفلت کا ہے۔

بلاشک وشبہ جب باوشاہ و حکام پرحرص کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اسے ظلم وستم پرآ مادہ کر دیتا ہے اور اہل زمانہ طبع و نافر مانی اور زنا فسق میں جنلا ہوجائے ہیں ریا کاری زاہد کو نفاق میں جھونک و بی ہے اور ہوائے نفسانی صوفی کو یا وس پر کو دائی ہے۔ اور گا ناسننے پر ابھارتی ہے۔ خبر دار ہوشیار! طریقت کے جھوٹے مدی ہی نباہ ہوتے ہیں نہ کہ اصل طریقت نے وب یا در کھو کہ اگر سخر و اس کی جماعت اپنے مسخرہ بن کو بزرگوں کی ریاضت و مجاہدے کے اندر ہزار بار پوشیدہ رکھے تو بزرگوں کی ریاضت و مجاہدہ سخرہ بن کو بن کو بن کو بن کو بن کا میاضت و مجاہدے کے اندر ہزار بار پوشیدہ رکھے تو بزرگوں کی ریاضت و مجاہدہ سخرہ بن کی ریاضت و مجاہدہ سے دو ایک میں بن سکتی۔

(٣) حضرت ابوعلی قزیمی رحمته الله علیه قرماتے ہیں کہ المت صدوف هدو الاخسلاقی السرون به الله خسلاقی السرون به اور حمودہ افعال واخلاق کا نام تصوف ہے بینی بندہ ہر حال ہیں الله تعالی سے راضی وخوش رہے ہیں۔ راضی وخوش رہے ہیں۔

(۵) حضرت الواس نورى رحمته الله عليه قرمات بيل كه المتسحد و هدو المحدية والمفتوة و درك المتكلف والسخا و بذل الدنيا "ليني نفس اور قرص و مواكي غلامي سے آزادى پائے باطل كے مقابله ميں جراءت و مردائل دكھانے، دنياوى تكلفات كورك كردين السخال كودوسرول كردين اكودوسرول كے لئے چھوڑ دينے كانام تصوف ہے۔

اپنال كودوسرول برصرف كردين ، اوردنيا كودوسرول كے لئے چھوڑ دينے كانام تصوف ہے۔

فتوت بيہ كدائي جوانمردى و مردائلى كودكينے سے آزاد ہو۔ ترك تكلف بيہ كه متعلقين كے ساتھ حسن سلوك كرے اور تقدير سے داختى ديے۔ اور سخاوت بيہ كه دنيا كودنيا دارول كے لئے چھوڑ دے۔

(۲) حضرت الوالحن توشخه عليه الرحمة فرماتي بين كه "المتسعد و الدوم العدم و لا حقيقة وقد كان حقيقة "آئ بحقيقت چيز كانام تصوف بحوليا كيا به ورنداس سي بل البغير نام كايك حقيقت تخير كانام تصوف بحوليا كيا به ورنداس سي بل البغير نام كايك حقيقت تخيل مطلب بيه به كه صحابه كرام اورسلف صالحين كي زمانه بيل بينام تونه تفاكراس كمعني موجود تخصه اب نام توبي كم معنى كاوجو دئيس بيني معاملات وكردار تومعروف تخيلين دعوي مجهول بيل معاملات مجهول بيل معاملات مجهول بيل معاملات محمول معروف بيل معاملات مجهول بيل معاملات المعروف بيل معاملات مجهول بيل معاملات المحمول معروف بيل معاملات المحمول بيل معاملات المحمول بيل معاملات المحمول المعروف المعروف المعروف المحمول بيل معاملات المحمول المعروف المعروف

تصوف کے معاملات، معانی دخائق کے اظہار و بیان میں مشائخ طریقت کے مذکورہ ارشادات طالب فل کی رہنمائی کے لئے کافی ہیں۔ کیکن جوتصوف کے منکر ہیں ان سے دریافت کرا جائے کافی ہیں۔ کیکن جوتصوف کے منکر ہیں ان سے دریافت کیا جائے کہ تصوف کے انکار ہے تھاری کیا مراد ہے اورا گرمخش اس کے نام سے انکار ہے تو سمجھ

مضا نقہ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح اس کے معانی وتھا کتی سے اٹکار لازم نہیں آتا۔ پھر بھی اگر اس کے معانی وتھا کتی سے اٹکار بین جائے گا۔ بہی نہیں بلکہ بیہ حضورا کرم اللہ کے گا۔ بہی نہیں بلکہ بیہ حضورا کرم اللہ کے گا۔ اور اس معنورا کرم اللہ کے گا۔ اور اس معنورا کرم اللہ کے گا۔ اور اس اٹکار کے بعد پورا دین ریا کاری بین جا تاہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تہمیں ابیا فرما نبر دار اور سعید بنائے جس طرح اپنے دوستوں کو بنایا ہے۔ اور میں وصیت کرتا ہوں کہ خدا کے ان دوستوں ، ولیوں اور حق شناس صوفیوں کے ساتھ حق وانصاف کو جمیشہ لمحوظ رکھنا۔ وی کی کرتا اور اللہ اللہ اللہ التو فیق۔ اللہ التو فیق۔

چوتقاباب

# صوفيات كرام كالباس يعنى خرقه وصوف

لیتم اوراون وصوف کامخصوص وضع قطع کا لباس جے گذری کہتے ہیں صوفیاء کرام کا شعارہ۔ اور بدلباس سنت کے موافق ہے کیونکہ دسول التعاقیہ کا ارشاد ہے کہ 'علیکم بلیس الصوف تجدون حلاوۃ الایمان فی قلوبکم "پشمینی لباس اختیار کرو کیونکہ اس سے اینے ولوں میں ایمان کی شیر بنی یا وگے۔

رسول التعلیق کے ایک مخابی کا ارشاد ہے کہ ہمین) کا لہاس دیبان فرماتے اور دراز گوش (گدھے) پرسواری فرمایا کرتے تھے۔ نیز رسول التعلیق نے حضرت عائشہرض اللہ عنہا سے فرمایا 'لا تد صعید علی الشوب حتی خرقعیدہ '' کپڑے کوضائع نہ کرو جب تک کہ پیوند گلنے کی گنجائش ہو۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن الحظاب رضی اللہ تعلیا عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کے پاس ایک گدڑی الی تھی کہ جس میں تعین پیوند گئے تھے۔ نیز منقول ہے کہ سب سے بہتر لہاس وہ ہے جس میں آسانی سے مخت کی جاسے۔

سیدنا امیرالموشین علی مرتضی کرم انگذوجههٔ کے پاس ایک پیر بن ابیا تھا جس کی آسٹینیں انگلیوں تک آئی تھیں تو زا کد جھے کوئز شوادیا انگلیوں تک آئی تھیں تو زا کد جھے کوئز شوادیا کرتے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب انگلیوں سے بڑھ جاتی تھیں تو زا کد جھے کوئز شوادیا کرتے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب انگلی کے کم دیا" و شیاب خطهدای فقصد "آپ اسپے لہاس کوئز شوا کرموز ول کر کے زیب تن قرما کیں۔

حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے سات بدری صحابیوں کو دیکھا ہے جو پشمینہ کالباس پہنتے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلوت ہیں صوف کالباس زیب تن فرماتے ہتے۔ حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کوایک کدڑی ہوندگئی ہینے دیکھا ہے۔ سیدنا امیر الموشین اللہ عنہ کوایک کدڑی ہوندگئی ہینے دیکھا ہے۔ سیدنا امیر الموشین عمر بن الحظا ب سیدنا امیر الموشین علی مرتضی اور ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ میان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت اولیس قرنی رحمتہ اللہ علی مرتضی اور ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ میں ہوندگئے ہوئے ہیں۔

حضرت حسن بھری مالک بن دینار اور حضرت سفیان توری رحم اللہ بیرسب گدری رہ رہ اللہ بیرسب گدری رہ میں کر تی رہت اللہ علی زیب تن کیا کرتے ہے۔ امام عالم سیدنا امام ابو حقیقہ کوفی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں محمد بن علی حکیم ترقدی اپنی کتاب تاریخ المشائخ میں فقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم نے ابتداء میں حکیم ترقدی اپنی کتاب تاریخ المشائخ میں فقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم نے ابتداء میں

گدر ی پہن کرخلوت کشینی کا ارادہ قر مایا اس دفت آپ کورسول اللہ اللہ کا خواب میں دیدار ہوا حضور نے ارشاد فر مایا تہہیں لوگوں کے در میان رہنا چاہئے بعنی خلوت کشینی کے ارادے کوچھوڑ کر خلق اللہ کے سامنے آجاؤ کیونکہ تہمیارے ذریعہ سے میری سنتیں زندہ ہوں گا۔ چنا نچہ آپ نے خلق اللہ کے سامنے آجاؤ کیونکہ تہمیارے ذریعہ سے میری سنتیں زندہ ہوں گا۔ چنا نچہ آپ نے خلوت کا ارادہ ترک فر مادیا اور قیمتی لیاس مجھی نہیں تا۔

معاملات اوران کی خصلتوں پر نظر ڈالٹا ہے (۲) اور کوئی ان کی باطنی صفائی دل کی جلاء، خفیہ اسرار، طبعی لطافت، اعتدال مزاج اور دبیدار ربانی کے اسرار میں صحب مشاہدہ کو و کھتا ہے تا کہ محققین کا قرب اوران کی رفعت کبری کو دیکھے اور ان سے شرف نیاز مندی بجالا کران کے مقام سے وابستہ ہوجائے۔ اور تعلق خاطر پیدا کر کے بصیرت حاصل کرے کیونکہ ان کے حال کی ابتداء کشف احوال اور خواہشات نفسانی اور اس کی لذتوں سے اعراض و کنارہ کشی پر بینی ہوتی ہے۔

(٣) ایک طبقداییا ہے جوجہم کی در تکی دل کی پاکیزگی اور قلب کے سکون وسلامتی کوان کے فاہر حال میں دیکھنا چاہتا ہے تاکہ دہ شریعت پڑ مل کرنے اور اس کے ستحبات و آ داب کی حفاظت اور باہم معاملات میں حسن عمل کو د کھے سکے اور ان کی صحبت اختیار کر کے اصلاح حال کر سکے۔اس طبقہ کے حال کی ابتداء ریاضت و مجاہدہ اور حسنِ معاملہ پر مبنی ہے۔

WWW.NAFSEISLAM.COM!

(۳) ایک طبقدابیا ہے جوانسانی اخلاق ومروت دیرتا کہ طریق صحبت دمجالست اوران کے افعال میں حسن سیرت کی جبتو کرتا ہے تاکہ ان کی ظاہری زعدگانی میں مروت برتا کی خوبی ، بروں کی تنظیم ، چھوٹوں پر شفقت و مہریانی اور عزیزوں اور ہمسروں کے ساتھ حسنِ سلوک رواداری کو دکھے کران کی قناعت کا انداز ہ لگائے اوران کی طلب و بے نیازی سے قربت حاصل کر کے ان کی صحبت اختیار کر لے اور آسان زعدگی بسر کرے اور خود کو بندگان صالحین کی خدمت کے لئے وقف کر دے۔

ایک طبقه ایسا ہے جسے طبیعت کی کا بلی بننس کی بردائی، جاہ طبی اور بغیر فضیلت کے علو مقام کی خواہش اور بے علم ہونے کے باوجود اہلِ علم کے خصائص کی جنتجو نے سر کر دال کر رکھا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ان میں اس طاہری دکھادے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ محض ظاہری طمع میں ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور مداہدے کطریقتہ بران کے ساتھ اخلاق وکرم کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وصلح کلی'' بن کران کے ساتھ دندگانی بسر کرتے ہیں اس بناء بران کے دلوں برحقانی بالوں کا مجھ اثر نہیں ہوتا اور ان کے جسموں برحصول طریقت کے مجاہدوں کی کوئی علامت پیدائبیں ہوتی۔ ہاوجود بکہ وہ خواہشمند ہوتے ہیں کہ محققوں کی مانشرلوگ ان کی تعظیم و تكريم كريں \_اوران سے ويسے بى خوف كمائيں جيسے الله تعالى كخصوص اولياء كرام سے عوام ازره ادب خائف رہنے ہیں وہ جاہتے ہیں ان کی اپنی آفتیں ان کی صلاح ہیں پوشیدہ رہیں السياوك ان صوفيائة كرام جيبي وضع وقطع اعتيار كرتے ہيں حالانكدان كالباس ان كےمعامله كي در سطّی کے بغیران کے مکر دفریب کا بردہ جاک کرتا ہے۔ ایسے مکر وفریب کا لباس، روز قیامت حسرت وندامت کاموجب ہوگا۔ایسے بی لوگوں کے بارے میں تن تعالی کاارشاد ہے "مدل السذين حملوا التورية النع "ان أوكول كي مثال جنيول في تورات يمل بيس كياس كدسه لی ما تند ہیں جو کتا بول کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ تنتی بری مثال ہے اس توم کی جس نے اللہ کی آ ينول كوجيتلا بإراللد تعالى ظالم قومول بربدايت كدرواز يبندكرديتا ب-

موجودہ زمانہ ہیں اس قسم کے لوگ بکٹرت جی البذاجہاں تک ہوسکے ایسوں سے بیخے
کی کوشش کرداوران کی طرف قطعاً توجہ نہ دواسلئے کہ ایسے قلی صوفیوں سے اگرتم نے ہزار ہارسلوک
وطریقت حاصل کرنے کی کوشش کی تو ایک لیے کے لئے بھی طریقت کا دامن تمہارے ہاتھ نہ آئے
گا۔ بیداہ محض گدڑی بہننے سے طربیس ہوتی۔ بلکہ بیم نزل دیا صنت و محنت سے ملتی ہے۔ جوشس
طریقت سے آشنا ہو گیا اس کے لئے تو گری والا لباس بھی فقیرانہ عہا ہے۔ اور جواس سے برگانہ و

# Kashf-ul-Mahjoob - 07.7

سم مصيف المرفعة قال من النقاق المن النقاق المن النقاق المنافقة "" لباس الفتيان ولا تدخل في حمل الثقال الفتوة

الباس العلميان ورو الدين على علمان العال العلوه آب كرزى كيول نيس كيفية؟ اتفول في قرمايا نفاق كورسيداس ليخ كهمردان

خدا کالباس پہننے سے ان کے معاملات کا بوجھ اٹھانے کی طافت تہیں آجاتی۔ مردانِ خدا کالباس پہننا اوران کا بوجھ نہ اٹھا ٹا کذب ونفاق ہے۔

اوراگریدلباس فقراءتم اس کئے پہنتے ہوکہ اللہ تعالیٰ تہمیں پہنانے کہ تم اُس کے فاص بندے ہوتو وہ بغیرلباس کے بھی جانتا ہے اوراگر اس کئے پہنتے ہوکہ لوگ تہمیں پہنا نیس کہ تم خدا کے فاص بندے ہواگر واقعی تم ایسے ہوتب بھی بیریا کاری ہوگی۔

حقیقت بیہ ہے کہ بیراہ بہت دشوار اور پرخطر ہے اور اہلی حق اس سے برتر ہیں کہوہ کوئی

غاص لباس اختیار کریں۔

"السعفا من الله تعالى انعام واكرام والصوف

لباس الا معام " نزكيد هس اور باطنی صفائی الله تعالی كی جانب سے بندے پرفضل وكرم ہے ورند صوف بينى أون توجو باؤں كالباس ہے۔

لپاس توایک حیلہ و بہانا ہے ایک طبقہ نے تو لپاس ہی کو قرب اختصاص کا ذریعہ جان رکھا ہے اور وہ اس کو پہن کراپنے ظاہر کو آ راستہ کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ انھیں ہیں سے ہوجا کیں گے اس طبقہ کے صوفیاء اپنے مریدوں کو ایسالباس پہننے اور گدڑی کے استعمال کی تاکید کرتے ہیں اور خود بھی سیر وسیاحت کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ مشہور ومعروف ہوجا کیں۔ اس طرح مخلوق خدا (ان کے فریب ہیں آ کر) ان کی تگہبان اور محافظ بن جاتی ہے۔ جب بھی ان سے کوئی الی حرکت سرز دہوتی ہے جو شریعت وطریقت کے خلاف ہوں تو فلق سے شرم محسوس شروع کر دیتے ہیں۔ آگر وہ چاہیں کہ بہلیاس چین کر مرتکب گناہ ہوں تو فلق سے شرم محسوس کرتے ہیں۔

بہر حال گدڑی اولیاء اللہ کی زینت ہے جوام اس سے عزت حاصل کرتے اور خواص اس سے کمنزی کا احساس ولاتے ہیں۔ عوام تو یوں عزت حاصل کرتے ہیں کہ جب وہ اس لباس کو

ہنتے ہیں تو مخلوق خدا انکی عزت کرتی ہے۔اورخواص اس طرح کمتری کا احساس دلاتے ہیں کہ جب وہ گدر ی بہنتے ہیں تولوگ انھیں عوام الناس میں سے جان کر انھیں ملامت کرتے ہیں۔البذا بيلباس"النعم للعوام وجوشن البلاء للخواص "عوام ك ليتعت إورفواس کے لئے پیرمن ابتلاء۔ کیونکہ اکثر عوام حقیقت کی پہیان میں سر کرداں رہتے ہیں چونکہ بیمقام و درجدان کی دسترس اوران کے ہم سے بالاتر ہے اوروہ اس کے حصول کا سامان بھی نہیں رکھتے جس سے وہ رئیس بن جائیں محض اس سبب کوجمع نعمت کا ذریعہ خیال کرتے ہیں لیکن خواص ریا دنموداور ر پاست کوچھوڑ کرعزت پر ذلت کونعت، پر اہتلا کواس لئے ترجیج دیتے ہیں کہ ظاہری تعتیں عوام كيليج بى موجب عزت بين محروه اسية لئے بلادمصيبت كوباعث افتخارجائے ہيں۔ حقیقت بیہ ہے کہ صوفیاء کے لئے گدڑی و قاکالیاس ہے ادر مغرور دل کے لئے خوشی کی پوشاک۔ اس کئے کہ صوفیاءاسے پیمن کر دونوں جہان سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں۔اورطبعی مرغوبات کو چھوڑ كران سے ترك تعلق اختيار كركيتے ہيں۔ ليكن مغرور لوگ اس لباس كے سبب حق سے مجوب موكر احوال کی در تنقی سے محروم رہتے ہیں۔ بہر حال بیلیاس ہرایک کے لئے فلاح کا موجب ہے اور ہر ایک کواس سے اپنی مراد حاصل ہو جاتی ہے کسی کومر تبدہ صفا ملتا ہے تو کسی کو بخشش وعطا۔ کسی کے لتے جاب دیردہ ہے تو کسی کے لئے یا بمالی ادر پسیائی کسی کے لئے رضا ہے تو کسی کے لئے رہج و تغب میں امبدر کھتا ہوں کہ باہمی محبت اور حسن محبت سے سب کے سب مجات یا جا کیں سے۔ كيونكدرسول التعليقية كاارشادية من احسب خومسا فهو منهم "جوجس كروه سيمحبت ر کھے گا دہ آتھیں میں سے ہوگا۔ تیامت کے دن ہر گروہ کے دوستوں کو آتھیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا وروہ انھیں کے زمرے میں شامل ہوں سے کیکن میدلا زی ہے کہ اپنے باطن کو حقیقت کی طلب میں سر کرم رکھے اور دکھا دے کی رسوم سے اجتناب کرے اس کئے کہ جو تھی طاہری چیزوں کو پیند كرتا ہے۔ وہ حقیقت تك مجمی نہیں پہنچ سكا اور بير بھی واضح ہے كہ وجود آ دميت ، قرب ربوبيت کے لئے تجاب ہے۔ اور اس تجاب کواحوال کی گروش اور مقامات کی ریاضت و مجاہدہ ہی فنا ومعدوم كرتے ہيں۔ وجود آ دميت كى صفائى اور حجابات بشرى كو دور كرنے كا نام فنا ہے۔ اور جو فائى صفات ہوجائے وہ لباس اختیار تہیں کرتا۔ اور زیب وزینت میں الجھ کر قریب حق اور فنائے بشریت کاحصول ناممکن ہے جوآ دمی فانی صفت ہوگیااوراس سے فٹائے بشریت کی آفتیں دور ہوگئیں۔ آب اسے خواہ صوفی کہ کر بیکاریں یا کسی اور نام سے یاد کریں اس کے نزد یک سب یکسال ہے۔

WWW.NAFSEISLAM.COM!

# Kashf-ul-Mahjoob - 07.9

درولیش کرئی پہنے کی شرائط ہیں۔ جو بہ ہیں کہ وہ اسے آسانی وفراغت کے خیال سے تیار کرے اور جب تک اصل کیڑا سالم رہاس میں ہوئدنہ لگائے۔ اور جب کہیں سے بھٹ جائے تو اس پر ہوئد لگا تا جائے۔ ہوئد لگانے کے سلسلہ میں مشائخ طریقت کے دو قول ہیں ایک ہی کہ ہوئد لگانے میں ترتیب اور آرائش کا خیال ندر کھنا چاہئے مشائخ طریقت کے دور دومرا قول ہیں ایک ہی کہ ہوئد بلکہ جہاں سے بھی سوئی لگے بیٹنا چلا جائے اس میں تکلف ندکرے۔ اور دومرا قول ہیں کہ پوئد لگانے میں ترتیب اور قرار رہے۔ اور اسے بہ تکلف لگانے میں ترتیب اور درسی کا خیال رکھنا شرط ہے تا کہ مناسبت برقر ارد ہے۔ اور اسے بہ تکلف درست کرنا بھی فقر کے معاملات سے تعلق رکھنا ہے۔ اور معاملات کا صحیح رکھنا صحیب اصل کی دلیل درست کرنا بھی فقر کے معاملات سے تعلق رکھنا ہے۔ اور معاملات کا صحیح رکھنا صحیب اصل کی دلیل

سيدنا داتا من يخش رحمته الله عليه فرمات بي كه بس في حضرت فين المشائخ الوالقاسم مر کانی رحمته الله علیہ سے مقام طوس میں دریافت کیا کہ درولیش کے لئے کم سے کم کوئی چیز درکار ہے۔جونفر کے لائق ومناسب ہو؟ انھوں نے فر مایا تنین چیزیں در دلیٹی کیلئے ضروری ہیں ان سے تم پر نام فقرز بیانہیں۔ایک بیا کہ گدڑی میں پیوند کی درست سلائی کرے دوسری بیا کہ سچی ہات سننا پیند کرے اور تبیسری بیر کہ زمین پر یا کال تعبیک رکھے (بینی تفاخر و تکبر اور اترائے کی جال نہ چلے) جس وفت اُن سے ریہ یا تیں معلوم کیں تو صوفیاء کی ایک جماعت ان کے یاس بیٹھی تھی ان سب کی موجودگی بیں انھوں نے بیہ باتیں بیان فرمائیں۔ جب ہم ان کی محفل مبارک سے باہر کے تو ہرایک نے بحث ومباحثہ شردع کر دیا ادر جابلوں کے ایک طبقہ کوان باتوں میں لذت و شیر بنی محسوں ہونے کی وہ کہنے گئے کہ بس انہیں نیمن یا توں کا نام نقر ہے۔ چنا نچے بہنوں نے بہت سے پیوندلگائے اور زمین پر داہنا یاؤں مارنے کومشغلہ بنالیا ہر ایک بیرخیال کرنے لگا کہ ہم طریقت کی با تیں اچھی طرح سمجھتے ہیں چونکہ مجھے حصرت شیخ کی باتوں سے لگاؤ تھا مجھے ان کی بالوں كااس طرح ضائع وبرباد بونا كواره نه جواميس نے ان سے كہا آ ؤاور ہم سب مل كران بالوں پر نبادلہ و خیال کریں اور ہر ایک اپنی اپنی عقل وفہم کے مطابق ان کی تشریح و وضاحت کرے۔ چنانچہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ گوڑی میں درست پوند لگانے کا مطلب بیہ ہے کہ فقر کے لئے پیوندنگایا جائے نہ کہ زیب وزینت کی خاطر۔ جب فقر کے لئے پیوندنگا ہوگا تو وہ پیوند اگرچەبظاہر درست نەبوتىبىمى نقريىل درست ہوگا۔اور سچى بات سننے كا خۇگر ہونے كا مطلب بيە ہے کہ وہ حال کے لئے ہوں نہ کہاہے وجود ومرتبہ کے لئے اور وجد کی خاطر اس میں تصرف

WWW:NAFSEISLAM:COM

کرے نہ کہ کھیل کوداور عیش پیندگی کے لئے۔اور زمین پر ٹھیک یا وس رکھنے کا مطلب بیہ ہے کہ وجد کی خاطر زمین پر یا وَس رکھے نہ کہ کھیل کوداہود لعب کے لئے۔

کی کھالوگوں نے میری پیشری وتو تھے حصرت شیخ ابوالقاسم رحمہ اللہ تک پہنچا دی۔اس پر آپ نے فرمایا''اصداب عبلی خیرہ اللہ ''علی (بینی داتا سی بخش) نے درست بات کمی اللہ تعالیٰ اسے پسند فرمائے۔

دراصل صوفیاء کرام کا گدڑی پہننے ہے مقعد ہے کہ دنیاوی محنت ومشقت میں کی ہو اور اللہ تعالیٰ ہے فقر واحتیاج میں صدق واخلاص پیدا ہو، احاد بیٹ سیحہ میں متقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک گدڑی تھے وہ اپنے ساتھ آسان پر لے گئے۔ ایک برزگ فرماتے ہیں کہ میں نے آخیس خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی گدڑی کے ہر پیوند سے فور درخشاں فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے حضرت سے ای ایک گدڑی سے بیانوار کیے درخشاں ہیں؟ فرمایا بیر میرے اضطرار و پر بیثانی کے انوار ہیں۔ کیونکہ میں نے ہر پیوند کو انتہائی ضرورت واحتیاج کے وقت سیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر زخ کلفت کے ہدلے جھے ایک فور عطافر مایا۔

نیز ہیں نے ماوراء انہم میں ملائتی گروہ کے ایک آ دمی کودیکھا کہ انسان جو چیز کھا تا اور پہنٹا ہے وہ آ دمی ان میں سے پجونیں کھا تا اور نہ پہنٹا تھا وہ صرف وہی چیزیں کھا تا تھا جسے لوگ بچینک دینے ہے۔ مثل خراب گڑی، کڑوا کدو بیکار گا جرو خیرہ اور وہ ایسی گدڑی پہنٹا تھا جسکے چینجوزے راستہ میں اکٹھا کرکے پاک کئے جاتے ہے۔ اور پھران سے وہ گدڑی بنائی جاتی تھی۔

میں نے سناہے کہ شہر مراد الردو میں ایک برزرگ ایسے بینے جن کا شار متاخرین ارباب معانی میں تفاان کا حال عمدہ اور خصلت نیک تھی۔ان کی گدڑی اور جائے ثماز میں بے ترتبیب پیوند کے ہوئے نتے اور بچھوؤں نے اس میں بیچے وے رکھے تھے۔

اہلِ عراق کی ایک حکایت میں پڑھا ہے کہ ڈو درولیش تھے جن میں ایک تو صاحب مشاہدہ تھا اور دوسراصا حب مجاہدہ۔ وہ دورلیش جوصاحب مشاہدہ تھا اس نے اپنی تمام عمرالی پھٹی گدڑی ورولیش پہنتے ہیں۔ اور وہ درولیش جوصاحب مجاہدہ تھا اس نے تمام عمرالی دریدہ گدڑی درولیش پہنتے ہیں۔ اور وہ درولیش جوصاحب مجاہدہ تھا اس نے تمام عمرالی دریدہ گدڑی پہنی جیسی کہ استعفار و آ مرزش کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور اس حال میں اپنے لباس کو پوسیدہ کرلیا کرتا تھا تا کہ اس کی ظاہری حالت اس کی باطنی

کیفیات کے مطابق ہوجائے۔ ریکیفیت اپنے حال کی حفاظت کے لئے ہوتی تھی۔
حضرت شخ محمہ بن خفیف رحمہ اللہ نے بیس سال تک انتہائی سخت و درشت ٹاٹ پہنا۔
وہ ہرسال چارچائہ کرتے۔ اور ہرچالیس دن بیس علوم وحقائق کی باریکیوں پر ایک کتاب تصنیف
فر ماتے تھے۔ ان کے زمانہ بیس محمہ بن ذکر یا جو طریقت وحقیقت کے علماء بیس اپنا مقام رکھتے تھے
ان کی حالت ریتی کہ وہ چیتے کی کھال پر بیٹھتے اور بھی گدڑی نہ پہنتے تھے۔

حضرت شیخ محمد بن خفیف سے لوگوں نے بوچھا کہ گدڑی پہننے کی شرا لکا کیا ہیں؟ اوراس کی حفاظت کس پرلازم ہے؟ انعول نے جواب دیا گدڑی پہننے کی شرط بیہے کہ محمد بن ذکر یا جیسے بزرگ اینے عمدہ سفید لہاس کی جگہ گدڑی پہنیں اور ان جیسے بزرگ اس لہاس کی حفاظت فرما ئیں۔

موفیام کلیاس بین مسلک اعترال ؟ کی شرائط بیل سے نہیں ہے۔ موجودہ زبانہ بیل خرقہ صوف کم پینا جاتا ہے اس کی ڈو وجہ ہیں۔ ایک بیکہ آ جکل اُون گندی اور خراب ملتی ہے۔ کیونکہ جانورنا پاک اور گندی جگہوں پراضتے بیٹے بیٹے ہیں۔ دوسری بیکہ الل بدعت وہوا اور نعلی صوفیاء نے اوئی لہاس کو اپنا شعار بنالیا ہے۔ مبتد میں کے شعار کے خلاف عمل کرنا اگر چہوہ سنت ہی کیوں نہ مودرست ہے۔

لین گرڈی کے پہنے ہیں تکلف کواس بناء پر جائز رکھا گیا ہے کہان کا مرتبہ لوگوں میں بلند و برتر ہے اور ہوشف صوفیاء کی مشاہبت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے خلاف شریعت وطریقت حرکات کا صدور ہوتا ہے ایسے ناالل لوگوں کی محبت سے ان کورنج ہوتا ہے اس شریعت وطریقت حرکات کا صدور ہوتا ہے ایسے ناالل لوگوں کی محبت سے ان کورنج ہوتا ہے اس لئے انھوں نے ایسے لیاس کو اختیار کیا ہے جس میں بجر ان کے اورکوئی اس طرح کے پیوند نیاں کا متاری نشان بنا رکھا ہے۔ ایک ورولیش کسی سکتا۔ ایسی گدڑی کو اینے اور فیروں کے درمیان اخیازی نشان بنا رکھا ہے۔ ایک ورولیش کسی بزرگ کے بیاس سے دورکر دیا اور اس کی گدڑی او چیز ڈالی۔ اس لئے کہ صفاء کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل طبح کو زم اور مزاج کو لطیف بنایا جائے۔

بلاشبہ کی درشتی انچی نہیں ہے جس طرح کہ غیر موزوں شعرطبیعت پر گرال گزرتا ہے اس طرح ناموزوں فعل طبیعت برگراں ہوتا ہے۔

ایک طبقداییا بھی ہے جس نے لہاس کے ہونے یانہ ونے میں تکلف نہیں کیا اگر اللہ نے انھیں گدڑی دی تو زیب تن کر لی اگر قبادی تو بھی پہن لی اور اگر پر ہندر کھا تو پر ہنگی میں بھی صبر و

شكركيابه

سیدنا دا تا نیخ بخش رحمته الله علیه قرماتے ہیں کہ بیں نے اس مسلک اعتدال کو اختیار کر رکھا ہے اور لباس کے بہننے ہیں اس طریقة کو پیند کرتا ہوں۔

حضرت احمد بن خضر ویدر حمد الله علیه جس وقت حضرت بایزید بسطای رحمت الله علیه ک زیارت کوآئے تو وہ قبا زیب تن کئے ہوئے تفے اور جب حضرت شاہ شجاع ابو حفص ملاقات کرنے آئے تو وہ بھی قبا پہنے ہوئے تھے۔ مقررہ لباس ان کے جسم پر شرقا کیونکہ وہ اکثر اوقات گرزی پہنا کرتے تھے اور بسا اوقات وہ پہشہ دینے یہ پیرئن یاسفیڈ مین پہن لیا کرتے تھے۔ غرضکہ جولیاس بھی میسر آجاتا ای کوزیب تن فرمائے تھے۔ چونکہ آدی کالفس عادی اور غولیند ہوتا ہے۔ جسسی خواور عادت ڈائی جائے وہ اس کا غلام ہوجاتا ہے۔ جب نفس کوکوئی عادت پڑجاتی ہے تو یہ جاب بن جاتا ہے۔ اس بناء پر صفور اکر میں گھائے نے ارشاد فرمایا '' حدید المصیدام صدوم المی داود علیه السملام ''بہترین روزے میرے بھائی حضرت داکو دعلیہ السلام کے تھے'' محابہ کرام ٹے نے عرض کیا یاسول الله مالے وہ کیے روزے دکھا کرتے تھے ؟ آپ نے فرمایا وہ ایک عادت نہ پڑجائے اور وہ بجاب نہ ہے۔

بینی عادت حفرت ابوعاً مدوستال مروزی کی تھی کدان کو جولیاس بھی مریدین پہنا ویا کرتے ہے ہوئی گزاتار کراسے دے دیا کرتے ہے ہے ۔ ابوعا مدیمہنائے والے ہے کی ضرورت ہوتی ٹواتار کراسے دے دیا کرتے ہے ۔ حضرت ابوعا مدیمہنائے والے سے کچھور یافت شفر ماتے کہ کیول پہنایا اور کیول اُتارا۔ ہمارے زمانہ ہیں جی ایسے بزرگ غزنی ہیں موجود ہیں جن کا لقب و ید ہے جوابے لئے لیاس میں پیندیدگی اور عدم بیندیدگی کو کھونے بیس کے اس کی ظریقہ درست ہے۔

اکشرسلف صالحین صوفیا کرام کا لباس اس وجہ سے خیار نگاری کا رہتا تھا کہ وہ اکثر سیر وسیاحت بیس رہتے تھے چونکہ سفیدلباس حالب سفریش کر دوغبار وغیرہ سے جلد میلا ہوجاتا ہے اور اس کا دھونا بھی دشوار ہوتا ہے اس وجہ کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دوسری وجہ بیہ کہ نینگول رنگ مصیبت زدہ اور غیز دول کا شعار ہے۔ یہ دنیا چونکہ مصائب وآلام کا گھر اور غم وائدوہ کی خشرتی اور غم خانہ فراتی اور ابتلاء کا گہوارہ ہے۔ جب اہل ارادت نے دیکھا کہ اس دنیا بین تقصود برآری ممکن نہیں تو انھول نے بیلیاس پہننا شروع کر دیا اور وصل کے غم

WWW:NAFSEISLAM:COM:

میں سوگوار بن مستحقے۔

صوفیا کا ایک طبقہ ایما بھی ہے کہ جب آتھیں معاملات تصوف بیں تصور اور کوتا ہی اور دل بیں خرابی کے سوا کچھ نظر ندآ یا اور دنیا بیس ضیاع دفت کے سوا کچھ نہ پایا تو سوگواری اختیار کر لی سات کے دفت ہے۔ کسی نے اپنے کسی عزیز کی اس لئے کہ دفت ضائع کرنا کسی کی موت سے زیادہ سخت ہے۔ کسی نے اپنے کسی عزیز کی وفات پرسوگواری کی۔

کسی مرع علم نے کسی درولیش سے پوچھا یہ سوگواری کیوں افتنیار کررکھی ہے؟ انھوں نے جواب دیا چونکہ رسول الشفائی نے تین چیزیں چھوڑی ہیں ایک فقر، دوسراعلم، تنیسری تلوار۔ تلوارتو بادشا ہوں نے لیے گرانھوں نے اسے بے کل استعمال کیا۔ ادرعلم علماء نے اختیار کیا۔ کیکن انھوں نے اس کو صرف پڑھانے کے محدودر کھا۔ اور فقر کو فقراء کے گروہ نے اختیار کر لیا مگرانھوں نے اس تنیوں مصیبتوں پر سوگواری کا بہلیاس اختیار کررکھا ہے۔

حضرت مرتفش رحمته الله عليه سيم منقول ہے كه ده أيك دن بغداد كے أيك محلّم سي كرر رہے منے کہ اٹھیں بیاس کی ایک در دازہ پر جا کر دستک دی اور یانی مانگا ایک عورت یانی کا برتن کے کرحاضر ہوئی انھوں نے یانی کے کر بیاجب یانی بلانے والی پر نظر پڑی توان کا دل اس کے حسن و جمال برفر بفینة ہو گیاا دروہ د بیں بیٹھ کئے بہاں تک کہ صاحب خاند ہا ہرآیااس سے حضرت مرتقش نے کہاا ہے خواجہ! میرادل ایک محونث یانی کا بیاسا تفاتمہارے کمرسے جوعورت یانی لے كرآئى اور جھے يانى بلايا، وہ ميرادل كئى ہے۔صاحب خاندنے كہاوہ ميرى بيدشى ہے۔ ميل نے اسے تہارے لکاح میں دیدیا۔اس کے بعد مرتعث مطلوب کی خاطر کھرکے اندر جلے سکتے۔اور اس سے نکاح کرلیا۔ بیصاحب خانہ امیر آ دمی نغااس نے اٹھیں حمام بھیجا اور عمدہ لہاس پہنا کر محمد ٹری انز دا دی۔ جب رات ہوئی تو حضرت مرتغش نماز ہیں مشغول ہو گئے اور خلوت ہیں جا کر درودوطیفہ پڑھنے گئے۔ای اٹنایس انھول نے آوازدی 'مسامنوا رقعتی ''میری گوڑی لاؤ۔ لوگوں نے بوجھا کیا ہوا؟ انھوں نے فر مایا ایک تیبی آواز نے جھے سے کہا کہ اے مرتفق! تم نے ا یک نظر جارے غیر پر ڈالی تو ہم نے اس کی سزا میں صلاحیت کا لباس اور ظاہر خرقہ اتار لیا اب اگر تم دوسری بارنگاہ ڈالو کے تو ہم تمہارے باطن سے قرب ومعرفت کا وہ لباس بھی اتارکیں ہے جس کے بہننے سے اللہ نعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوبوں اور اولیاء کی محبت حاصل ہوتی ہے اور جس پر

WWW.NAFSEISLAM.COM

برقر ارر بہنا مبارک ہوتا ہے۔ اگرتم من تعالی کے ساتھ الی ذعر گی گزار سکتے ہوتو کروور نہ تہہیں اپنے وین کی حفاظت کرنی چاہئے اور اولیاء کرام کے لباس میں خیانت نہ کرنی چاہئے تا کہتم حقیق اور سپچے مسلمان بن سکواور کوئی دعوئی نہ کرو۔ بیاس سے بہتر ہے کہ جموٹ پردل کو مائل کیا جائے۔ بیگرڑی اٹھیں زیب دیتی ہے جو تارک الدنیایا سالک راوی ہیں۔

تربیت مرید کاطریقت مشاک طریقت کی عادت ہے کہ جب کوئی طالب ومرید تارک

ربیت اریده اس میں قائم و مشکم رہاتو بہتر ہے وہ اسے تین سال تک تین معنی میں مؤ دہ اور خوگر بناتے ہیں اگر وہ اس میں قائم و مشکم رہاتو بہتر ہے ورنداس سے کہتے ہیں کہ مسلک طریقت میں تہاری انجائی شہاری سے کہتے ہیں کہ مسلک طریقت میں تہاری سخوائش نہیں ہے۔ایک سال تک تواسے فدمیت فاتی میں معروف رکھتے ہیں۔اور دوسرے سال اسے حق تعالیٰ کی فدمت یعنی ریاضت و مجاہدہ کراتے ہیں اور تیسرے سال اپنے دل کی تفاظت کراتے ہیں۔فرائے ہیں۔ور تیسرے سال اور ان کواپنے مخدوم کی مانند سمجھے مطلب یہ کہ بلااستشاس کواپنے سے بہتر جانے اور ان کی فدمت کواپنے اوپر واجب جانے۔اس صورت کی کسی طرح مخوائش نہیں ہے کہ لوگوں کی فدمت کرتے اپنے واجب جانے۔اس صورت کی کسی طرح مخوائش نہیں ہے کہ لوگوں کی فدمت کرتے کرتے اپنے آپ کوان سے بہتر وہالاتر سے خودر حقیقت آپ کوان سے بہتر وہالاتر سے خودر حقیقت

ای طرح حق تعالی کاحق اس وقت اداکرسکتا ہے جب وہ دنیا وہ خرت کی تمام خواہشوں سے خودکو محفوظ رکھے ادرسب سے قطع تعلق کر کے بیسوہ وکراس کی عبادت ہیں منہک رہے۔ کیونکہ جب تک حق تعالی کی عبادت کی ادر شہید ہے کے لئے کرتا ہے تو وہ گویاا پئی پرستش کرتا ہے نہ کہ خدا کی۔ اور دل کی حفاظت اس وقت کرسکتا ہے جب کہ اپنے ول کو مغبوط کر کے بری درجی اور تمام نم وافکار سے پاک وصاف کر کے عبادت کے وقت حضور قلب کے ساتھ مشغول ہو۔ جب مربد حق کوش میں بیر تینوں تصلتیں پیرا ہوجاتی ہیں تب اس کے لئے کدوری کا بیننا ضروری ہوتا ہے۔

لکن جب شُخ کال این مریدگوگدڑی پہننے کی اجازت مرحمت فرمانے لگے تواس وقت شخ کولازم ہے کہ وہ مرید میں میرد کیھے کہ میراب متنقیم الحال ہوکر طریقت کے تمام نشیب وفراز سے گزر چکا ہے یانہیں؟ اور میر کہ اس نے احوال کی لذت اور اعمال کے گھونٹ کی چاشئ چکھ کر قبر جلال اور لطف بھال سے آشنا ہوا ہے یا نہیں؟ نیز شخ طریقت میر بی ملاحظہ فرمائے کہ بیر مرید احوال کی کس منزل تک رسائی حاصل کر سکے گا اور میر کہ واپس ہونے والوں میں سے ہوگا یا واقع

ہونے دالوں یا کا ملوں میں سے ہوگا؟ اب آگراس مرید کے دائیں ہونے کا خطرہ ہوتو اسے شروع ہی سے مرید نہ کرے۔ اور آگر درمیاں میں رہ جانے کا اندیشہ ہوتو اسے آگے بر ھانے کی کوشش کرے اور آگر کا میاب ہونے کی تو قع ہوتو اس کی تربیت کرے کیونکہ مشائخ طریقت دلوں کے طبیب ہوتے ہیں جب طبیب کو بھار کی نیار کی کی خبر نہیں ہے تو ایسا طبیب بھار کو ہلاک کر دے گا طبیب ہوتے ہیں جب طبیب کو بھار کی نیار کی کی خبر نہیں ہے تو ایسا طبیب بھار کو ہلاک کر دے گا کہ کہ دو اس کے معالج کو نہیں جانتا ہے درسول الشقطانے کا ارشاد ہے کہ 'الشدیخ نصی قدی ہم اسلام نے جوائی تو م کو دوا کا استعال کراتا ہے۔ درسول الشقطانے کا ارشاد ہے کہ 'الشدیخ نصی قدی ہم اسلام نے جوائی تو م کو دوا کا استعال کراتا ہے۔ درسول الشقطانے کیا تی امت میں نی ۔ انہیا علیم السلام نے جوائی تو م کو دو تو تربین فر مائی دوا مت کے حالات سے دافق ہوکر فر مائی۔ اور ان کو ہاکل ان کے مزاج کے موافق دوا دی تا کہ دوت کا مقصد پورا ہوجائے لہٰداولا بہت ربانی شرکمال کے لئے ان تین سال کے ریاضت میں جب کا مل ہوجائے تو اس دفت گرزی بہنے کی اجازت دینا مناسب ہوگا۔

گدری پہننے کی شرط بالکل گفن پہننے کی شرط کی مانند ہے۔ جس طرح کے مردہ زندگائی 
کی لذاتوں سے محروم ہوجا تا ہے اور حیات و نیاوی کی خوشیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اس 
طرح جب مرید گدر کی پہن لیتا ہے تو وہ اپنی زندگائی کوئی تعالی کے حقوق کی اوا نیگی اور اس کی 
خدمت میں اپنی تمام زندگی وقف کر دیتا ہے نفسانی خواج شوں سے کنارہ کش ہوجا نا ضروری ہوجا تا 
ہے۔ جب مرید میں رید کی بیات پیدا ہوجاتی ہیں تب شیخ طریقت گدر ٹی پہننے کی اجازت دیتا ہے۔
تاکہ وہ اس کائی اوا کر سکے اور کسی تنم کی خواجش دل میں ندلا سکے۔

خلاصہ ہے کہ گدڑی پہننے کے سلیلے میں مشائ طریقت نے بکشرت ہدایات واشارات فرمائے ہیں۔ چنانچہ مفرت ابوعم اصغهانی رحمہ اللہ نے اس بابت میں ایک کتاب مستقل تصنیف فرمائی ہے۔ لیکن بناوٹی صوفیوں کو گدڑی پہننے میں بہت اصرار اور غلوہ چونکہ اس کتاب کا مقصد مشائخ طریقت کے اقوال کا تحریر کرنانہیں بلکہ سلوک ومعرفت کی عقدہ کشائی اور مشکلات کاحل بیان کرنا ہے بایں ہمہ خرقہ بوشی میں سب سے بہتر اشارہ یہ ہے کہ گریبان صبر کا ہو، دونوں بیان کرنا ہے بایں ہمہ خرقہ بوشی میں سب سے بہتر اشارہ یہ ہے کہ گریبان صبر کا ہو، دونوں بیان کرنا ہے بایں ہمہ خرقہ بوشی میں سب سے بہتر اشارہ یہ ہے کہ گریبان صبر کا ہو، دونوں بیان کرنا ہے بایں ہمہ خرقہ بوشی میں سب سے بہتر اشارہ یہ ہے کہ گریبان صبر کا ہو، دونوں بین اور فراخی اخلاص سے مرکب ہو۔

اس سے زیادہ عمدہ اشارہ بیہ کے کہ کدڑی کا گریبان محبت کی قباء سے، دونوں آسٹینیں حفاظت وعصمت سے، دونوں دامن تفروصفاسے، کمرمشاہدے میں قائم رہنے سے، کرس بارگاہ

اللی میں مامون رہنے سے اور کشاوگی مقام وصل میں قرار پانے سے مرکب ہو۔ جبتم نے باطن کے لئے ایسی گدڑی بناسکتے ہو۔اس باب میں میری کے لئے ایسی گدڑی بناسکتے ہو۔اس باب میں میری ایک مشتقل کتاب ہے جس کا نام ''امرار الخرق والمؤنات' ہے طالب راوی کے لئے اس کتاب کا بڑھنا ضروری ہے۔

کین جب مرید نے اس گرڑی کونہ پہنا اور سلطانِ دفت کے تہر دجلال اور غلبہ وحال سے ڈرکراس نے گدڑی کوچاک کر دیا تو اسے مجور و معذور محصنا چاہئے اور جب باختیار و تمیزاس نے گدڑی کوچاک کی اقوط رفت کی شرائط میں سے ہے کہ بھراس کیلئے واجب ہوگیا کہ وہ گدڑی شدر کھے اور شداست پہنے۔ اگراس نے گدڑی رکھی تو گویا وہ ایسا ہے جیسا کہ زمانہ ساز صوفی ظاہر داری میں بغیر صفائے باطن کے گدڑی پہنچ ہیں۔ گدڑی چاک کرنے کی حقیقت بہہ کہ جب سالک طریقت کا ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انقال ہوتا ہے تو وہ اظہار شکر میں لباس سالک طریقت کا ایک مقام کے لئے اور کیڑے ہوئے جیں۔ لیکن گدڑی طریقت اور فقر وصفا کے ہر مقام میں آیک جائے اور کیڑے ہوئے جیں۔ لیکن گدڑی طریقت اور فقر وصفا کے ہر مقام میں آیک جائے اور کھی اس سے سال ہر آنے کا مطلب بہہ کہ وہ ہر ایک سے کہا تا کہ خلط ہمی شدہ و ایک سے کہا تا کہ خلط ہمی شدہ و جائے بہم میں نے اس جگر ہی اشارہ کر دیا تا کہ خلط ہمی شدہ و جائے بہم میں اشارہ کر دیا تا کہ خلط ہمی شدہ و جائے بہم سالمائی عبد تھی تھی سے آئے گا۔

بیجی منفول ہے کہ گدڑی پہتانے والے شیخ کوطریفت میں اتفانضرف واختیار حاصل ہو کہ جب کسی غیر کو پہتائے تو شفقت ومہریانی کے ساتھ اس کو آشنائے معرفت کر دے اور جب کسی گنتهگار کو پہنائے تو اسے ادلیاء اللہ کے گردہ میں شامل کرلے۔

ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کے ساتھ آ ڈر با بیجان گیا تو خرمنِ گندم میں دو تین گدڑی پوشوں کو کھڑے دیکھا۔جو گدڑی کے دامن کو پھیلائے ہوئے تھے۔مزارع نے گندم کے تھوڑے سے دانے ان کی جھولی میں ڈال دیئے۔شیخ نے ان کی طرف متوجہ ہوکر بدآ بدکر بجہ پڑھی۔

یمی وہ لوگ ہیں جنفوں نے ہدایت کے بدلے گمرائی خریدی تو انھیں ان کی تجارت نے تقع نہ دیا۔اوروہ ہدایت یا فتہ نہ ہوئے۔ اولـئك الـذين اشترو الصلالة بالهدئ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين-

میں نے عرض کیا اے شیخ بیلوگ کس بنا پراس ہے عرفی میں بنتلا ہیں کہ برسرِ عام ذکیل وخوار ہوتے ہیں؟ شیخ نے قرمایا ان کے پیروں کو مریدوں کے جمع کرنے کا لائج ہے اور ان

مریدوں کو دنیاوی مال جمع کرنے کی ہوئی ہے۔ کسی کی حرص دوسرے کی حرص سے بہتر نہیں ہے۔ اور بغیرامرِ حق دعوت دینا خواہشات کی پر درش کرنا ہے۔

حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه فرمات بین که بین نے باب الطلق کے بازار بیں ایک آتش پرست کو دیکھا جونہایت حسین وخوبصورت تعامیں نے بارگا والٰہی میں مناجات کی کہ خدایا اسے میری طرف چھیر دے۔ تو نے اسے کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ پچھ عرصہ بعدوہ آتش پرست میرے یاس آیا اور جھے سے کہنے لگا ہے شیخ اجھے کلمہ وشہادت پڑھائے اور مسلمان کر کے درجہ ولایت پر فائز سیجے۔

حفرت بین ایوالی مباح سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ گدڑی پہننا کے درست ہے۔انھوں نے جواب دیا اس شخص کے لئے ہے جو خدا کی ساری مملکت ہیں مشرف ہوتے ہوئے بھی سارے جہان کے کوئی تھم اور کسی حالت سے بے خبر ندہ د۔

گدڑی صالحین کی نشانی ، نیکول کی علامت اور فقراء وصوفیا کالیاس ہے۔ اور فقر و صفائی کی حقیقت کا بیان پہلے گذر چکا ہے اب آگر کوئی اولیاء کرام کے لیاس کو دنیا جمع کرنے کا در بعیہ بنائے اور اس لیاس کو اپنی معصبت کا سبب بنائے تو اس لیاس کے جواال بیں ان کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ ہدایت کے لئے اس قدر کافی ہے۔ و باللہ التوفیق۔

پانچواں ہاب

# فقروهفوت كععاني مين اختلاف مشائخ عظام

طریقت کے اہل علم مشارکتے عظام کا تفر وصفوت کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت فرماتی ہے کہ بہ نسبت صفوۃ کے فقر زیادہ کامل ہے ادرایک جماعت کہتی ہے کہ بہنست فقر ك صفوة زياده كامل ہے۔ پہلے كروه كا استدلال بيہ كرفقر چونكد فنائے كل اور انقطاع اسرار كا نام ہے اور صفوت اس کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جب فنائے کل حاصل ہوجا تا ہے تو تمام مقامات ناپید ہوجاتے ہیں بیمسئلہ فقروغنا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پہلے اس کا بیان کیا جاچکا ہے۔اور دوسری جماعت کا استدلال بیہ ہے کہ چونکہ نقرا بیک شئے موجود ہے جس کا نام بھی ہے اور صفوت اس حالت کا نام ہے جونمام موجودات سے یاک وصاف ہو۔اور بیرکہ صفاعین فراہے اور فقرعين بقالهذا فقراس كمقامات ميس ساكيه مقام كانام باورصفوت إس كمالات ميس سے ایک کمال کا تام۔اس مسئلہ میں طویل بحث ہے۔موجودہ زمانے میں ہر محض تعجب خیز ہا تنیں كرتاب اورايك سيايك بزه كرجيرت الكيز كفتكوكرتاب حالانكه فقروصفوت كي تقصيل ونقذيم میں اختلاف ہے۔ محض باتیں ہی بنانا با تفاق نہ فقر ہے نہ صفوت بعض نے بیان کو ترہب بنا کر اس برطبع آرائی اور نکنته شجی شروع کردی اورادراک معانی سے طبیعت کوخالی کرے حق بات کوچھوڑ د بااورخوا بشات کی گفی کوعین گفی اور اثبات مراد کوعین اثبات کہنے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کے قیام میں موجود دمفقوداور منفی و شبت میں محوجو کررہ سکتے ہیں (حالاتکہ ان معیوں کی طریقت لغویات سے یاک وصاف ہے۔)

الغرض اولیاء کرام اس مقام تک فائز ہوتے ہیں جہاں کوئی مقام نہیں رہتا اور ورجات و مقامات سب کے سب فنا ہوجاتے ہیں اور ان معانی کو الفاظ کا جامہ ہر گزنیس پہنایا جاسکا۔ چنانچہاس و قت نہ بین رہتا ہے نہ لذت، نہ متنع، نہ قیم، نہ ہوش نہ بیہوشی ہر شخص اس کیفیت معانی کو ایسے ناموں سے تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے نزد یک ہزرگ تر ہوں۔ اس بنیاد پر نقذیم و تا خرکرنا اور اعلی ادنی کہنا جا تزنیس ہے کیونکہ نقذیم و تا خیر اور اعلی وادنی تو مسمیات و موجودات کے لئے ہے۔ البذاکسی ہماعت کو اسم فقر، مقدم و افضل معلوم ہوا اور اس کے نزدیک ہی نام بزرگ تر اور مشرف معلوم ہوا کیونکہ اس سے منسوب کرنا شکستگی و تواضع کا مقتضی ہے۔ اور کسی بزرگ تر اور مشرف معلوم ہوا کیونکہ اس سے منسوب کرنا شکستگی و تواضع کا مقتضی ہے۔ اور کسی

جماعت کومفوت مقدم وافعنل معلوم ہوا آھیں بھی نام اچھالگا کیونکہ اس سے علاقہ رکھ کر کدور تیں وربوتی ہیں اور چونکہ ان کی مراد و مقصود کا اظہاران ہی وونوں ناموں سے ہوسکن تھا (اس لئے ہرایک نے ایک ایک ایک نام ختب کر لیا ورنہ ) ان معانی کے نشان و علامات ان تجییرات سے جدا تھے۔ بینام اختیار کرنے کی اس لئے ضرورت پیش آئی کہ ہا ہم ان اشارات میں بات کرسکیں۔اورایتے کھنٹ ذاتی کوان ناموں کے ذریعہ بیان کرسکیں۔اس طبقہ کو اشارات میں بات کرسکیں۔اورایتے کھنٹ ذاتی کوان ناموں کے ذریعہ بیان کرسکیں۔اس طبقہ کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہ خواہ وہ اس معنی کوفقر سے تجییر کریں یا صفوت سے۔دومرے یہ اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہ خواہ وہ اس معنی کوفقر سے تجییر کریں یا صفوت سے۔دومرے ہیں۔ اس لئے کرد والے صاحب زبان لوگ چونکہ ان کے معانی سے نا آشنا اور بے خبر ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ فقی بحثوں میں الجھ کرد ہ گئے کہ کو معانی کی تحقیق اور حقیقت ومعرفت کی سیدونوں تعیر بات کی تاریکیوں میں الجھ کردہ گئے۔خلاصہ بیا کہ جب کی کو معنی حاصل ہوجا نمیں اور وہ اسے دل کا قبلہ بنا لے تو ایسے درولیش کوخواہ فقیر کہوخواہ صوفی۔دونوں معنی حاصل ہوجا نمیں اور وہ اسے دل کا قبلہ بنا لے تو ایسے درولیش کوخواہ فقیر کہوخواہ صوفی۔دونوں نام اضطراری ہیں اہل معرفت نام وں کے چکر بیس نہیں پڑتے۔

یا ختا ف صغر تا ابوالحس سنون بازرجمته الله علیه کے وقت سے چلا آرہا ہے۔ کیونکہ وہ جب ایسے کشف میں ہوتے جو بقاسے تعلق رکھتا ہے تو فقر کوصفوت پر مقدم وافضل کرتے تھے جسے اس وقت کے ارباب معانی واہل معرفت جو جھے تھے انھوں نے ان سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ او انھوں نے جو اب دیا کہ جب طبیعت کوفنا داکونساری میں لطف تام حاصل ہوتا ہے اور بقا وَعلوی میں بھی ۔ تو اس وقت جب ایسے مقام میں ہوتا ہوں جو فنا سے تعلق رکھتا ہے تو صفوت کوفتر پر افضل کہتا ہوں اور جب ایسے مقام پر ہوتا ہوں جس کا تعلق بقا وعلو سے ہوتو فقر کو صفوت پر مقدم وافضل کہتا ہوں اور جب ایسے مقام پر ہوتا ہوں جس کا تعلق بقا وعلو سے ہوتو فقر کو صفوت پر مقدم وافضل کہتا ہوں کیونکہ فقر بقائی کا نام ہے اور صفوت فنا کے کل کا۔ اس طرح خود سے بقا کی رویت کوفنا کر دیتا ہوں ، تا کہ اپنی طبیعت فنا سے بھی فانی ہوجائے اور بقاسے بھی فانی ۔ ا

بیر موزلفظی اعتبارے عمرہ بیل کین فٹا کو فٹانیس ہوتی اور بقا کو بھی فٹانیس ہے۔ کیونکہ وہ باتی ہو وہ ازخود باتی ہوتا ہے۔ اور فٹا نام ہی اس جو فانی ہو وہ ازخود باتی ہوتا ہے۔ اور فٹا نام ہی اس حالت کا ہے جس میں مبالغہ محال ومنت ہو ہو ہاں گئے ہے کہ کوئی بیٹ کہد سکے کہ فٹا ہو گیا۔ کیونکہ بید کہنا اس معنی کے اثر وجو در کی تھی سے مبالغہ کرنا ہوگا۔ کہ فٹا میں کوئی اثر وجو در ہ گیا ہے جو ابھی فٹانہیں ہوا۔؟ حالا تکہ جب فٹا حاصل ہوگئ تو فٹا کی سوا کھے نہ ہوگی۔ ایسا کہنا بجر عبارت میں بے معنی تجب

# Kashful-Mahjoob, 090

خیزی کے اور پھیلیں ہے۔

اہلِ زبان کی بیلغویات ہیں۔جومفہوم ومراد کی تعبیر کے وقت پیدا ہوتی جاتی ہیں۔اور ہمارابقاوفنالکھنا کلام کی اسی جنس ہے تعلق رکھتا ہے جو بجینے کی خواہش ادراحوال کی تیزی کے وقت ہوتاہے جس کا احتیاطا ہم نے چھتذ کرہ کردیا ہے۔

تقروصفوت كورميان معنوى فرق بيكن معاملات كاعتبار يفقروصفوت دنيا سے کنارہ کشی کا نام ہے۔اور بیر کنارہ کشی بجائے خودایک چیز ہے اوراس کی حقیقت فقر و مسکینی میں من

وقرور مسكيني كافرق المشائخ كاليه جماعت كبتى به كمسكيني سافقيرى افضل ب

كيوتكهاللد تعالى فرما تاہے۔

بیان فقراء کے لئے ہے جوراہ خدا ہیں رو کے مکئے اور وہ زمین میں پھرنے کی طاقت تہیں

للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لايستطيعون ضربافي

بدانضيلت اس كئے ہے كمسكين صاحب مال ہوتا ہے اور فقير تارك مال ۔ اور مير كرفقير عزيز ہوتا ہے اور مسكين حقير۔اور بير كه طريقت ميں صاحب مال ذليل موتا ہے كيونكه حضور اكرم مثلاثة نے قرمایا ہے'' درہم و دیناراور نئے پرانے کیڑے والوں کو کمبینہ بھٹے' اس کئے مال و دولت سے کنارہ کئی کرنے والے عزیز ہیں کیونکہ تو تکرکو مال پراعتاد ہوتا ہے اور تھی دست کوخدا پر توکل

مشائخ لمریقت کی ایک جماعت کانظر بیسکینی ہے اس کے کہ حضور اللے نے اپنی دعا میں اس کی مناجات کی ہے۔

اے خدا مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی موت دے اور مسکینوں میں حشر فرما۔ اللهم احيني مسكينا والمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين-

رسول التعليف في جب فقركوبا دفر مايا تواس طرح ارشا دفر مايا

بسااوقات فقیری گفر میں مبتلا کرویتی ہے

كاد الفقران يكون كفراً-

بیفرق اس کئے ہے کہ نقیر وہ ہے جوسبب سے تعلق رکھتا ہے اور مسکین وہ ہوتا ہے جو اسباب سے ترک تعلق کر لے۔ شریعت میں فقہاء کی ایک جماعت کے نزدیک فقیروہ ہوتا ہے جو

WWW.NAFSEISLAM.COM!

ایک وفت کا کھانار کھتا ہواور مسکین وہ ہے جو یہ جی ندر کھے۔اورایک جماعت کے نزدیک مسکین کوصوفی وہ ہے جو سیجی ندر کھے۔اسی لحاظ سے اہلِ طریقت مسکین کوصوفی کہتے ہیں بداختلاف،فقیر وہ ہے جو بچھ نہ کہ مطابق ہے۔ جن کے نزدیک فقیر وہ ہے جو بچھ نہ رکھے اور مسکین وہ ہے جو ایک وفت کا توشد رکھے ان کے نزدیک صفوت سے فقر انصل ہے۔ صفوت و فقر ان کے اختلاف کا بیان برمیل اختصار ہے واللہ اعلم بالصواب۔

ويطاباب

# ملامتى طبقه

مشاریخ طریقت کی ایک جماعت نے طامت کا طریقہ پند قرمایا ہے۔ کیونکہ ملامت کا طریقہ پند قرمایا ہے۔ کیونکہ ملامت کے میں، خلوص و محبت کی بہت بڑی تا ثیراورلذت کامل پوشیدہ ہے اورابل حق مخلوق کی ملامت کے کئے مخصوص ہیں۔ خاص کر بزرگانِ ملت اوررسولِ خداملی ہے۔ کہ آپ اہل حق کے مقتداء وامام ہیں۔ آپ سے قبل بھی تمام مجوبانِ خدا پر جب تک بربانِ حق نازل ہیں بوئی اوران کو وی سے مرفراز ہیں کیا گیا تھا اس وقت مخلوق خدا ہیں وہ نیک نام اور بزرگ سمجھے جائے تھے مگر جب ان کے فرق مبارک پر دوتی کی خلعت رکھی گئی تو خلق نے ان کے حق ہیں زبانِ ملامت دراز کر دی۔ چنانچ کیسی نے کا بن بھی نے ابن کے مق میں زبانِ ملامت دراز کر دی۔ چنانچ کیسی نے کا ذب تک کہا۔ (خصو فہ ہاللّٰہ من چنانچ کیسی نے کا ذب تک کہا۔ (خصو فہ ہاللّٰہ من

الله تعالى في الرمونين كى تعريف من قرما يا بــــ

بغضل خدا ہیرزبان درازوں کی ملامت سے خبیں ڈرتے۔وہ جسے جاہے عطا فرمائے اور اللہ کاعلم وسیع ہے۔ ولا يخافون لومة لائم ذالك فضل الله واسع الله واسع عليم الله واسع عليم الله واسع

حق تعالی کا دستورابیا ہی ہے کہ جس نے تق کی بات منہ سے تکائی سارے جہان نے ملامت کی۔ کیونکہ ایسے بند ہے کے اسرار، ملامت بیل مشغول ہونے کے باعث تنفی رہتے ہیں۔
یہتن تعالی کی غیرت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو دوسروں کے دیکھنے سے محفوظ رکھتا ہے تا کہ ہرخص کی آ نکھاس کے دوست کے جمالِ حال پرنہ پڑے۔ اور بندے کواس سے بھی محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرے اور وہ خود بھی اپنا جمال ندد بکھ سکے۔ کیونکہ وہ غرور اور تکبر کی مصیبت میں جنتا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے طاق کوان پر طامت کے لئے مقروفر مایا اور نفس کو ایم کہ ( طامت کرنے والی خصلت ) کوان کے اور پنہاں کر دیا تا کہ وہ جو بھی کرے وہ اس پر طامت کرتا رہے۔ اگر وہ بدی کرے وہ اس پر طامت کرتا رہے۔ اگر وہ بدی کرے وہ اس پر طامت کرتا رہے۔ اور طریقت میں جو دشوار تر ہے اس لئے کہ اصل قول ہے جس میں کوئی آ خت اور تجاب نیمیں ہے۔ اور طریقت میں جو دشوار تر ہے اس لئے کہ اصل قول ہے جس میں کوئی آ خت اور تجاب نیمیں ہے۔ اور طریقت میں جو دشوار تر ہے اس لئے کہ اصل قول ہے جس میں کوئی آ خت اور تجاب نیمیں ہے۔ اور طریقت میں جو دشوار تر ہے اس لئے کہ بندہ اینے آ کے سیمی خرور میں نہ کھین جائے۔

عجب وغرور دراصل دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے (۱) خلق کی عزت افزائی اوران کی مدح وستائش سے اور دوراصل دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے (۱) خلق کی عزت افزائی اوران کی مدح وستائش سے اور دوررابید کرنے گئے ہیں اوراس پراس کی مدح وستائش صورت میں لوگ چونکہ بندے کے افعال کو پہند کرنے گئے ہیں اوراس پراس کی مدح وستائش کرتے ہیں اس لئے انسان میں غرور پیدا ہوجا تا ہے۔ دومرے انسان کو اپنی برائیوں میں بھی حسن نظر آتا ہے اس لئے وہ غرور وخود پرسی میں جٹلا ہوجا تا ہے۔

الله تعالى الميخ ففل سے المينے دوستوں بران دروازوں كو بندكر ديتا ہے۔ تاكمان ك معاملات اگرچه نیک ہوں پھر بھی اس کواپنی طافت وقوت کے مقابلہ میں بھے ہی نظر آتا ہے اور وہ اسے پستر تبیں کرتا۔ جس کی بنا پرغرور سے محفوظ رہتا ہے۔ للذا ہر محص جو پسند بدہ حق ہوگا خلق است پہند جیس کرے گی اور جواہیے جسم کوریاضت ومجام ہے کے ذریعہ مشلفت ہیں مشغول رکھے گا حق تعالی اسے تکلیف تیں دے گا۔ چنانجے شیطان کو ہا وجود بکہ کے خلق نے پیند کیا اور فرشتوں نے بھی مانا اوراس نے خود بھی اسپنے آپ کو پسند کیا تکرچونکہ جن نفالی نے اسے پسند تہیں فر مایا اس کے بیسب مجھاس کے لئے لعنت کاسب بن گیا۔حضرت آ دم علیدالسلام کونہ فرشنوں نے پیند کیا ندابليس ملعون نے اور شداتھوں نے خود ہی اسپتے آپ کو پیند کیا مگر الله نغائی نے ان کو پیند فر مایا۔ فرشتول نے ناپستد بدگی کا ظہار کرتے ہوئے کہا" انتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفك السدمساء "اسعفداكيا توزين بس اليه كوظيفه منا تاج جواس بس فسادكر عكا اورخوزيزى كركا-) البيس المعون في كها" انها خير منه خلقتني من نارو خلقته من طين میں آ دم سے بہتر ہوں، تونے جھے آگ سے بیدا کیا اوراسے مٹی سے حصرت آ دم علیدالسلام بنه است بادے مل كها " رَبينا ظلمنا انفسينا" است مادے دب ہم في است اور ظلم كيا۔ لكين جنب حق تعالى في حضرت آدم كويب وأما يا توان كحق من فرمايا ." في من سب وليم منجدلة عزما "توان سے بھول ہوگئ ہم نے ان كى طرف سے ارادة نافر مانى شريائى ۔ اس طرح حضرت آ دم علیه السلام کوخلق کی ناپیند بدگی کاثمره، خدا کی رحمت کی شکل میں مل کیا تا کہ کا کتات ہی کی مخلوق جان لے کہ ہمارامقبول خلق کامپجور ہوتا ہے اور جو خلق کامقبول ہووہ ہمارام بچور ہوتا ہے۔ اور بینی طور پرسب کو پینہ چل جائے کہ خدا کے دوستوں کی غذاخلق کی ملامت ہوتی ہے کیونکہ اس میں قبولیت کے آثار ہیں۔ادلیاءاللہ کا قد جب ہے کہ ملامت ہی قرب واختصاص کی نشانی ہے۔ جس طرح لوگ قبول خلائق سے خوش ہوتے ہیں ای طرح دہ ملامت سے بھی خوش رہتے ہیں۔ حدیث قدی میں ہے کہ رسول التعلیقی نے بواسط حضرت جبریک اللہ تعالے کا ارشاد

میری رحمت کی جا در میں ہوتے ہیں جھیں میرے ساتھ میرے ادلیاء ہی پہچاہتے ہیں۔ مرامت كالتمين الملامت كي تين فتمين بين أيك بدكه وهسيدها يطيه ووسرك بدكه وه تصد كرے تيسرے بيك وورزك كرے۔ پہل فتم كى صورت بيے كدا يك تخص كام كرتا ہے اورامور دیدید میں کامل احتیاط برتنا ہے اور معاملات میں مراعات سے کام لیتا ہے مرحلق پھر بھی اس پر ملامت كرتى ہے۔ كيونكه لوكول كى بيرعام عادت ہے۔ مروہ مخص كسى كى بروان فريس كرتا۔ دوسرے بدکہ کوئی مخص لوگوں میں صاحب عزت وشرف ہونے کے ساتھ ان میں مشہور بھی ہواوراس کاول عزت کی طرف ماکل بھی ہواس کے باوجودوہ بیجا ہے کہان سے جدا ہوکر یا دالی میں محو ہوجائے اور قصداً الیمی راہ اختیار کرے جس سے مخلوق اس پر ملامت کرے اور ایسے عمل سے شریعت میں بمجی خلل نہ واقع ہو مگر لوگ اس سے نفرت کرنے لکیس ادر اس سے منتفر ہو کر جدا ہو جائیں۔اور تنيسرى تتم بيہ ہے كه دل ميں تو كفر و صلالت سے طبعی نفرت مجری ہو۔ بظاہر شریعت كی متابعت نه كرسے اور خيال كرے كى ملامتى طريقتہ پرايسا كرد با ہول ۔ اور بير ملامست كا طريقته اسكى عا وست بن جائے۔اس کے باوجودوہ دین میں مضبوط اور راست روہو کیکن ظاہر طور پر بخرض ملامت ، نفاق وریا کے طور وطریق پردین کی خلاف درزی کرے۔ادر مخلوق کی ملامت سے بیٹوف ہووہ ہرحال میں اسپے کام سے کام کھنے او لوگ استوس نام سے جاہیں بکاریں۔ و حاليت الما معزت في ابوطام حراقي رحمته الله عليه ايك دن كدهم يرسوار بازارس گزررے مضایک مریدلگام تھاہے ہوئے تھا۔ کس نے بکاراد یکھو بدیرز ثدیق آ رہاہے۔جب مریدئے بیہ بات سی تواس کی ارادت وغیرت نے جوش مارااوراسے مارنے کے لئے دوڑ اہازار والے جوش میں آ مجے حصرت شیخ نے مربد کو آواز دی اور فرمایا اگرتم نے خاموشی اختیار کی توایک تصبحت آموز چیز دکھا دُل گا۔ تا کہم اس تختی ہے بازر ہو۔ مرید خاموش ہو گیا جب قیام گاہ پروالیس آئے تو مریدے فرمایا فلان صندوق اٹھالاؤ۔وہ لایا اس بیں بکثرت خطوط ہے جن کولوگوں نے حضرت شیخ کے نام کھے تھے۔اتھوں نے ان کونکالا اور مربیہ کے آ سے رکھ کر فر مایا پر معوکیا لکھا ہے جن لوگوں نے خطوط بھیجے نتھے انھوں نے ان میں ہر نامہ پر القاب میں کسی نے بینے الاسلام ،کسی نے زکی مکسی نے شیخ زاہد مکسی نے شیخ الحرجین وغیرہ لکھا تھا۔ شیخ نے فر مایا بیسب القاب وخطاب ہیں میرانام نہیں ہے۔ حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں ہر خض نے اپنے اعتقاد کے بموجب مجھ سے

تخاطب کیا ہے۔ اگر اُس پیچارے نے اپنے اعتقاد کے بموجب کوئی بات کہددی اور کوئی القاب دی اطلب کیا ہے۔ اگر اُس پیچارے نے اپنے اعتقاد کے بموجب کوئی بات کہددی اور کوئی القاب دیتے تو گیڑنے یا ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح آگر ملامت میں قصداً کوئی ایسا طریقہ افتیار کرنا جا ہورعزت ومنزلت اور اس جاہ وحثم کے چھوڑنے کا ارادہ کرے جس کے وہ لائق ہے تو اس کی صورت ہے کہ۔

حکایت ایک دن امیر المونین سیرناعثان بن عفان رضی الله عند کھجوروں کے باغ سے اس حال میں تشریف لا رہے نے کہ کر یوں کا گٹھا آپ کے سرمبارک پردکھا ہوا تھا حالانکہ آپ چاتو فلام رکھتے تھے کہ کر یوں کا گٹھا آپ کے سرمبارک پردکھا ہوا تھا حالانکہ آپ چاتو فلام رکھتے تھے کسی نے عرض کیا اے امیر المونین بہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا ''ارید ان اجرب نفسی ''میں نے چاہا کہ اپنے تھی کا تجربہ کروں ۔ اگر چہ بیکام میر ے فلام بھی کرسکتے تھے کر میں نے چاہا کہ اپنے تھی کی آزمائش کروں تا کہ لوگوں میں جور تبہ ہے اس کی وجہ سے یہ تھی کر میں کا آزمائش کروں تا کہ لوگوں میں جور تبہ ہے اس کی وجہ سے یہ تھی کی میں کام سے جھے ہا ذرندر کھے!

بیا شرمی اید، اثبات ملامت میں واضح اور صرت ہے۔ اس معنی میں ایک اور واقعہ ہے جو حضرت امام اعظم سیدیا ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے میں معنرت امام اعظم سیدیا ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے اس کا تذکرہ وا مام اعظم رحمنته اللہ علیہ کے بیان میں آئے گا۔ انشاء اللہ تعالی۔

حضرت ابویزید بسطا می رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ بچ کرکے واپس آ رہے تھے۔ کسی شہر میں فاخلہ بلند ہوا کہ حضرت بایزید آ رہے ہیں اس شہر کے تمام لوگ استقبال کے لئے نکل آئے کہ اعزاز واکرام کے ساتھ اپنے شہر ہیں لائیں حضرت بایزید نے لوگوں کی خاطر و مدارت کو طاحظہ فرمایا تو ان کا دل بھی مشغول ہو گیا اور وہ یا دین سے باز رہنے ہیں پریشان خاطر ہو گئے۔ جب باز ارہیں آئے تو قبا کی آستین سے ایک روڈی نکال کر وہیں کھانے گئے۔ پرد کھے کرتمام لوگ ان سے برگشتہ ہو گئے اور اخسین تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ چونکہ بیروا قدر مضان المبارک ہیں ہوا تھا اور خود چونکہ مسافر سے (اور مسافر کو روز و نہر کھنے کی اجازت ہے) اس وقت اپنے ہمرائی مرید سے فرمایا در کھنے کی اجازت ہے) اس وقت اپنے ہمرائی مرید سے فرمایا در کھنے گئے۔ کو کا رہند زد کھا تو سب چھوڑ کر چلے گئے۔

سیدنا داتا گئی بخش رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ اُس زمانہ میں ملامت کی روش اختیار کرنے ہے گئی جو کرنے کے لئے کسی زبول عمل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔اورا ایس بات ظاہر کرنی پڑتی تھی جو عوام کے منشاء ومزاج کے خلاف ہو لیکن آج اگر کوئی چاہے کہ اسے ملامت کی جائے تو دور کعت نفل شروع کر کے اس کو خوب طول دے دے یا پورے دین کی عمل پیروی شروع کر دے تا کہ تمام لوگ اسے دیا کا راور منافق کمنے گئیس۔

لیکن جوزک کے طریقہ پر طامت اختیار کرے۔ اور کوئی کام خلاف شریعت کرکے ہیہ کے کہ بیٹل میں نے حصولِ ملامت کے لئے کیا ہے تو بیٹ کلی ہوئی خلالت و گراہی ہے۔ ظاہری آ فت اور بچی ہوں پہری خور دِخلق کی صورت میں قبولِ آفت اور بچی ہوں پرسی ہے۔ کیونکہ آج کل ایسے لوگ بکٹر ت ہیں جور دِخلق کی صورت میں قبولِ خلق کے خواستگار ہیں۔ اس لئے اس کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے خلق میں مقبول ہوں پھرا ہے کسی فعل سے اس کی فئی کر ویں تا کہ لوگ آفیس مردود قرار ویں۔ نامقبول مخص کے لئے رد کرنے کا قصد کرنا قبولیت کے لئے ایک بہانہ ہوتا ہے۔

سیدنا دا تا گئی بخش رخمته الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک مرجبہ جمعے مدعیان باطل کی مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ ان جس سے ایک آ دی سے کوئی نا زیبا حرکت سر زدہوگئی۔ گراس نے یہ عذر کیا کہ میرایڈل ملامت کے لئے تفا۔ اس پر کسی نے کہا۔ عذر دبہا نہ بیبودہ ہے۔ جس نے اس عذر کیا کہ میرایڈل ملامت کے لئے تفا۔ اس پر کسی نے کہا۔ عذر دبہا نہ بیبودہ ہے۔ جس نے اس مالس مجلول کیا ہے۔ تب جس نے اس سے کہا اے فض ! اگر ملامت جس نے اس سے کہا اے فض! اگر ملامت جس نے اس سے کہا اے فض! اگر ملامت جس نیراد کوئی درست تھا تو اس آ دمی کے اعتراض پر چیس جیس بونا کیا معنی؟۔ بیاتو تیر سے جھڑ اللہ میں کہا۔؟ تیجے کیوں خصہ آتا ہے۔ اور جوفض امر جن کی دعوت دے اس کے لئے دلیل و جمت درکار ہے اور وہ دلیل رسول اللہ بھے اور جوفض امر جن کی دعوت دے اس کے لئے دلیل و جمت درکار ہے اور وہ دلیل رسول اللہ بھے اسلام کے دائن کی طرف بلانا جا بتنا ہے تو تیرا یک کے اسلام کے دائر ہے سے باہر کردیتا ہے۔

#### لطا نف درملامت

واضح رہنا چاہئے کہ طریقت میں ملائتی ندہب کو شیخ زمانہ حضرت ابوحمرون قصار رحمہ
اللہ نے پھیلا یا ہے۔ ملامت کے سلسلے میں ان سے بکٹرت لطیف با تیں منسوب ہیں چنا نچہان کا
ایک قول ہیہ کہ 'السمسلامة حسرك المصلامة "ملائتی سے کنارہ میں اختیار کرنے کا نام
ملامت ہے۔ جب کوئی شخص تصدأ سلائتی کے ترک کا دعویٰ کرتا اور بلاؤں میں خود کو مبتلا کر کے
عیش وراحت اور خوش ذا تفتہ چیز ول کو چھوتا ہے تواس کی غرض بیہ وتی ہے کہ جلالت کا ظہور ہواور
اس کی امید برآ نے اور لوگ اس کی عادت سے بیز اربوکر اس سے دور ہوجا کیں اور اس کی طبیعت
لوگوں کی محبت سے خالی ہوجائے۔ اس حال میں جس قدروہ خود کو گھلائے گا اتنا ہی وہ حق سے
واصل ہوگا۔ اور جس مملائتی کی طرف لوگ رغبت کرتے اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں بیاس

WWW.NAFSEISLAM.COM

سلامتی سے اتنابی نفرت و بیزاری کرتاہے۔اس طرح ایک دوسرے کے عزائم میں تصادو نقابل پیدا ہوجا تاہے۔ اور وہ اپنی صفتوں میں کامیاب ہوجا تاہے۔

احمد بن فا تك حسين بن منعور سے روايت كرتے ہيں كرسى نے ان سے يو جماصوفى كون بيں؟ انھوں نے فرمایا" واجدو الذات "لين وه لوگ بيں چنھوں نے ذات باري تعالى كو

نيز حصرت ابوحمرون سيكسى في دريافت كيا كمصوفى كون بين تو آب في بيفرمايابير راسته عام لوگول کے لئے بہت وشوار اور نگ ہے۔ لیکن انتابتائے دیتا ہول کہ " رجے۔۔۔۔اء المرجية وخوف القدرية "مرجيول كي اميداورقدر يول كاخوف الممتول كي صفت --بإدر كمنا جائية كه ملامتيول كي طبيعت سي امرية انني نفرت نبيس كرتي جنتني لوكول ميس عزت دمنزلت پائے سے اٹھیں نفرت ہوتی ہے۔ انسان کی خصلت ہے کہ دہ لوگوں کی تعربیف و توصیف سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور پھوائنیں ساتا۔ای بنا پردہ قرب اللی سے دورتر ہی ہو جا تا ہے۔خوف خدار کھنے والاصف ہمیشہ یمی کوشش کرے گا کہخطرے کی جگہ سے دوررہے کیونکہ اس میں اس کے لئے ڈوخطرے لاحق ہوتے ہیں۔ایک بیر کہ دوحق تعالیے سے حجاب میں شاآ جائے۔ دوسرا رید کہ دہ ابیافعل کرنے سے بیج جس سے لوگ گنبگار ہوں۔اوراس برطعن وکشنیع كرنے لكيں۔ان كابير مقصود تبيس ہوتا كمان ش عرزت يانے سے راحت محسوس كريں اور نہ رہے كہ ملامت کرنے سے اٹھیں گنہگار بنائیں۔اس لئے ملائتی کومزا دارہے کہ پہلے د نیاوی جھکڑوں اور لوگول کی اُخروی علاقوں سے خود کو جدا کرے اس کے بعد لوگ استے پھے بھی کہیں؟ دل کی نجات ے کے ایساقعل کرے جوشر بعت میں شرکنا و کبیرہ ہوند صغیرہ ۔ تا کہ لوگ اس سے برگشتہ ہو کر اسے چھوڑ دیں بہاں تک احتیاط پرتے کہ معاملات بیں اس کا خوف، قدر بوں کے خوف کی مانند ہو۔اورمعاملہ کنندگان سے ایس امیدر کھے جیسے مرجیہ امیدر کھتے ہیں۔ حقیقت میں ملامت سے بہتر کسی چیز سے محبت و دوئتی نہ ہو۔اس لئے کہ دوست کی ملامت کا' دوست کے دل براثر نہ ہوگا اور دوست کا گزر، دوست کی گلی بی میں ہوگا اور دوست کے دل میں اغیار کا خطرہ نہ ہوگا۔ جب الی حالت ہوجائے گی تو اپنی خواہش میں ملامت کی سب سے برور کرلذت یا نمیں گے۔اس کے کہ ملامت چمن عاشقال، نزعت محبال، راحت مشا قال، سرور مریدال کا نام ہے۔ بیاوگ دل کی سلامتی کی خاطر جن وانس کا ہدف ملامت بنتا پیند کرتے ہیں۔ادر کوئی مخلوق خواہ وہ

/WW:NAFSEISLAM:COM

مقر بول میں سے ہویا کر دیول میں سے یا ردھانعوں میں سے، اُن کے درجہ کونہیں کھنے سکی۔

گزشتہ امتوں کے زہاد اور عیاد اور سالکان وطالبان حق میں سے بھی کوئی ان کے رتبہ تک نہیں پہنچا۔ بجر اِس امت کے اُن حضرات کے جوطریقت کے سالک ہیں اور دل کو منقطع کر بھکے ہیں، سید تا داتا گئے بخش رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزد یک طامت کی خواہش عین ریا ہے اور ریا کاری عین نفاق ہے۔ اس لئے کہ دیا کار قصداً ایسی راہ پر چانا ہے جس سے وہ مخلوق میں مقبول ہو۔ اور طامتی بھی قصداً ایسی روش اختیار کرتا ہے جس سے لوگ اس سے نفرت کریں۔ بید دونوں مطبقہ خلق ہی میں سرگر دال رہتے ہیں۔ ان سے گزرنے کی اُخیس راہ بی نہیں طبقہ خلق ہی میں سرگر دال رہتے ہیں۔ ان سے گزرنے کی اُخیس راہ بی نہیں طبقہ اس راہ پر ہواں روس سے دل سے گزرکی گئوائش کہاں؟ جب مولیا دوسر ادوس سے مات کی تھو ہو بھی ہوتو وہ دونوں راستوں سے جدا ہوجا تا ہے۔ (لیمی نہر یا کاری رہتی ہو اور شاق کا خطرہ) اور وہ کسی چیز ہیں گرفتا زئیس رہتا۔

ایک دن ماوراءالتی بین ایک ملائتی سے ملاقات ہوئی۔ جب وہ خوش ہوا تو اسی لمحہ بیں نے پوچھااے بھائی!ان افعال بدسے تیری کیا مراد ہے؟ اس نے جواب دیالوگوں سے گلوخلاصی بیس نے دل بیس خیال کیا کہ بیچلوق تو بہت ہے اور تیری عمر تھوڑی ہے ان سب سے اپنا ویچھا جھڑا نا دشوار ہے۔اگر تو خلقت سے اپنا ویچھا جھڑا نا چا ہتا ہے تو ان سب کوچھوڑ دے تا کہ ان سب کی مصروفیزوں سے خود کومحفوظ دکھ سکے۔

ایک طبقداییا بھی ہے جوخلقت میں مشغول ہوتے ہوئے بھی بھتا ہے کہ لوگ خودہی ان کی طرف متوجہ ہیں۔اورکوئی بخھ کوئیں و بکھا اب تو خودا ہے آپ کومت و بکھ۔ جب نیرے حال پرمصیبت نیری اپنی ہی نظر سے ہے تو بختے غیر سے کیا سروکار۔اگر کسی کو پر ہیز سے شفا حاصل ہوجائے تو مداوائے غذائی حاصل کرنا مردا گی نہیں ہے۔

ایک طبقہ ایہا بھی ہے جوریاضت کے لئے نفس کو ملامت کرتا ہے۔ تا کہ خلقت میں رسوائی سے یا پھٹے کپڑوں میں ہونے کی ذلت سے ، ان کانفس ادب سیکھے۔اس سے وہ داد کے خواہش مند ہوتے ہیں کیونکہ اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں جن میں تفس کی خواری اور رسوائی یا نمیں۔
یا نمیں۔

حضرت ابراجیم ادہم رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ بھی آپ نے اپنے مقصد میں کامیابی دیکھی ہے؟ انھوں نے فرمایا ہال دومر تنبہ۔ایک اس وقت جب میں کشتی میں سوار تھا اور کسی نے جھے نہیں بہچانا کیونکہ میں بھٹے پُر انے کپڑے بہنے ہوئے تھا۔اور بال بھی بڑھ

WWW.NAFSEISLAM.COM

گئے تھے۔الی حالت بھی کہ کتی کہ موار میرا فراق اڑا رہے تھے۔ان بیں ایک مخرہ اتا جری تھا کہ وہ میرے پاس آ کر مرکے بال فو چنے لگا۔اور میرا فداق اُڑائے لگا۔اس وقت بیس نے اپنی مراد پائی اور اس خراب لباس اور شکستہ حالی بین مسرت محسوس ہوئی یہاں تک کہ میری بیہ سرت برای ایس سبب انتہا کو پنی کہ وہ منخرہ اٹھا اور اس نے جھے پر پیشاب کر دیا۔ اور دوسری مرتبہ اس وقت جبکہ بیس ایک گاؤں بیس تھا اور وہاں شدید بارش ہوئی۔سردی کا موسم تھا گدڑی بھیگ گئ اور مشتذک نے بے حال کر دیا۔ جس نے مسجد کی طرف کیا وہ اس تھی ہی سلوک ہوا۔ دوسری مسجد کی طرف کیا وہاں بھی میں سلوک ہوا۔ سردی مسجد کی طرف کیا وہاں بھی میں سلوک ہوا۔ سردی میری قوت برداشت سے باہر ہوگئی۔آ خرکار بیس جمام کی بھے شہی کے آگے آیا اورا پنے دامن کو میری فوت برداشت سے باہر ہوگئی۔آ خرکار بیس جمام کی بھے شہی کے آگے آیا اورا پنے دامن کو میرا وکو پہنچا۔

سیرنا دا تا تنج بخش رحمته الله علیه قرماتے بیل کدایک مرتبہ بھے بھی ایک مشکل در پیش آئی بیس نے اس مشکل سے خلاصی پانے کی کوشش کی مگر کا میاب نہ ہوسکا۔ اس سے قبل بھی بھے پر السی ہی مشکل پڑی تھی تو بیس نے حضرت شخ بایز بدر حمته الله علیہ کے حزار شریف پر حاضری دی تھی اور میری وہ مشکل آسان ہوئی تھی۔ اس مرتبہ بھی بیس نے ارادہ کیا کہ وہاں حاضری دوں۔ بالآخر تین ماہ تک مزار مبارک پر چلہ کھی کی تا کہ میری بدشکل حل ہوجائے۔ ہر روز نیس مرتبہ شسل اور تین ماہ تک مزار مبارک پر چلہ کھی کی تا کہ میری بدشکل حل ہوجائے۔ ہر روز نیس مرتبہ شسل اور تیس ایس مرتبہ وضوکر تا اس امید پر کہ مشکل آسان ہوگر پر بیٹائی دور نہ ہوئی تو خراسان کے سفر کا ارادہ کیا۔

اس ولایت بین ایک رات ایک گاؤں بین کا بینیا و بان ایک خانقاء بینی جس بین صوفیوں کی ایک جماعت فروکش ہیں۔ میرے جسم مرکھر درگ اور بخت سم کی گدڑی تھی۔ مسافروں کی مانشد میرے ساتھ بچھ سامان نہ تھا صرف ایک لائی اور لوٹا تھا اس جماعت نے جھے تھا رت کی نظر سے دیکھا اور کسی نے جھے نہ بچیانا۔ وہ ایٹ رسم وروان کے مطابق باہم گفتگو کرتے اور کہتے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہا اور کسی نے جھے چونکہ وہاں رات میں سے نہیں تھا۔ لیکن جھے چونکہ وہاں رات گزار نی ضروری تھی گنجائش نہ ہونے کے باوجود بین تھم گیا اور انھوں بیں جھے در یچ بین بٹھا دیا اور وہ لوگ اس سے اور یہ بین بین ہوئے۔ بین زبین پر ہا۔ انھوں بین جھے در یچ بین بٹھا دیا اور وہ لوگ اس سے اور چھے در یک بین ان خوشبووں کو سونگھ رہا تھا جو وہ لوگ خود کھا رہے ہے۔ اور چھے وہ لوگ خود کھا رہے ہے۔ اور چھے وہ لوگ خود کھا رہے ہے۔ اور چھے وہ لوگ خود کھا رہے تھے۔ وہ لوگ جھے پر برابر آ واز ہے کس رہے تھے۔ جب وہ کھانے سے قارغ ہو گئے تو خر بوزے کھانے

WWW:NAFSEISLAM:COM

کے اور دل کی سے اس کے چھکے میرے مریر چھینک کر میری تحقیر و تو بین کرتے رہے۔ اور میں اپنے دل میں کہدر ہاتھا کہ خداوند، اگر میں تیرے مجوبوں کا لباس پہنے والوں میں سے نہ ہوتا تو میں ان لوگوں سے کنارہ کش ہوجا تا۔ پھر جتنی بھی بھے پران کی طعن و شنج زیادہ ہوتی رہی میرادل مسرور ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ اس واقعہ کو بوجھا تھائے سے میری مشکل حل ہوگئ ۔ اس وقت بھے پر مسرور ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ اس واقعہ کو بوجھا تھائے سے میری مشکل حل ہوگئ ۔ اس وقت بھے پر پر حقیقت منکشف ہوئی کہ مشاکح کرام ، جائل لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں گوارہ کرتے ہیں اور کیوں ان کی سختیاں جھیلتے ہیں؟ یہ ہیں کامل شخقیق کے ساتھ طلامت کے احکام۔ و ہاللہ التو ثیق۔

ماتوال باب

# صحابة كرام مين ابل طريقت كيمشائخ عظام

اب میں اُن ائم کرام کے احوال کا پچھ تذکرہ کرتا ہوں جو صحابہ و کرام رضوان اللہ میں اُن اللہ میں اُن ائم کے بیش روطریقت اور ڈات وصفات اور احوال میں ان کے امام و اجمعین میں سے مشائخ عظام کے بیش روطریقت اور ڈات وصفات اور احوال میں ان کے امام و قائد ہیں۔ جن کا مرتبہ انبیاء کرام علیجم السلام کے بعد ہے جواق لین سابقین اور مہاجرین وانصار میں سے ہیں جارے اور تمہارے۔

#### تذكرة خلفائة راشدين

صحابه كرام بيس سينتنخ الاسلام بعداز انبياء خيرالانام عليهم السلام خليفه وامام تاركبين دنيا كيمرداره صاحبان خلوت کے شہنشاد، آفات و نیاوی سے یاک وصاف، امیر المونین سیدنا ابو بکر عبداللدین عثان ابی قافه صدیق اکبررضی الله عنه بین-آپ کی کرامتیں اور بزر کیال مشہور ہیں۔اور معاملات وحقائق میں آپ کے نشانات و دلائل داشتے ہیں۔تضوف کےسلسلہ میں آپ کے پھھ حالات كتابوں ميں ندكور بيں۔مشاركن طريقت فے ارباب مشاہدہ اورصاحبان علم وعرقان ميں آپ کومقدم رکھاہے چونکہ آپ کی مرویات بہت کم ہیں۔اس طرح حضرت فاروق اعظم سیدناعمر بن الخطاب رضی الله عنه كوار باب مجامِدہ میں مقدم ركھا ہے كيونكه آپ كے معاملات اور حق ير صلابت ، میں روایتوں میں مرقوم اور اتل علم کے درمیاں معروف ہیں۔ چنانچے حضرت صدیق اکبر رضى الله عندرات مين تلاوستوقر آن كريم تماز مين كرية تؤنرم وآبسته آواز مين كرية اورحصرت سيدنا ابوبكر صديق سے دريافت فرمايا كهم كس وجهست نرم وآ استه آ واز على الاوت كرتے ہو؟ انھوں نے عرض کیا''اسد مع من انداجیہ "جس سے مناجات کرتا ہوں وہ خوب سنتا ہے۔ چونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھے سے دور تبیں ہے اور اس کی ساعت کے لئے زم یا بلند آ واز سے پڑھنا وونوں برابر ہیں۔اور جب حضرت فاروق اعظم سے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا" اوقد ظ الوسينان اي النائم واطرد الشيطان "سوتي موئك وجاً تا بول اورشيطان كو بعاً تا ہوں بیجابدے کی علامت ہے اور وہ مشاہرے کا نشان مجابدے کا مقام مشاہدے کے پہلومیں

WWW.NAFSEISLAM.COM

ابیا ہے جسے قطرہ دریا ہیں۔ بیاس کئے ہے کہ حضورا کرم ایک نے فرمایا" ہل انت الاحسدة من حسد نات ابی بکری نیکیوں میں سے ایک نیکی ہو۔ جبکہ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بطل جلیل جن سے اسلام کی عزت و رفعت ملی حضرت ابوبکر صدیق کی شخصرت ابوبکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بیل فرق فور کرو کہ سارے جہان کے لوگ کس درجہ میں ہوں سے ایک نیکی بیل فرق فور کرو کہ سارے جہان کے لوگ کس درجہ میں ہوں سے ۔

#### (١) حضرت الويرمدين رضى الله عنه سيدنا الويكروشي الله عنه قرمات بيل كير دار دسسا

المائية واحوالنا عارية وانفاسنا معدودة وكسلنا موجودة 'آمارا المرقاني ہے،
المرے احوال عاري ہيں، ہمارے سارے سائس آئتی کے ہيں اور ستی وکا بلی موجود و قاہر ہے۔
البدا فانی کھری تغیر کرنا جہالت، عاریتی حال پراعتا دکرنا نا دانی، گئتی کے سائسوں پردل لگا نا خفلت اور کا بلی کودین مجھ لینا سراسر تفصان و خسارہ ہے اس لئے کہ جوچیز عارید فی جاتی ہاتی ہے اسے واپس کرنا ہوتا ہے اور جوچیز فائس جانے والی ہوتی ہو وہ باقی تہیں رہتی۔ اور جوچیز گئتی میں آئے وہ محدود ہوتی ہے اور ستی و کا بلی کا تو کوئی علاج ہی تہیں۔ اس ارشاد میں آپ نے ہمیں تلقین فرمائی کے دور دور وی ہوتی ہے اور شاس کی ہرچیز فائم و نے والی ہے۔ اس کے جانے کا اندیشہ نہ کرنا چاہئے اور نہاس کی محدود ہوتی سے دل لگا تا ہے گئتی ہوئی۔ جب تم فائی سے دل لگا تو کے ویوں کے لئے تجاب و پردہ میں رہ جاتو گئے۔ حالانکہ بید دنیا اور بینش، طالب تن اور اس کے محدود ہوتی کہ بیدونیا اور اس کا تمام سازو ہمیں اور عاری کا تمام سازو سے اور شاس کی اور اس کی منتا ہے کے فلا فی جزیں ہیں ان کواپی ملک بچھ کرائن میں مالک جھتی کی اجازت سامان سب عارضی اور عاری ہے گئے تو اس کی جزیں ہیں ان کواپی ملک بچھ کرائن میں مالک جھتی کی اجازت سامان سب عارضی اور عاری کی تنی نا دانی ہے۔

WWW!NAFSEISLAM!COM!

بندے کی صفت ہے جب اس کاعمل کشش فقر سے منقطع ہوجائے تو اس سے بہتر ہے کہ تکلف سے اینا درجہ بنائے۔

سیرنا داتا گئی بخش رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ صفت فقر کا اس دفت زیادہ ظہور ہوتا ہے جبکہ تو گلری کی حالت میں اس کے دل پر فقر کا ارادہ ہو پھروہ ایسا عمل کرے جواسے ابن آدم کی محبوب چیزوں سے بعنی دنیاوی مال ومتاع سے دست کش کردے نہ کہ فقر کی حالت میں اس کا دل تو گری کی خواہش سے بھر پور ہو۔ اور ایسے عمل کا ارتکاب کرے جس کی بناء پر تو گروں ، بادشا ہوں اور در باریوں کے دروازوں پر جاتا ہے۔

منسب فقرتو بیرے که انسان تو تگری چیوژ کرفقرا فتیار کرے شدید که فقر بیس مال ومنال اور جاه و شنم کاطالب مور

سیدنا صدیق اکبررضی الله عنه کارتبه انبیاعلیم السلام کے بعد ساری مخلوق سے افعنل و مقدم ہے۔ اور بید چائز نہیں ہے کہ کوئی ان سے آ کے قدم رکھے اور معنوی اعتبار سے مقدم ہو جائے۔ کیونکہ آپ نے فقرِ اعتباری کوفقر اضطراری پر مقدم وافعنل رکھا ہے۔ بہی تمام مشاکخ طریقت کا قد ہمیں ہے۔

حضرت زہری رضی اللہ عند آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق نے بیعت خلافت ٹی تو آپ نے منبر ہر کھڑے ہوکر خطبہ میں ارشا دفر مایا

خدا کی شم ایک دن یا ایک رات کے لئے بھی ش امارت کا خواہاں تبیس ہوااور نہ جھے اس کی رقبت ہے اور نہ ظاہر وہاطن میں خداسے اس کا سوال کیا ہے اور نہ میر ے لئے امارت میں راحت ہے۔ والله ما كنت حريصا على الامارة يوما ولا ليلة ولا كنت فيها راغيا ولا سئالتها الله قط في سرو علانية وما لى في الامارة من واحة

اللہ تعالیٰ جب بندہ کو کمال صدق پر فائز کرتا اور عزت و مزات کے مقام پر شمکن فرما تا ہے تو بندہ صادق بلتظرر ہتا ہے کہ تن تعالے کی طرف سے کیا تھے ہوتا ہے جیسا بھی اس پر تھم وار د بوتا ہے دہ اس پر قائم و برقر ار رہتا ہے۔ اگر فرمان آئے کہ فقیر ہوجا تو فقیر ہوجا تا ہے اگر فرمان آئے کہ فقیر ہوجا تو فقیر ہوجا تا ہے اگر فرمان آئے کہ امیر ہوجا تو امیر بن جا تا ہے۔ اس میں وہ اپنے تصرف واختیار کو کام میں نہیں لاتا۔ بہی صورت حال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ نے ابتداء میں بھی و یسی ہی تسلیم ورضا کو اختیار فرمایا جس طرح انتہا میں اختیار فرمایا۔ صوفیا کرام نے ترک دنیا اور حرص ومنزلت کے کو اختیار فرمایا جس طرح انتہا میں اختیار فرمایا۔ صوفیا کرام نے ترک دنیا اور حرص ومنزلت کے

WWW.NAFSEISLAM.COM

چھوڑنے کوفقر پراور ترک ریاست کی تمنا کواس لئے پہند کیا کہ دین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے امام عام ہیں۔اور طریقت میں آپ تمام صوفیا کے امام خاص۔

الله الله عن الله عن الله عن الله عند الله الله

ایمان، مقدائے الل احسان، امام الل تحقیق، دریائے محبت کے قریق سیدنا ابوحف عربن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کے فضائل وکرامات اور قراست و دانائی مشہور و معروف ہیں۔ آپ قراست و صلابت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ طریقت ہیں آپ کے متعدد لطائف و دقائق ہیں۔ ای معنی و مراد ہیں حضورا کرم اللہ کا کہ اللہ اللہ اللہ محد دون فان یک منهم میں محد دون فان یک منهم میں محد دون فان یک منهم فی امتی فعمر "گذشته امتول میں محدثین گزرے ہیں، اگر میری امت ہیں کوئی محدث تو قوہ عمر ہیں۔ اس طریقت کے بکثرت رموز ولطائف آپ سے مردی ہیں اس کتاب میں ان سے کا تحق کرنا وشوار ہے۔ البتدان میں سے ایک بیہ ہے۔ آپ نے قربایا" العزلة ماحة من خلفاء میں مناز میں سے ایک بیہ ہے۔ آپ نے قربایا" العزلة ماحة من خلفاء من خلفاء

السدوء" بدول كى جم سينى سے كوشر سينى ميں چين وراحت ہے۔ و ایک خلقت سے کنارہ کشی كرفي ير، دوسران سي العلق منقطع كرفي سدخلقت سي كنار وكشي كي صورت بيب كمان سے مند موڑ کر خلوت میں بیٹھ جائے اور ہم جنسوں کی صحبت سے ظاہری طور پر بیز ار ہوجائے۔اور اسينا عمال كے عيوب برنگاه ركھنے سے راحت يائے۔خود كولوگوں كے ملنے جلنے سے بيجائے۔اور ا پنی برائیوں سے ان کومحفوظ رکھے۔اور دوسرا طریقتہ بیر کہ خلقت سے تعلق منفطع کرے۔اس کی صورت میہ ہے کہ اس کے دل کی کیفیت میہ وجائے کہ وہ ظاہر سے کوئی علاقہ ندر کھے۔ جب سی کا دل خلق ہے منقطع ہوجا تا ہے تو اسے کسی مخلوق کا اندیشہ نہیں رہتا۔اوراسے کوئی خطرہ نہیں رہتا کہ کوئی اس کے دل پرغلبہ یا سکے گا اس وفت ایسا شخص اگر چہ خلقت کے درمیان ہوتا ہے کیکن وہ خلقت سے جدا ہوتا ہے۔ اور اس کے ارادے اُن سے منفر د ہوتے ہیں۔ بیدرجہ اگر چہ بہت بلند ہے کیکن بعیداز قیاس نہیں گریمی طریقة سیدها اور منتقیم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنداسی مقام پر فائز تھے۔ ظاہر ہیں تو سربر آرائے خلافت اور خلقت میں ملے جلے نظر آتے تھے کیکن حقیقت میں آپ کا دل عزامت و تنہائی سے راحت یا تا تھا۔ بیدلیل واضح ہے کہ اہلِ باطن اگر چہ بظاہر خلق کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل تق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور ہر حال میں

WWW.NAFSEISLAM.COM

خدائی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔اورجس قدروقت خلق سے ملنے جلنے میں صرف ہوتا وہ اسے تق کی جانب سے بلاءوامتحان شارکرتے ہیں وہ خلق کی ہم تشینی سے حق تعالی کی طرف بھا گتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا خدا کے مجبوبوں کے لئے ہرگزیاک وصاف تہیں ہوتی۔ کیونکہ احوال دنیا مكدر جوتے بیں جبیما كه حضرت فاروق اعظم رضى الله عند فرمایا" دار أُسِّسسَت عسلسى البلوى بلا بلوى محال "ونياايا كمرب بس كى بنياد بلاوس يردكى ألى بعالب كه يغير

حضرت قاروق اعظم رضى الله عندرسول غداه الله كخصوص صحابه ميس سع بين اور باركا واللي ميں آپ كے تمام افعال مقبول ہيں حتى كدابتداء جب مشرف باسلام ہوئے تو جبريل عليه السلام ئے بارگا ورسالت ش ما ضرب وکرع ش کیا" قد استبشر یا محمد اهل السماء باسلام عسمس "يارسول الله آسان والے آج عمر كے مشرف باسلام ہونے پر بشارت وتہنيت وسية ہیں۔اوروہ خوشیاں منارہے ہیں۔

صوفیاء کرام گدری بہنتے اور دین میں صلابت وسی اختیار کرنے میں آپ کی پیروی كرت بين اس كن كرآب تمام الموريس سارے جہان كامام بين-

و (٣) معرت مثان و والنورين رمني الشرعة " تيسر مع خليفه و راشد ، مخزن

حياء، أغيد ابلِ مفامتعلق بدر كا ورضام تحكى بطريق مصطفط، سيدنا ابوعم عثان بن عفان ذوالنورين رضى الله عنه بين \_ ہر لحاظ يدا ب كفضائل واضح اور آب كے مناقب ظاہر بين \_ حضرت عبدالله بن رباح اورحضرت ابوفناً ده رضى الله عنهما بيان كرت بي كه جس دن

بلوائیوں نے آپ کے کھر کا محاصرہ کیا ہم امیر الموثین سیدنا عثان ذوالنورین رضی اللہ عند کے ماس موجود نتھے۔ بلوائی جب دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیا را تھا کئے۔ آپ نے مایا جو ہتھیار ندا تھائے وہ میری غلامی سے آزاد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم اینے خوف کے سبب باہر نکل آئے اثنائے راہ میں حضرت امام حسن بن علی مرتضی رہے اللہ تنهما آتے ہوئے لیے۔ہم ان کے ہمراہ پر حضرت عثمان کے یاس آ سکتے تا کہ دیکھیں امام حسن مجتبی کیا کرتے ہیں۔جب امام حسن مجتبی اندرداخل ہوئے توسلام عرض کیا پھر بلوائیوں کی حرکت يراظهار افسوس كرتے ہوئے كہا اے امير الموثين بين آپ كے حكم كے بغير مسلمانوں يرتلوار ب نيام بيس كرسكنا "آپ امام بري بين-آپ هم ديجي تاكه آپ سياس قوم كودوركرول-حضرت عثان رضى الله عنه في جواب من قرمايا

اے میرے بھائی علی کے فرزند جاؤا سے گھر آرام کرویہاں تک کہ اللہ کا کوئی تھم وارد ہو جارے لئے لوگوں کے خون بہانے کی ضرورت نہیں یا ابن اخی ارجع واجلس فی بیتك حتٰی یاتی الله بامره فلاحاجة لنافی اهراق الدماء

مقام خلقت و دوستی میں، بلا ومصیبت کے درمیان، شکیم ورضا کی بدروش علامت ہے۔آپ کا بیطرز عمل حضرت ایرا ہیم علیل اللہ علیدالسلام کے اس طرز عمل کے بالکل مماثل ہے جواُن سے آتشِ نمرود کی آزمائش کے وقت ظہور میں آیا تھا۔ چنانچے نمرود ملعون نے حصرت ابراہیم علیہ السلام کا خاتمہ کرنے کے لئے آگ جلائی اور ان کو کو پین (مجنیق) میں رکھا گیا تو جبر بل عليه السلام آئة اورعرش كياد مسل لك مسن حساجة "كيا آپكوكو في حاجت م حضرت خلیل علیه السلام نے فرمایا'' اما الیك غلا ''بنده سرایافتاج ہے۔ کیکن تم سے کوئی حاجت نہیں۔ جبریک نے عرض کیا پھراللہ تعالے سے عرض کیجئے۔ فرمایا ' حسب مسن سے والے علمه بحالى "حق تعالى مير يسوال سيب نياز بوه ميرى حالت كوجا نتاب مطلب بہ کہ مجھے اپنا حال عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ جانتا ہے کہ مجھ پر کیا ہیت رہی ہے۔وہ مير ے معاملہ کو جھوست بہتر بھتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میری در بھی وصلاح کس چیز ہیں ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورين كامعامله مى بالكلاى كمشابهاورده مصرت خليل عليدالسلام كوتجنيق ميس ر کھے جانے کے مقام پر ہتھے۔اور بلوائیوں کا اجتماع 'آتشِ نمرود کے قائم مقام اورا مام هن مجتبیٰ حضرت جبريل عليه السلام كي حكمه عض ليكن ان دونول واقعه من قرق ميه ب كه حضرت ايراجيم عليه السلام كوأس بلا مين نجات ملى تقى اور حضرت عثان ذوالنورين اس بلامين شهيد ہوئے تنھے۔ كيونك نجات كانعلق بقامه بهاور بلاكت كانعلق فناست فناد بقا كاذكر يهلي بيان كريجكي بيل-الغرض صوفياء كرام جومال وجان خرج كرت بين اوربلاؤس مين تسكيم ورضاا ورعيادت

ہمرں موجاء رہ میں دھاں دھاں دہاں دولات میں ہے۔ در حقیقت آپ حقیقت وشریعت کے میں اخلاص برتنے ہیں، دوسب انھیں کی اقتداء میں ہے۔ در حقیقت آپ حقیقت وشریعت کے امام برحق ہیں۔اور آپ کی طریقت میں تر تیب باتر بیت در تی میں ظاہر ہے۔

(١٧) حضرت على مرتفى كرم الندوجية المجوفية فليفدراشد، التي مصطفى غريق بحر بلاء حريق

نارولا، مفتدائے جملہ اولیاء واصغیاء، سیدنا ابوالحس طلی بن ابی طالب کرم اللہ وجہۂ ہیں۔ طریقت میں آپ کی شان عظیم اور مقام رفیع ہے۔ اصول حقائق کی تشریح وتعبیر میں آپ کو کمال دسترس حاصل تھی بہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی دحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ '' شدید خسن الفسی

WWW.NAFSEISLAM.COM

الاصدول والبلاء على المدونت في "اصول وبلاء مين جماد بربنما و پيشواح فرت على مرتفي بين اور آپ علم طريقت اوراس كے معاملات مين جمار بيار مام بين علم طريقت كوابل طريقت اصول كهته بين معاملات في دراصل بلاؤن كالخمل ہے۔ طريقت وراصل بلاؤن كالخمل ہے۔ منقول ہے كہ كسى نے حضرت على مرتفى سے عرض كيا اے امير المونين! مجھے كوئى وصيت فرما بيئے ۔ آپ نے فرما با۔

این ایل وعیال سے انہاک تیراسب سے
مشغلہ نہ بن جائے اگر تیرے اہل وعیال
اولیاء میں سے ہیں تو اللہ تعالے اپنے ولیوں
کوضائع نہیں کرتا اور اگر وہ دشمن خدا ہیں تو
اس کے دشمن سے بیٹھے کیا سروکار؟

لا تجعل اكبر شغلك باهلك وولدك فان يكن اهلك وولدك من اولياء الله تعالى فان الله لا يضيع اوليائه وان كانوا اعداء الله فماهمك وشعلك لا عداء سيحانه-

بیمسئلہ من دون الله "سے دلی انقطاع دعلیجدگی سے متعلق ہے۔وہ اسپے بندوں کو جیسا چاہتا ہے رکھتا ہے۔ چنانچ دعفرت موٹی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر تھیں ائتبائی ورد ٹاک (وردزہ) میں چھوڑ کرتشلیم ورضائے البی اختیار فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بی بی حضرت ہاجرہ اور اینے فرز ند حضرت اسا عمل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر رضائے البی پر شاکر ہو گئے۔ انھوں نے ان کو اپنا سب سے بڑا آب و گیاہ میدان میں جو کر دل کوئن سے واصل کر لیا۔ بالآخر انھیں دونوں جہان میں سرفرازی حاصل ہوئی۔

معزت على مرتضى رضى الله تعالى عند اليك اورموقعه يركسى في دريافت كيا كدسب سياح هاعمل كون سامي؟ آپ في فرمايا "غدناء القلب جالله تعالى" الله تعالى "الله تعالى كساته دل قر مراة عن من الله تعالى كسكتى ميا ورنه و نيا كو تعيستى پريشان كرسكتى ميا ورنه و نيا كى تعيستى پريشان كرسكتى ميا ورنه و نيا كى تهستى خوش كرسكتى مياد در حقيقت ميز تقروصفوت كى طرف لطيف اشاره ميار من كاذكر كيا جاچكا هيا-

۔ لہذا اہلِ طریقت کو جائے کہ عبادات کے حقائق ، اشارات کے دقائق ، دنیا و آخرت کے مال سے انقطاع اور نقذ مرا کہی کے نظارہ میں آپ کی افتذاء کریں۔

ئى تھواں باب

# ائم عظر يقت ابل بيتِ اطهار

رسول النُّعَالِيَّةِ كِيابِ بيت وہ حضرات ہیں كہ جن كی طہارت ازل ہے مخصوص ہے۔ ان كاہر فر دطریق میں جامع وکمل تفا۔مشائخ طریقت ادرصوفیاء کے ہرعام وخاص کے بیامام رہے ہیں۔ان میں چند حضرات كامخضر تذكرہ كرتا ہوں۔

# (۱) سيدناامام حسن مجتلى رضى التدعية

ائمالی بیت اطہار میں سے جگر ہندِ مصطفے ، ریحان دل مرتضی ، قرق العین سیدۃ زہرا ، ابوجی سیدنا امام حسن بن علی مرتضی میں اعلی حسن بن علی مرتضی مرتضی میں اللہ عنہما ہیں۔ طریقت میں آپ کی نظر کامل اور تعبیرات عقائق میں اعلی ورجہ کی دسترس حاصل تھی۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا

تم اسرارر بانی کی حفاظت میں محکم رہنا کیونکہ اللہ نتعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔

عليكم بحفظ السرائر فان الله تعالٰى مطلع على الضماثر–

ال کی حقیقت ہیہ ہے کہ بندہ اسرایر مانی کی حفاظت ایسے ہی کرتا ہے جس طرح دلوں کے بجیدوں کو وہ دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ البندا حفظ اسرار سیے کہ غیروں کی طرف متوجہ نہ ہوا در حفظ صائر بیہ ہے کہ اس کے اظہار میں حیاء مانع ہو۔

علم طریقت کے حقائق ولطائف میں بائد مرتبت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب فرقہ وقد رہیکو عروج ہواا ورمعتز لہ کا غد جب بھیلاتو حصرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت امام حسنِ مجتباتی خدمت میں بدیں مضمون خطاکھا

اللہ کے نام سے جورخمن ومہربان ہے آپ پر خدا کا سلام اور اس کی رحمت و پر کت ہو اے رسول خداملی کے فرزند اور ان کی چشمان مبارک کی راحت۔ آپ گروہ بینسی ہاشم میں اس مشتی کی مانند ہیں جو مہرے اند جرے سمندر میں چل رہی ہوآ ب ہدایت کے روش چراغ اوراس کی نشانیوں میں سے بیں۔ اور آب اُن ائمہ وین کے سرحیل و قائمر ہیں کہ جس نے اُن کی پیروی کی وہ اس طرح نجات بإئ كاجس طرح تشخى أوثح ميس سوار ہونے والے مسلمانوں نے شجات یاتی۔ اے فرزیر رسول آپ کا کیا ارشاد ہے جوفندرو استطاعت (جروقدر) کےمسئلہ میں ہمیں يريشاني لاحق ہے۔ آپ ہماري رہنمائي فرمات ہوئے بتاہیے تا کہ اس مسئلہ میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کی روش کیا ہے؟ كيونكه آب فرزه رسول الله يه بي الله تعالي نے آپ حضرات کوعکم خصوصی سے نوازا ہے۔ وه آپ سب كا محافظ باور آپ تمام لوگول یرخدا کی طرف سے محافظ ونگہبان ہیں۔

بسبم الله الرحمٰن الرحيم٥ السُّلام عليكم يا ابن رسول الله وقرة عينيه و رحمة الله و بركاته اما بعدفائكم معاشريني هاشم كالفلك الجارية في بحرلجي و مصابيح الدجئ واعلام الهدئ والأثمة القائدة الذين من تبعهم نجئ كسفينة نوح المشحونة التي يبؤل اليها المومنون وينجو فيها المتمسكون فما قولك ياابن رسىول الله مَنياتُهُم عند حيرتنا في القدر واختلافنا في الاستطاعة لتعلمنا بما تأكد عليه رأيك فانكم ذرية بعضها من بعض بعلم الله علمتم و هو الشاهد عليكم و انتم شهداء الله على الناس. والشلام

حضرت امام سن مجتلى ملام التعطيد في السمضمون كاجواب مرحمت فرمايا-

الله کے نام سے جومہریان ورجیم ہے۔تمہارا مکتوب موصول ہوا۔جس میں تم نے اپنی اور امت کے دوسرے لوگوں کی پریشانی کا تذکرہ كيا ہے۔ال مسئلہ ميں ميري جورائے ہے وہ نیک و بدادر نقزیر پرایمان نبیس رکھتا وہ کافر ہے اور جواہیے گنا ہوں کا ذمہ دار خدا کو تھمرا تا ہے وہ بے ایمان ہے۔ اللہ نتعالیٰ نے اپنے بندوں کوشتر ہے مہار جبیں چھوڑا ہے۔ نہ وہ جبرأ اطاعت كراتا ہے اور نہ جبرأ محناه ليكن بندول کی تمام ملکیتوں اوران کی تمام قوت و طافت کا حقیق ما لک الله تعالی ہے۔ اگر بندوں کو طاعت ہر مجبور کر دیا جاتا تو ان کے کئے کوئی اختیار نہ ہوتا اور انھیں طاعت کے سوا کوئی جارہ کارندرہتا۔اورا کر بندےاس کی معصبیت کریں اور خدا کی مشیبت ان بر احسان کرنا جاہے تو ان کے اور ان کے گناہ کے درمیان کوئی فعل حائل کر دیتا ہے۔اب اكروهار نكاب معاصى نه كرسكيس تؤبير بات نبيس ہے کہ خدا نے انھیں مجبور کر دیا تھا۔اور نہ جبر ہے وہ فعل ان برلازم کر دیا تھا۔ بیان بردلیل وجحت كے طور ير ہے اگر انھيں اس كى معرفت موراللدنعالي نے ان كے لئے راو بدايت بنا دی ہے لہذاجس کے کرنیکا تھم ویا ہے اسے كرواورجس سے بيخ كائكم ديا ہے اس سے بجواوراللدى كيلي جبت بالغدي والسلام

بسم الله الرحمٰن الرحيم ٥ فقد انتهى الىي كتسابك عند حيرتك و حيريةِ من زعمت من امتناء والذي علیه رائی ان من لم یؤمن بالقدر و خيره و شره من الله تعالى فقد كفر ومن حمل المعاصى على الله فقد فبجر' ان الله لا يطاع باكراه ولا يعصمني بغلبة ولايمهل العباد في ملكه لكنه المالك لما يملكهم والقادر على ما عليه قدرهم فان ايتمروا بالطاعة لم يكن لهم اختيار ولا لهم عنها مشبعاء وان أتوا ببالمعصبية وشباء أن يمن عليهم فيحول بينهم وبينها فعل وان لم يقعل قليس هو عملهم عليها اجبارا ولا الزمهم اكراها اياهاباحتجاجه عليهم ان عرفهم و مكتهم وجعل لهم السبيل خذوا ما دعاهم اليه واتركوا ما نيهم عنه ولله الحجة البالغه

والسلام

#### Kashf-ul-Mahjoob-ul-li

اس معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے بندوں کوجس فقد رتو فیق مرحمت فر مائی ہے بندہ مل میں اسی قدر مختار ہے۔ ہمارا دین جروقدر کے درمیان ہے۔ اگر چداس خط کے تمام مضمون سے ا یک یمی جملہ ہمارامقصود تفالیکن فصاحت و بلاغت کلام کے اعتبارے ہم نے پورا خطائل کر دیا ہے۔اور بیر کہ مہیں انداز ہ ہوجائے کہ حصرت امام حسن مختلے علم حقائق واصول میں کیسی مہارت تامدر کھتے تھے۔حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کمال علم وصنل کے باوجود حضرت امام حسن مجتبی کے علم وفضل کے مقابلے میں دسویں درج پر تنصہ

حفترت امام حسن مجتني رضى الله تعالى عند كحل وبرد بارى كا انداز واسى واقعه ب لكايا جاسكتا ہے كدا يك روز حضرت امام حسن مجتلى رضى الله نغالى عند كوفد كے دارالخلاف كے دروازے بر تشریف فر ما منض محراسے ایک دیماتی آیا اور اس نے آتے ہی آپ کواور آپ کے والدین کو گالیاں دینا شروع کردیں۔آپ نے اس سے یو چھا کیا تو بھوکا پیاسا ہے یا تھے پر کوئی مصیبت یدی ہے اس نے پھر کہا آپ ایسے ہیں اور آپ کے والدین ایسے ہیں۔حضرت امام حسن نے اسيخ فلام سے فرمايا طشت ميں جائدي بحركر لاؤ۔ اور اسے ديدو۔ پھر فرمايا اے ديباتي جميل معذور مجصنا ۔ کھر میں اس کے سوا کچھاور ندفقاور نداس کی دینے سے انکار ندہوتا۔ جب دیہاتی نے آ ب كابيمبروكل ديكما تو كبنه لكايس كواي دينا بول كه يقينا آپ قرز عرر سول العليه بيل-حقیقت بدہے کہام مشار فن واولیاء کی بیصفت آپ کے اتباع میں ہے کیونکہ ان کے نزد بیک می لوگوں کو برا بھلا کہنا برابر ہے اوران کے ظلم وستم اور سب وستم سے وہ کوئی اثر تہیں لیتے۔

# (٢) حضرت امام سين كلكول قيارض التدعيد المد الل بيت اطهار مين

سے منع آل محقیق ، تمام دنیادی علائق سے پاک وصاف۔ایے زمانہ کے امام وسروار، ابو عبدالله سيدناامام حسين بن على مرتضى رضى الله عنهما بين \_ آب ايل ابتلا كے قبلہ ورہنماا ور ههيدِ دشتِ كرب وبلا بيں۔ اور تمام اہلِ طريقت آپ كے حال كى در تنتى پر متفق بيں۔ اس لئے كہ جب تك حق ظاہر وغالب رہا آپ تق کے فرمانیر داررہے اور جب تق مغلوب ومفقو د ہوا تو تکوار تھینچ کر میدان میں نکل آئے اور جب تک راہ خدا میں اپنی جان عزیز قربان نہ کر دی چین وآ رام نہ لیا۔ آپ میں حضورا کرم اللہ کی بیشتر نشانیاں تعیں۔جن سے آپ مخصوص ومزین تھے۔ چنانجے سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه بیان قرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضورا کرم ایک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو

د یکھا کہ امام حسین گوآپ نے اپنی پشت مبارک پرسوار کرر کھا ہے۔ ڈوری کا ایک حصہ حضورہ ایک ایک نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور دوسرا حصرامام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ امام حسین آ پ کو چلاتے اور حضورا کرم ایک زانو کے ذریعہ چلتے رہے۔ میں نے جب بیرحال دیکھا تو کہا" نہ م الجمل جملك يا اباعبد الله "اے ابوعبد الله المانني الحيى سوارى ہے آپ كى حضور الله الم آپ سے قرمایا" نعم الراکب" یا عمر ایر وار بھی او کتنا عمرہ ہے۔

سبدنا امام حسین علید السلام ے طریقت میں بکٹرت کلام لطیف اور اس کے رموز و معاملات منقول بيل - چنانچرآب فرمايا "الشعفق الاحدوان عليك دينك "تهمار ـــ کئے سب سے زیادہ رقیق وجربان تبہارا دین ہے۔اس کئے کہ بندے کی نجات دین کی پیروی میں ہے۔اوراس کی ہلاکت،اس کی تخالفت میں ہے۔صاحب عقل وخرد وہی مخف ہے جومہریان کے حکم کی پیروی کرے۔ اور اس کی شفقت کو طحوظ رکھے اور کسی حالت میں اس کی متابعت سے روگردانی نه کرے۔ برا درمشفق وہی ہوتا ہے جواس کی خیرخواہی کرے اور شفقت ومہر ہانی کا دروازهاس بریندند کریے۔

ایک روز ایک مخص نے ماضر ہوکر آپ سے عرض کیا کہاے فرزدید رسول اللہ ! میں ا كي مفلس ونا دار مخفس مول بيس صاحب الل دعيال مول جيراسية ياس سدرات كهاني میں سے چھوعنا بت فرماہیئے؟ حضرت امام حسینؓ نے فرمایا بیٹھ جاؤمیرارز ق ابھی راہ میں ہے۔ مجے در بعد حضرت امیر معاوید رضی الله عند کے پاس سے دیناروں کی پانچے تعیلیاں آئیں۔ ہر تھیلی میں ایک ہزار دینا نتھے۔ لانے والوں نے عرض کیا کہ حصرت امیر معاویہ معذرت خواہ ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ فی الحال ان کواہیے خدام پرخرج فرما نمیں مزید پھرحاضر کئے جا نمیں گے۔ حضرت امام حسين في في الدار ومقلس من طرف اشار وفر ما يا اوريا نجول تفيليال اسد عنايت کرتے ہوئے معذرت کی کے جہیں بہت دیرانتظار کرنا پڑاصرف اتنابی کمترعطیہ تفااگر میں جامثا كهاتى قليل مقدار بي توحمهين انتظار كى زحمت ندديتا مجھے معذور سجھتا۔ ہم تو اہلِ ابتلاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے تو تمام دنیادی ضرورتوں کو چھوڑ کرائی راحتوں کو فنا کر دیا ہے دوسروں کی بھلائی کے لئے آپ کے نصائل ومناقب اس قدرمشہور ہیں کہ کوئی امتی اس سے بے خبر نہیں

#### (٣) حضرت سجاوزين العابدين رضى التدعند المدوايل بيعت اطهاريس

سے وارث نبوت جراغ امت سير مظلوم زين العباد همع ادناد سيدنا ابوالحس على المعروف بدزين

العابدين بن امام سين رضى الله عنها إلى - آپ است زماند كسب سے برا حذا بدوع ادت كرار اور كشف و حقائق فطق و قائق بين مشہور إلى - كسى في آپ سے دريافت كيا دنيا و آخرت بين سب سے زيادہ نيك بخت و معيد كوئ فض ہے - آپ في فرمايا دمن الذا رحنى لم يحمله رحنى اه على المباطل و إذا معضط لم يخرجه مسخطه من الحق "و فض جب راضى بوتواس كى رضا اسے باطل برآ مادہ نہ كرے اور جب نا راض بوتواس كى ناراضكى اسے ق سے نہ بھكنے دے ۔ يدومف، راست رولوگول كاوصاف كال بين سے اس لئے كه باطل سے داخى بوتان بين بوتا بين بوتا بين بوتا بين باور خصة كى حالت بين في كو باتھ سے جوڑ تا بينى باطل ہے ۔ مون كى يہ ثال نہيں ہے كہ وہ اسے آپ كو باظل ہے۔ مون كى يہ ثال نہيں ہے كہ وہ اسے آپ كو باتھ سے جوڑ تا بينى باطل ہے۔ مون كى يہ ثال نہيں ہے كہ وہ اسے آپ كو باتل ہے۔

آپ کے بارے یں منقول ہے کہ میدان کر بلای جب معرست امام حسین گواہیے
اہل وعیال اور رفتا مسیت شہید کردیا گیا اور صفرت زین العابدین کے سوامستورات حرم کا محافظ و
نگہیان کوئی نہ بچا آپ اس وقت بھار وعلیل سے چنا نچرانل بیت اطہار کواوٹوں کی نگی پشت پر سوار
کر کے دُشتی لے جایا گیا ہے یہ بن امیر معاویہ (علیه ما یست حقه اخزاہ الله دون ابیه)
کور ہار میں کی نے آپ سے لوچھا 'کیف اصب حست یہا علی و یہا اہل بیت
الرحمة ''اے علی اے رحمت کے موالؤ کس حال ہیں ہو؟ 'قال اصب حنا من قومنا
بمنزلة قوم موسی من الی فرعون۔ یذب حون ابناء هم ویست حیون نساء
ہم نیا کہ قوم کے ہاتھوں الی ہے جیسے معرست موئی کی قوم کی حالت فرعون کے ہاتھوں ہوئی
حالت اپنی توم کے ہاتھوں الی ہے جیسے معرست موئی کی قوم کی حالت فرعون ول کے ہاتھوں ہوئی
حالت اپنی توم کے ہاتھوں الی ہوئی معین عور توں کو چھوڑ دیتے سے الہذا ہم جائے ہیں کہ
اس امتحان گاہ ہیں ہاری می ماری شام کے مقابلہ ہیں کیا حقیقت دکھی۔ ہم خدا کی تعموں پر
اس امتحان گاہ ہیں ہاری شن ماری شام کے مقابلہ ہیں کیا حقیقت دکھی۔ ہم خدا کی تعموں پر
شکر بجالاتے ہیں اور اس کی ڈالی ہوئی معین ہوں پر مبر کرتے ہیں۔

و ایک سال بشام بن عبدالما لک بن مروان تی کے لئے آیا طواف کعبہ کررہا تھا اور چاہتا تھا کہ جمر اسود کو بوسہ دے لیکن اور دھام بیں وہاں تک تینی کی راہ نہ لئی تھی۔ جب وہ منبر پر خطبہ دینے کھڑا ہوا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ مجدحرام بیں اس جاہ وجلال سے داخل ہوئے کہ آپ کا چہرہ درخشاں رضیار مبارک تابال اور لباس مبارک معطرتھا۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے ججر اسود کے قریب پہنچے تو آپ کا جزرام تعظیم بیں ججر اسود کے قریب پہنچے تو آپ کا جزرام تعظیم بیں ججر اسود کے گردسے تمام لوگ

ہے کہ کھڑے ہوگئے تا کہ آپ جم اسود کو بوسہ دے کیں۔ شامیوں نے جب آپ کی بیشان و شوکت دیکھی تو وہ بشام سے کہنے گئے اے امیر الموشین الوگوں نے تمہیں جمراسود کو بوسہ دینے کی رائموشین بھے لیکن اس خو برونو جوان کے آتے ہی سب لوگ جم اسود کے پاس سے بہت گئے اور آئھیں راستہ دے دیا۔ بشام نے تجائل عار فانہ سے کام لیتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا کہ بیٹی کو اور آئھیں راستہ دے دیا۔ بشام نے تجائل عار فانہ سے کام لیتے ہوئے کہا میں نہیان نہیں جانتا کہ بیٹی کو ان ہے جانس انکار کا مقصد رین تھا کہ شامی لوگ آئھیں پہیان نہیں۔ اور کہیں جس سے اس کی امارت خطرے جس پڑجائے۔ فرز دق شاعر کہیں اس وقت و بیں کھڑا تھا اس ابائت سے اس کی غیرت ایمانی جوش جس آئی اور بہا تک وال کہنے دال کہنے لگا۔ جس انھیں خوب جانتا ہوں۔ شامیوں نے بو چھا اے ابوفر اش ابتا کہ یکون ہے؟ اس سے بودھ کرئے وقار اور و بد بہوالا نو جوان ہم نے نہیں دیکھا۔ فرز دق شاعر نے کہا کہ کان کھول کرشن لو۔ کس ان کے اوصا ف بتا تا ہوں اور ان کے نسب کو بیان کرتا ہوں اس کے بعد فی البد یہہ بیقصیدہ موز وں کر کے برط ھا

#### قصيره مكد حيدة رشاك امام زين العابدين رضي اللهعند

هٰذَا الَّذِى تَعْرِفُ الْبَطَّمَا وَطَأْتَه وَالْبَيُّثُ يَعُرِفُه وَالْحِلُّ والْحَرَم

یہ وہ مخص ہے جس کے نشان قدم کو اہلِ حرم پہچانے ہیں

خانه كعبر اور عل و حرم اسے جانتے ہيں۔

هٰذَا إِبُنْ خَيْسِ السِّعِبَادِ كُلِّهِمُ هٰذَا التَّقِى النَّقِى الطَّاهِ وَالْعَلَمُ

یے خدا کے بندول میں سے بہترین بندے کا فرزند ہے۔ میں مدا کے بندول میں سے بہترین بندے کا فرزند ہے

سب سے زیارہ متقی، باک و صاف اور بے داغ نشان والا ہے

هٰنَا إِيْنُ فَاطِمَة الرُّهِرَ إِن كُنْت جَاهِلُهُ لِيَكُو النِّيَاءُ اللَّهِ قَدْ خُتِم

اگر تو نہیں جانتا تو س بے فاطمہ زہرا کے جگر گوشہ ہیں، ان کے نانا پر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرمایا ہے۔

يُبِيُنُ ثُورَ الدُّجىٰ عَنْ نُورِ طَلُعَتِهِ كَالشُّمُسِ يَنُجَابُ عَنِ الشُّرقِها الظلُّم

ان کی منور پیشانی سے نور ہدایت اس طرح جلوہ فکن ہے، جیسے آفاب کی روشنی سے تاریکیاں حییث جاتی ہیں۔

يُغُضِى حَيَاءً وَيُغُضِى مَهَايَةً فَمَا يُكَلِّمُ إِلَّا حِيْنَ يَتَسَمَّم بداین آ تکھیں حیاء سے پیچی رکھیں اور لوگ بیبت سے انکی طرف آ تکھیں اور کچی تہیں کر سکتے اور جب ہے بات کریں تو منہ سے پھول جھڑیں.... إِذَا رَأْتُ اللَّهُ اللَّ جب کوئی قرایش انھیں دیکتا ہے تو وہ پول افعتا ہے، کہ ان ہر تمام خوبیاں تمام ہو چک ہیں..... يَدُمِى إِلَٰ ذُرُوَةِ الْعِرِّ الَّتِي قَصُرَتُ عَنْ نَيْلِهَا عَرَبُ الْإِسُلَامِ وَالْعَجَمِ به عزت و منزلت کی الی بلندی بر فائز بین، کہ عرب و عجم کا کوئی مسلمان ان سے ہمسری نہیں کر سکتا مَنْ جَدُّه دَانَ فَحُسُلُ الْاَدْبَيَاءِ لَه الْوَصَالُ أُمَّتِهِ وَانْتَ لَـهُ الْأُمَم ان کے نانا تمام نبیوں سے اصل اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل ہے اورتو بھی ان کی امت کا ایک فرد ہے يَكَادُ يُمُسِكُهُ عِرْفَانَ رَاحَتِهِ الرُكَنُ الْحَطِيْمِ إِذَا مَاجَاءَ يَسُتَلِم جب حجر اسود کو بوسہ دیئے قریب ہوں تو ممکن ہے وہ ان کی الكليوں كى راحت پيجان كر الحين تفام لي فِي كَفِّهِ حَيِزَ رَانُ و رِيُحُهُ عَبَق اللَّهِ مِنْ كَفِّهِ أَرُوعُ فِي عُرِيْيَتِهِ شَمَم ان کے دست مبارک میں چھڑی ہے جس کی خوشبو ولنواز ہے ان کی ہتھیلی کی خوشہو ہر طرف سچیل رہی ہے۔ سَهُلُ الْخَلِيَةَةِ لَا يَخُفَى بَوَادِرُه اليَرْيُثُه اِثْنَانِ كُسُنُ الخُلُقِ وَالشِّيمَ بیر نرم خوبی خطکی و غصہ کا ان سے کوئی اندیشہ نہیں بدای دوخوبوں سے لین حسل اخلاق اور یا کیزا خصلت سے آ راستہ ہیں مُشْتَقَّةً ۚ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ بِنَعْتِهِ ﴿ طَابَتُ عَنَاصِرُهِ وَالذِيُّمُ وَالشَّيَمِ ان کے اوصاف حمیدہ اللہ کے رسول اللہ سے ماخوذ بی ان کے عناصر اور ان کی خوء ہو یا کیزہ ہے۔

فَلَيْسَ قَولُكَ مَنْ هٰذَا بِضَاثِرِهِ اللَّهَرَبُ تَعِرُفُ مَنْ أَنْكُرُتَ وَالْعَجَم اے بشام! تیرا انکار کرنا انھیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا انهين لو عرب و مجم سب پيجانت بين..... كِلْتَايَدَيْهِ غَيَاتٌ عَمَّ نَفْعُهُمَا تَسْتَوْكِفَانِ وَلَا يَعُرُوٰهُمَا الْعَدَم ان کے دونوں ہاتھ ایسے ہیں جنکا قیض ہارش کی ماند ہے ان کی مجنشش ہر وقت جاری ہے حتی کہ شکدی میں بھی ختم نہیں ہوتی عَمَّ الْبَرِيَّتَه بِالْإِحْسَانِ فَانْقَشَعَتُ عَنْهَا الَّفِيَابَةُ وَالْإِمْلَاقُ وَالظَّلَمْ خدا کی تمام مخلوق ہر ان کا احسان عام ہے، جس سے ممراہی، تنکدسی اور ظلم و زیادتی براگندہ ہو کر رہ سکتے ہیں لَا يَسُتَ طِيعُ جَوَادُ اللَّهُ مَا يَتِهِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَا يُسَدَّا ذِيُّهِمُ قَدُمُ وَإِنْ كَسرَمُ سی بی کی سخاوت ان کی بخشش کی حد تک نہیں پہنچ سکتی اور کوئی توم ان کے برابر نہیں پانچ سکتی اگرچہ شار میں کنٹی ہی زیادہ کیوں نہ ہو الحَسَمُ السَّهُ وَكُ إِذَا مَسَا آزِمَةُ ۚ آزِمَتُ الْ وَالْاَسَٰدُ الشِّرِي وَالنَّاسُ مُخْتَدِم ر حضرات تحط سالی کے زمانہ میں ہارش کی مانند سیراب کرتے ہیں میر میر بیر بیل جب کہ لوگ جنگ کی بھے۔۔۔۔۔ شہر بیر بیل جل رہے ہیں مِنْ مَعُشَى كُنُّهُمُ دِينٌ وَيُغُضُّهُمُ الْكُفُرُ وَقُرُيُهُمْ مَنْجَا وَمُعُتَصِمٌ بہراس گردہ سے ہیں جن سے محبت کرنا دین اور ان سے لغض رکھنا كفر اور أن سے وابستہ رہنا نجات اور پناہ وسینے والا ہے إِنْ عُدَّ أَهْلُ التَّقْلِي كَانُوا آثِمَّتُهُمُ ﴿ وَقِيْلَ مَنْ خَيْرُ آهَلَ الْاَرْضِ قِيْلَ هُمُ اگرتمام ایل تقوی کو جمع کیا جائے تو بدان سب کے امام موں کے۔اگر اہل زمن سے اعتصالکوں کے بارے میں بوجھا جائے توسیکیں گے کہ یہی ہیں سَيِّانِ ذَالِكَ إِنْ أَشَرُواوَإِنَ عَدمُوا لَا لَا يَنقُصُ الْعُسُرُ بَسُطاً مِنَ أَكُفِهُمْ ان کے لئے تو گری و مقلسی دونوں برایر ہیں،، سُتُكدستی ان کے ہاتھوں کی فراخی کو کم نہیں کرتی،

اللُّهُ فَضَّلَهِ كَرَماً وَشَرَّفَه ﴿ جَرِئْ بِذَٰلِكَ لَهِ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ اللہ نے انھیں نسیات دی اور ان کو شرافت و بررگی سے توازا اور لوح و قلم میں ان کے لئے یمی تھم نافذ ہو چکا ہے۔ مُنْقَدَّمُ عُنَدَ ذِكُرِ اللَّهِ ذِكُرُهُمُ الْمِنْ كُلِّ بَدُو مَنْتُدُومُ بِنِهِ الْكَلِمُ ان کا ذکر، ذکرِ خدا کے بعد مقدم ہے ہر میدان میں ان کے کلمات مثبت ہیں، أَيُّ الْقَبَائِلِ لَيُسَتَ فَيُ رِقَابِهِمُ الْمَالِابَائِبِهِ هٰذَا أَوْلَهِ نِعَم وہ کونسا فنبیلہ ہے جن کی حردتوں پر ان کا اور ان کے آباء و اجداد کے احسان کا بوجھ حبیں ہے مَنْ يُعْرِثُ اللَّهَ يَعُرِثُ أَوَّلِيَّتُه وَالدِّينُ مِنْ بَيُتِ هَٰذَاتَالَهُ الْأَمَم جے خدا کی معرفت ہے وہ ان کی برتری کو پیجانا ہے۔ چونکہ ان کے گھر سے دین ساری امت کو پہنچا ہے۔ فرز دق شاعر نے حضرت زین العابدین رضی الله عند کی منقبت میں اشعار کہنے کے علاوه رسول التعليقية اورابل ببيت اطهار كي تعريف وتؤصيف ميں اور بھی اشعار کے جس پر ہشام بہت برافر دخنہ ہوا اور فرز دق کو گرفار کر کے عسفان کے جیل خانہ میں تید کر دیا جو کہ مکہ مکرمہ اور مدیندمنورہ کے درمیان واقع ہے۔ (بشام کی بیر بہلی بڑاءت ہے کہ بلا ثبوت ومقدمہ کسی کو قید کہا حالانکہاسلام میں اس کا کہیں جواز تہیں ہے۔مترجم) حضرت امام کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو فرزدق کی جراءت ایمان کی تحسین فرمائی اور دلجمعی کیلئے بارہ بزار درہم ودیناراس پیغام کے ساتھ بمجوائے کہ میں معذور مجھناا گراس سے زیادہ ہمارے پاس ہوتے تو اس میں بھی در لیخ نہ کرتے۔ فرزدق نے وہ مال واپس کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے فرزیر رسول! میں نے بادشاہوں اور امیروں کی شان میں بکثرت تصیدے کیے ہیں اگران کے کفارہ میں پچھاشعار فرزندان رسول ملاقع کی محبت میں عرض کردیتے تو کیا کمال کیاہے؟ میں نے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیاہے کس مال ومنال کی طمع میں نہیں کیا ہے۔اس کا اجر خداسے بی جا بتا ہوں۔اور خدا کے رسول کے اہلِ بیت سے محبت وروسی کا طلبگار مول حضرت امام کوجب بیر پیغام پہنچا تو آپ نے وہ رقم واپس کر

کے کہلوایا کہ اے ابوالفراش! اگرتم ہم سے محبت رکھتے ہوتو جوہم نے بھیجا ہے اس کو قبول کرلو۔
کیونکہ ہم نے رضائے الّبی کے لئے اپنی ملک سے ٹکال کرتمہاری ملک میں دے دیا ہے۔ اُس
وفت فرز دق شاعر نے وہ عطیہ لے لیا اورا صان مندی کا اظہار کیا۔ حضرت امام زین العابدین
رضی اللہ عنہ کی تعریف وتو صیف اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی کی جائے کم ہے۔

تواے طالب تن اب جہیں بید کھنا جائے کہ کون تی چیز تجاب بن رہی ہے جومعرفت
الہی میں مانع ہے اور یا دِ خدا سے جہیں عافل بنارہی ہے اسے ترک کر دوتا کہ مکا ہفہ ربانی حاصل
ہوادر کوئی تجاب و مانع درمیان میں حائل شرہے۔ کیونکہ کی ممنوع و ججوب فخص کوزیب نہیں دیتا
کہ دہ قرب کا دعویٰ کرے۔ آپ کے ایک خادم خاص بیان کرتے ہیں کہ جب رات کا ایک پہر
گزر جا تا اور آپ درود و و طائف سے فارغ ہوجاتے تو بلند آ واز سے منا جات کرتے اور کہتے
"اے میرے خدا، اے میرے مالک! رات آگئی ہے اب بادشا ہوں کا تصرف واغتیار ختم ہو چکا
ہے، آ وازیں سکوت میں ڈوب چکی ہیں۔خلفت لوگوں کے درواز دوں سے ہے چکی ہے۔ بنوامیہ

بھی محوخواب ہیں انھوں نے اپنے خزانوں کو مقعل کر کے پہرے دار کھڑے کر دیتے ہیں۔جو لوگ ان سے طمع و لا کچ رکھتے تنے وہ بھی ان سے دور ہو بچکے ہیں۔اے خدا تو زعرہ و پایندہ اورد یکھنے اور جائنے والا ہے تیرے لئے خواب و بیداری برابر ہے۔جو تھے ایسانہ جانے وہ کسی نعمت کامستی نہیں ہے۔اے خداوند کریم! تھے کوکوئی چیز کسی چیز سے ردک نہیں سکتی، اور رات و ون ، تیری بقامی اثر انداز تبیس ہوتے۔ تیری رحت کے دروازے ہر دعا کرنے والے کے لئے کھلے ہوئے ہیں اور تیرے خزانے تیری حمد و ثناء کرنے والوں کے لئے وقف ہیں۔ تو ایسا مالک حقیقی ہے کہ کسی سائل کومحروم رکھنا تیری شایان شان نہیں ہے۔ تو ہرمومن کی دعا قبول فر ما تاہے کسی کی دعا رونہیں کرتا۔ اور زمین وآسان میں کسی سائل کومحروم نہیں رکھتا۔ اے میرے خدا! جب موت، قبر،حساب اورحشر کو یا دکریتا ہوں تو دنیا ہیں بیددل کسی طرح چین وقر ارتبیں یا تا۔للزاجو بھی حاجت مجھے لاحق ہوتی ہے میں تھی سے عرض کرتا ہول اور تھی کوفر مادرس جان کر تھی سے ماتکتا ہوں اب میری عرض بیہ ہے کہ بوقت موت ،عذاب سے محفوظ رکھنا اور بونت حساب ، بے عمّاب راحت عطا فرمانا ''آب کابیمعمول تفا کهاس دعاجس تمام رات گزار دینے۔اور برابرآ ہ و فغال میں مشغول رہا کرتے تھے۔ایک رات میں نے عرض کیا۔اے میرے اور میرے مال ہاپ کے آ قا! بيرربيروزاري كا اورسينه فكارى كاسلسله كب تك جارى رب كا؟ آب نے فرمايا اے ووست! حضرت لعقوب عليه السلام ك أيك فرز عد حضرت بيسف عليه السلام نظرول سے روبوش ہوئے عضے اس بروہ اتنا روئے عظے کہ انکی آئٹھوں کی بعمارت جاتی رہی تھی۔ اور آ تکھیں سفید ہوگئ تھیں لیکن میرے اب وجد کے خاندان کے ۱۸ نفوس معترت امام حسین کی ر فاقت میں میدان کر بلا کے اندر کم ہوئے ہیں۔ بیٹم کیا اس سے پچھ کم ہے۔ میں ان کے عم و فراق میں اینے رب کے حضور فریا دکر کے کیوں آسمیس سفید نہ کروں۔

ميمناجات عربي مين بهت فصيح بيطوالت كاظ مصصرف ترجمه يراكتفاكيا مياب

(۵) امام جعفر بن محرصا دق رضى الدعنما ائمة اللي بيت اطهار ميل سے، يوسف

سقت ، جمال طريقت بمجرمع رفت ، مزين صفوت سيدنا أبوتحدا م جعفر بن محمد صا دق الملقب بدا مام باقرين على بن حسين بن على مرتضى رمنى الله عنهم اجمعين بي-

آ پ كا حال بلند سيرت يا كيزه ، ظاهر و باطن آراسته و پيراسته اور شائل وخصائل مفسعة ومؤر تھے۔ آپ کے اشارات تمام علوم میں خوبی اور رقب کلام کی بنا پرمشہور ہیں اور مشاکج طریفت میں باعتبار لطا نف ومعانی معروف ہیں جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔آپ کا ارشاد

VW:NAFSEISLAM:COM

بكر من عرف الله اعرض عما سواه "خصاللكي معرفت ماصل بوكي وهاسواالله سے کنارہ کش ہوگیا۔اس لئے کہ جو تھی خداسے داصل ہوجا تاہے اس کے دل میں کسی غیر کی کوئی قدردمنزلت باقى تېيس رئتى۔

دراصل خدا کی معرفت،اس کے غیرے دیکش ہونے ہی کا نام ہے۔اوراس علیجد گ سے ہی معرضت اللی حاصل ہوتی ہے۔ جب تک غیراللہ سے نگا داور تعلق رہے گا،معرفت اللی سے وہ محروم ہی رہےگا۔ چنانچے عارف باللہ مخلوق اوراس کی قکرے بے نیاز ہوتا ہے اوراس کا دل ماسوی الله سے جدا ہو کر خدا کے ساتھ واصل ہوجا تا ہے۔اس کے دل میں مخلوق کی کوئی قدرو منزلت نہیں رہتی نہوہ کسی حال ہیں ان کی طرف التفامن کرتا ہے۔ اور ندان سے کوئی علاقہ رکھتا

آ بكاييجي ارشاوب كُرُلا تسمسح العبادة الابالتوبته لان الله تعالى قدم التوبة على العبادة قال الله تعالى التاثبون العابدون لآيه "تُوبِكَ بِخَير عبادت محيح نهيس موتى اس كئ كداللد تعلي نوب كوعبادت يرمقدم فرمايا چنانج فرما تا بي توب كرنے والے بى عباوت كرنے والے ہوتے ہيں كيونك توبيد مقامات كى ابتداء اور عبوديت اس كى اعتاه الله تعالى في جب كنها ربندول كاذكر قرما يا تو توبه ك عم سد يا وكما جنا نج فرما يا

توبوا الى الله جميما ايها المومنون- خداكى بارگاه ش تمام گنابول سے تؤبدكرو

سيكن الله تغالى نے جب اپنے حبيب سيد عالم الله كويا دفر مايا تؤ عبود بهت و بندگی سے

اللدفي اين بندؤ خاص يرجووي جابى نازل

فاوحىٰ الٰي عيدهٖ ما اوحىٰ

الك مرتبه حصرت داؤد طائى رحمته الله عليه آپ كى خدمت بل آئے اور



عرض كيا كهائ فرزندِ رسول الميلينة إلى جھے كوئى تقيحت فرمائية؟ ميرا دل سياه ہو كيا ہے۔ آپ نے فر مایا اے اباسلیمان! تم اینے زمانہ کے مشہور عابد وزاہر ہوتہ ہیں میری تقیحت کی حاجت ہی کیا؟ انھوں نے عرض کیا اے فرز ندرسول! آپ کوساری مخلوق پرفضیات حاصل ہے۔ اور آپ پرسب كونفيحت فرمانا واجب ہے۔ آپ نے فرمایا اے اہاسكيمان! ميں بميشداس بات سے خاكف رہتا

FSEISLAMICO

ہوں کہ کل روز قیامت میرے جد کریم علیہ التیۃ والتسلیم اس پرمیری گرفت ندفر مائیں کہ تم نے
کیوں میری اتباع کاحق اوانہ کیا۔ کیونکہ اتباع نبوی اللیا کا تعلق ندنسب سی سے ہے اور ندنسب
قوی سے بلکہ پیروی کرنے سے ہی متعلق ہے میں کر حضرت وا کو طائی رحمہ اللہ روکر عرض کرنے
گئے خداوندا! جس مخص کا خمیر ہی نبوت کی خاک سے ہے اور جس کی طبع نشو و نما اپنے جد کریم علیہ
السلام کے بر ہان و جحت کے اصول سے ہے اور جس کی مادر معظمہ بتول الز ہرا ہیں جن کا نام نامی
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہی جب بذات خودای جرانی و پر بیٹانی جس ہیں تو وا کو کس گئی و
شار جس ہے وہ ز ہدوور عربے کی جرسہ کرسکتا ہے۔

ایک دن آپ اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرہا تھے آپ نے ان سے فرہ ایا آؤہم سب ملک کر عہد و پیان کریں کہ ہم میں سے جو بھی بخشا جائے وہ روز قیامت دوسرے کی شفاعت کر ہے۔
تمام غلام عرض کرنے گئے اے فرز در رسول اللہ ایک ایک و ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے؟
آپ کے جدِ کر بھ علیہ السلام تو خودساری مخلوق کے شفیج ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب تعالی پرشرمسار ہوں اور روز قیامت اپنے جد کر بھ علیہ السلام کے دو ہرو کھڑے ہوئے کی طافت نہیں رکھتا۔

آپ کی ہیریفیت اپنے تفس کی عیب گیری پر پین تھی۔ کیونکہ بیرصفت اوصاف کمال سے متعلق ہے۔ اوراسی صفت اوصاف کمال سے متعلق ہے۔ اوراسی صفت پر خدا کے تمام مقبول بندے ہیں خواہ وہ ابنیاء ومرسلین ہوں یا اولیاء و اصفیاء کیونکہ حضو صلاحہ کا ارشاد ہے

اللہ تعالیٰ جب ایٹے کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیوب دکھادیتاہے۔

اذا اراد اللّــه يعيده خيرا ايصره بعيوب نفسه

جو بندہ بارگاہِ صدیت میں تواضع و بندگی سے سر جھکا تا ہے اللہ تعالیے اسے دوٹوں جہان میں سر بلندر کھتا ہے۔ اگر ہم تمام اہلِ بیت اطہار کا اس طرح تذکرہ کریں۔ اور ان کے فضائل دمنا قب شارکرائیں تو بہرکتا ہے۔ اس کی تخمل نہیں ہوسکتی۔ لہذا اس پراکتفا کیا جا تا ہے۔

نوال باب

#### اصحابيصفه

خلفائے راشد بن اور چندائمالل بیب اطہار کے بعد دربار نبوی تابیقی کے اصحاب صفہ
کا تذکرہ اختصاراً کرتا ہوں۔اگر چیاس سے قبل کی تصنیف ''منہائ الدین'' بیس نام بنام تفصیل
کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔اس جگہ ان کے اساء وکنیت اور مختفر حال بیان کرتا ہوں تا کہ مقصد
برآ ری بیس معاون ثابت ہو۔ وباللہ النوفیق۔

واضح رہنا چاہئے کہ امتِ مسلمہ کا اس پراجماع ہے کہ حضورا کرم ایک کے صحابہ وکرام کی ایک جماعت مسجر نبوی آلگ میں ہمہ وفت،مصردف عبادت رہتی تھی اور انھوں نے کسپ معاش سے کنارہ کشی اختیار کررکھی تھی۔اللہ تعالی نے اپنی نبی آلگ کو ان کی طرف خصوصی توجہ فرمانے کا تھم دیا چنا نبچہ ارشا دہوا۔

جولوگ دن رات اسپٹے رب کی عمیادت کرتے اور اس کی رضا جاہیئے ہیں آپ ان پر توجہ خاص میڈ دل قرما نمیں۔

ولا تنظيرد الكين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه

حضرت ابن عباس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک ون رسول خداعات کا گزر اصحاب صفہ کی طرف ہوا اور آ پ قابیت نے ملاحظہ فر مایا کہ وہ نظر ومجاہدے کے باوجود خوش وخرم ہیں۔ آپ نے ان سے فر مایا اے اصحاب صفہ اتم کو اور میری امت کے ہراُس مخص کو جو تہاری صفت پرخوش دلی سے قائم ہو بشارت دی گئی ہے۔ کہتم جنت میں میر ے دفقاء ہو گے۔

- (۱) ان اصحابِ صف میں سے ایک صحافی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ہیں جوہارگاہ جبروت کے منادی یعنی مؤ ذن اور حضو تقایمی کے پہند بدہ نتھ۔
- (۲) دوسرے محافی حضرت ابوعبداللہ سلمان قاری رضی اللہ عنہ ہیں جو حضوتاللہ کے معالم میں اللہ عنہ ہیں جو حضوتاللہ کے محبوب اور محرم اسرار نتھے۔
- (٣) تيسرے محالي حضرت ابوعبيده عامر بن عبدالله بن جراح رضي الله عنه بين

جومهاجروانصار کے جرنیل تخے اور رضائے الی کے ہروفت طالب تنے۔

- (۳) چوتھے صحافی حضرت ابوالقیظان عمارہ بن مامر رضی اللہ عنہ ہیں جو برگزیدہ اور محبوبان خدا کی زینت تھے۔
- (۵) یا نیجویں صحافی حضرت ابومسعود عبداللہ بن مسعود ہزلی رضی اللہ عہما ہیں جو علم سے مخزن ہیں
- (۲) چھٹے متحابی حضرت عتبہ بن مسعود براور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنها بین مسعود رضی اللہ عنها بیں جویاک طینت اور درگاہ حرمت کے منسمک تنفے۔
- (2) ساتویں محاتی حصرت مقدادین الاسود رضی الله تعالی عنه بیں جو گوشه و تنہائی کی راہ کے سالک اور ہرعیب و ذلت سے کنارہ کشی کرنے والے نتھے۔
- (۸) آگھویں محانی حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ ہیں جو مقام تقوی کی
   دعوت دینے والے اور بلاؤمصیبت پرراضی رہنے والے نتھے۔
- (۹) نویں صحافی حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ ہیں جو درگاہ رضا کے قاصداور ہارگاہ بقاائدرفنا کے طالب شفے۔
- (۱۰) دسویں محانی حضرت عتبہ بن غروان رضی اللہ عنہ ہیں جو سعاوت کے موتی اور بحر قناعت کے شناور منتھ۔
- (۱۱) محمیار ہویں صحافی حضرت زیدین الخطاب رضی اللہ عنہ بیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھائی تنے دونوں جہان اور تمام مخلوق سے منہ موڑا کیک خدا کے ہو کررہ گئے۔
- (۱۲) بارهویں صحافی حضرت ابو کمیده رضی اللہ عند بیں جو حضور اکرم اللہ کے محدوب اورمشاہدات کی طلب بیل مشقتیں جھیلنے والے نتھے۔
- (۱۳) تیرحویں محانی حضرت ابومرثد کنمانهٔ الحصین عدوی رضی الله عنه ہیں جو معز وتواباورتمام خلوق سے مندم وزکر خدا کی طرف رجوع کر نیوالے نتھے۔
- (۱۴) چودھویں صحافی خصرت سالم جو حصرت حذیفہ بیانی رضی اللہ عنہا کے مولی بیں دہ را ہِ تواضع کی تغییر کر نیوالے اور ججت قطعیہ کی راہ طے کر نیوالے نتھے۔
- (۱۵) پیدرهوی محانی حفرت عکاشه بن الحصین رضی الله عنه بین جو عذاب البی سے دور منظوالے منظم
- (١٦) سولهوي محاني حضرت مسعود بن راجع القارى رضى الله عنه بين جو قبيلهء

بنى قاركى داراورمها جروانصاركى زينت تنصه

- (۱۷) سترهویں صحافی حضرت ابوذرین جنادہ غفاری رضی اللہ عنہ ہیں جن کا زہد حضرت عسلی علیہ السلام کی مانند تفااور جود بدار مصرت عسلی علیہ السلام کے مشابہ اور حضرت مولی علیہ السلام کی مانند تفااور جود بدار الہی کے مشاق منفے۔
- (۱۸) اٹھار ھویں محانی حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہیں جو حضور کے تمام قول وفعل کے محافظ اور ہرخو بی سے متصف تنصیہ
- بیسویں محانی حصرت ابوالدر داء عویم بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں جو صاحب ہمت اور ہر تہمت سے ممرز ااور باک تنف۔
- (۲۱) اکیسویں محانی حضرت ابولہائیہ بن عبدالمنڈ ر رضی اللہ عنہ ہیں جو حضور اکرم مثالیقہ کے برگزیدہ محانی اور بارگاؤر جائے تعلق ر کھنے دالے نتھے۔
- (۲۲) بائیسویں محافی حضرت عبداللہ بن بدر ج<u>ھ۔ نہیں م</u>نی اللہ عنہ ہیں جو کیمیائے بحر شرف اور توکل کے صدف کے موتی ہے۔

اگر تمام اصحاب صفہ کے اساء بیان کئے جائیں تو کتاب بہت طویل ہوجائے گی۔ آئے
اپوعبدالرحمٰن محمد بن الحسین سلمی رحمہ اللہ نے جو مشائے عظام کے کلام واقوال کے جامع و ناقل ہیں
ایک کتاب، خاص اہل صفہ کے لئے تصنیف فر مائی ہے جس میں ہرایک کے مناقب وفضائل اور
اساء کرامی ان کی کنتو ہ کے ساتھ طبحد و میان کئے ہیں ہے کتاب قابل دیدہ۔

- (۲۳) حضرت مسطح بن ثابت بن عباد بدری رضی الله عنه کو بھی اصحابِ صفه میں شار کیا جا تا ہے گر بیں دل سے انکودوست جیس رکھتا چونکہ ام المونین معفرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها براگائی جانے والی جو ٹی تہمت کی ابتداان ہی سے ہوئی تھی۔
  - (۲۲ حفرت ابو بربرالا
    - (٢٥) حضرت تُوبالِيَّا۔
  - (۲۷) حضرت معاذبن الحارث \_
    - (٢٤) حضرت دستان الله
    - (۲۸) حضرت خلاب ا
    - (٢٩) حضرت ثابت بن ود لعِيَّهُ

- (٣٠) حضرت الوساق
- (۳۱) حضرت عيوم بن ساعد في
- (٣٢) حفرت سالم بن عمر بن ثابت ا
  - (۳۳) حضرت ابوالليث
  - (۱۳۲۷) حضرت کعب بن عمر \_
  - (۳۵) حضرت ذہب بن معقل آ۔
  - (٣٦) حضرت عبداللدين اليس -
- (۳۷) حضرت مجاح بن عمراسلمی رضی الله عنهم اجتھین کو بھی اٹھیں اصحاب صفہ بیں شار کیا جا تا ہے کیکن بھی بھی اُٹھوں نے اپنے متعلقین کی طرف بھی توجہ کر لی تقی۔

# وطبقه صحاليكي افضايت تمام محابره كرام مرتبه محابيت بس يكسال بين ان كازماندسب

ترانوں سے ہرلیاظ سے افضل تھا۔ در تقیقت صحابہ و کرام کا زمانہ ہی خیرالقر ون تھا اللہ تعالیٰ نے ان کواپ تے ہم لیاظ سے افضل تھا۔ در تقیقت صحابہ و کرام کا زمانہ ہی خیرالقر ون تھا اللہ تعالیٰ نے ان کواپ نی تھے اللہ تعالیٰ ان کواپ نی تھے اللہ تھا۔ حضوراکو ایک کے ارتباد ہے خید القرون قرنی شم الذین یلونہ ما الحدیث "مسب سے بہتر زمانہ میرازمانہ ہے اس کے بعد وہ زمانہ جواس سے بعر وہ جواس کے بعد کر ترکا۔ اللہ تعالیٰ قرما تاہے"

سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین وانصار ہیں اور وہ لوگ جو بھلائی کے ساتھ ایکے بعد ایمان لائے۔

السسايـقـون الاولـون مـن المهـاجـرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان الآيهـ

دسوال باب

# طبقة تابعين كي تمه طريقت كالذكره

اب میں بعض تا بعین کے تذکرے کوشامل کتاب کرتا ہوں تا کہ کمل فائدہ حاصل ہو کیونکہ ان کا زمانہ محابہء کرام کے زمانہ سے متصل وقریب تھا۔

### (۱) حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه

طقہ وتا بعین کے ائمہ وطریفت میں سے آفاب امت بیٹے دین وملّت معفرت اولیں قرنی رضی اللہ عند ہیں۔ آپ اہلِ نصوف کے مشائح کیار میں سے ہیں۔ آپ نے رسول اکرم سیالی صفح کے مشائح کیار میں سے ہیں۔ آپ نے رسول اکرم میلی کے مشائح کیا زمانہ وجیات کا ہری اور عہدِ میارک پایا ہے لیکن دو چیزوں نے دیدار ہمال جہاں آراء سے آپ کورو کے رکھا۔ ایک آپ کا غلبہ وحال دوسرا آپ کی دالدہ کاحق۔

حضورا كرم الله في في محابه وكرام سية فرمايا " قرن مين ايك اوليس نامي مر دخدا هـ جس کی شفاعت سے قیامت کے دن قبیلہ وربیدا در قبیلہ ومفرکی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت جنت بین داخل ہوگی۔اس کے بعد حضور میلانی نے حضرت عمر فاروق اور حضرت على مرتضى رضى الله عنهما كي طرف متوجه وكر فرما يا جب تم اس سے ملاقات كرو كے توپسة قد ، لا نبے ہال اور دائن جانب رویے کے برابر سفیدنشان یا و کے۔بیسفیدی برص کی نہ ہوگی۔ابیاہی نشان اس کے ہاتھ کی تقیلی پر ہوگا۔وہ رہیدومعنری بکر یوں کی تعداد کے برابر میری است کی شفاعت كرے كا جبتم اس سے ملوتو ميراسلام پہنچا كركہنا كەميرى امت كے لئے دعاكريں۔ چنانچه حضورا کرم اللیکھ کی رحلت کے بعد حضرت عمر فاروق جب حضرت علی مرتضے رضی الله عنها کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے تو حضرت عمر فاروق نے دورانِ خطبہ ارشاد فرمایا'' اے نجد کے رہنے والو کھڑے ہو جاؤ'' جب وہ لوگ کھڑے ہو گئے تو فرمایاتم میں سے کوئی قرن کا رہنے والا سخض ہے۔؟ جب قرن کے لوگ آئے توان سے حضرت اولیں کے بارے میں استفسار فرمایا۔ انھوں نے بتایا وہ تو دیواند آ دی ہے۔وہ نہو آ بادی میں آتا ہے اور نہ کی سے ملتا جلتا ہے۔عام طور برجو

لوگ کھاتے ہیں وہ جیس کھا تاحتی کہ وہ مم وخوشی تک کوجیس جانتا جب لوگ ہشتے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنتا ہے۔حصرت فاروق اعظمؓ نے فر مایا ہیں اس سے ملا قات کرنا جا ہتا ہوں لوگوں نے کہا وہ جنگل میں جارےاد نٹوں کے پاس رہتا ہے۔ چٹانچہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی مرتضی دونوں اٹھ کرچل دیئے۔ یہاں تک کہ دونوں حضرت اولیس قرنی کے یاس پہنچے وہ نماز میں مصروف تنے انظار میں بیٹھ گئے جب وہ نماز سے قارع ہوئے تو سلام عرض کیا اور دونوں نے ان کی تھیلی اور پہلو پر نشان دیکھے ادر جب حضوطی کے بیان کردہ نشانیوں کو بیجان لیا تو دعا کے خواستنگار ہوکر حضورا کرم اللے کا سلام ادرامت کے لئے دعا کی وصیت کی بیجائی۔ کچھ دیریہ دونوں ان کے پاس بیٹے رہے پھر حصرت اولین نے کہا۔ آپ نے بیزی تکلیف و زحمت فرمانی اب جائے قیامت نزد کی ہے وہال ہمیں ایساد بدارنصیب ہوگا جوہمی منقطع شہو گا۔اب میں تیامت کاراستر بتائے اوراسے صاف کرنے بیل مشغول ہوں۔ان دونوں امیروں کی ملاقات سے اہلی قرن کومعلوم ہو گیا کہ بظاہر بیدد بواندآ دمی کون ہے؟ چنانچہ وہ لوگ ان کی بہت عزت اور قدرومنزلت کرنے کے۔اس واقعہ کے بعد حصرت اولیں قرنی وہاں سے کو بی کر کے کوفہ چلے گئے۔کوفہ میں آتھیں صرف ہرم بن حیان نے ایک مردنبہ دیکھا۔ پہال تک کہ جنگ صفین میں حضرت علی مرتقتی کی جمایت میں جہاد کے لئے نکلے اور الری ہوئے جام شہادت نوش فرمایا- "عاش حمیداً ومات شهدایندیده زندگی اری اورشهادت کی موت یاتی-حضرت اوكين قرني رضي الله عنه كاارشاد بهكه "السعب لامة في الوحدة "وحدت میں سلامتی ہے۔اس لئے کہ جس کا دل تنہا ہووہ غیر کے فکر وائد بیشہ سے بے پرواہ ہر حال میں مخلوق سے کنارہ کش اوران آفتوں ہے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر بیہ جھے کہ تنہائی کی زندگی گزارنا محال ہے تو وہ جان لے کہاں کے دل پرشیطان کا تسلط ہے اوراس کے سینہ میں نفس کا غلبہ ہے۔ حالانکہجس ونت دنیاو آخرت کی فکراورخلق کا اندیشہاس کے دماغ میں موجود ہے اس وفت تک وحدت وتنہائی ہے ہمکنار نہیں ہوسکتا اس لئے کہ کی خاص چیز سے راحت یانا اور اس کی فکر رکھنا ایک ہی چیز ہے جسے خلوت گزینی اور نتہائی کی عادت ہوگئی وہ اگر چیمبلس میں بیٹھا ہومگراس کی وحدت میں کوئی خلل دا تھے نہیں ہوتا۔اور جو محض کسی اور خیال میں غرق ہوا کر چہ وہ خلوت میں ہوتو بیخلوت اسے فارغ نہیں کرتی۔معلوم ہوا کہ انسانوں سے جدا ہوتا محبت الہی نہیں ہے کیکن جسے

WWW:NAFSEISLAM:COM

محبتِ اللي عاصل ہوجائے اس كيلئے انسانوں سے ملنا جلنا ضرورى نہيں ہے۔اور جسے انسانوں سے مجبت اللي عاصل ہوجائے اس كيلئے انسانوں سے ملنا جلنا ضرورى نہيں ہے۔اور جسے انسانوں سے محبت اللي كى ہوا تك نہيں لگتى "دلان الموحدة صدفة عبد صماني "اس كئے كه وحدت صاف دل بنده كى صفت ہے۔ سنو اللہ تعالى فرما تا ہے۔

كياالله بندے كے لئے كافي تبيں۔

اليس الله يكافي عيده'

#### (٢) حضرت برم بن حبان رضى الله عنه

طبقہ ، تا بعین کے انکہ طریقت بیس سے شیخ صفا، معدن وفا حضرت برم بن حبان رضی اللہ عنہ ہیں جوا کا برطریقت بیس سے ہیں۔ آپ کوطریقت و معرفت بیس کمالی دسترس حاصل تھی۔ صحابہ کرام کی مجلسوں بیس رہے ہیں۔ آپ نے جب حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا تو قرن پہنچ لیکن وہ وہاں سے کوج کر کے جا چکے تھے۔ تا امید ہوکر والیس آگئے۔ پھر پہنہ چلا کہ کوفہ بیس ہیں۔ تو کوفہ پہنچ گر طویل عرصہ تک ملاقات نہ ہوگی ماہیں ہوکر لیے تا ارادہ کیا تو اوپا کی فرات کے کنارے جہد پہنچ وضوکرتے مل گئے۔ ویکھتے ہی پہلے ان ارادہ کیا تو اوپا کی فرات سے باہر آگر دیش مبارک بیل تاکھی کی تو حضرت برم بن حبان نے بہلے باز کو کرسلام عرض کیا۔ انھوں نے جواب دیا" و علیك المسملام یا ہرم بن حبان ' حضرت ہم بن حبان نے جم بن حبان ان نے دریافت کیا آپ نے جھے کیے پہلے نا ؟ انھوں نے کہا" عدو فست دو حسی دو حدیث میری روح نے تباری دوح کو پہلے ان ایا ، کھو عرصہ قیام کے بعدائیس واپس کردیا۔ محضرت ہم قراح جی کے بی کہ حضرت عمراور حضورا کرم اللہ کا کھو کی بیت میں موئی ہیں۔ حضرت ہم قرائ نے جھے بردایت حضرت عمراور وقی حضورا کرم اللہ کی کی بیت حضورا کرم اللہ کی کھو میں میں خوادر کی میں میں میں کی کہ میں میں میں کی کھورت عمراور حضرت عمر قارون میں میں میں کیا کھوری کی بیت حضرت ہم قرائ کے جھے بردایت حضرت عمراور حضرت عمراور کی کھوری کی کھوری کیا کہ کھوری کی کھوری کے کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری ک

اندما الاعمال بالنتات ولكل امرئ مانوی (آخرتک) يعن تقيقت به م كه برهمل كا دارو مدار نيو ل به به اور برخض كودی ثمره ملتا به جس كی وه نيت كرے جس نے خدا اور رسول كی طرف بجرت كي تواس كی بجرت فدا ورسول بی كی طرف بوگی ۔ اور جس نے دنیا كی طرف بجرت كی اس و بی ملے گی ۔ اگر بیوی كی خوابش كی تواس سے تکاح كر لے گا۔ اس كی طرف بجرت كی اسے و بی ملے گی ۔ اگر بیوی كی خوابش كی تواس سے تکاح كر لے گا۔ اس كی جرت اس كی بعد حضرت اولیں قرنی نے مجھے تھیدت كی كم

"عسلیك بسقیلیك" تم پرفرض ہے كماہے دل كى تكہداشت كروتا كر سى غیركى فكر میں مبتلاندہو جاؤ۔

دلوں کی حفاظت کا طریقیہ اس تھیجت کے دومعنی ہیں۔ایک بیکددل کوریاضت ومجاہدے کے ذریعہ حق تعالی کی اطاعت پر لگائے رکھے دوسرے بید کہ خودکو دل کے تالع کرو۔ بیددونوں اصول قوی ہیں۔ دل کوئل کے تالع کرنا اراد تمندوں کا کام ہے تا کہ خواہشات کی کثرت اور موائيس كى محبت سے دل محفوظ رہے اور تمام ناموافق خطرات اور انديشے دل سے تكال سينكر اوراس کی در سیکی وحفاظت کی تدبیر جس مشغول ہوکر جن تعالی کے نشانِ قدرت پر نظرر کھے۔ تا کہ ول خدا کی محبت کی آ ماجگاہ بن جائے۔اورخودکودل کے تالع کرنا کاملوں کا کام ہے کیونکہ حق تعالی ان کے دلوں کوٹو رجمال سے منور کر کے ، تمام اسباب وطل سے باک وصاف بنا کر مقام بلنداور درجهءر فيعه برقائز كرديتا مياوران كجسمول كوخلعب قرب سينواز ديتام اوراسيخ لطاكف تجلیات کی روشنی ہے اتھیں منور کر دیتا ہے اور مشاہدہ قرب سے سرفراز کرتا ہے۔جس ونت کامل کی الیسی حالت ہوجائے اس وفت اُسے خود کو دل کے تالع اور اس کے موافق کر دینا جاہے کو یا مهل صفت كے حضرات ، صاحب القلوب ، ما لك القلوب اور باقى القنف، مغلوب القلوب ، اور فانی الصف ، ہوتے ہیں۔اس مسئلہ کی اصل وحقیقت لیعنی دلیل و جست میں اللہ نعالیٰ کا ارشاد ہے كمالا عبادك منهم المخلصين (محربيكان شيسة تيرك فلص بند) السيس دو قراءت ہیں۔ایک بیک محلصین لام کے زیرے اور دوسری مخلصین لام کے زیرے مخلص اسم فاعل ہے جوکہ باقی الصفت ہیں۔اور مخلص اسم مفعول ہے جوکہ فانی الصفت ہے۔انشاءاللد مس اورمقام براس مسئله کوبیان کروں گا۔

وه حضرات جو فانی الصفیت ہیں وہ زیادہ جلیل القدر ہیں۔اس لئے کہ انھوں نے خود کو دل کے تالع اوراس کے موافق بنار کھا ہے۔اوران کے دل حق تعالی کے سپر و ہیں۔اوران میں حق تعالی ہی جلوہ گر ہے۔وہ اس کے مشاہرہ ہیں قائم ہیں۔لیکن وہ حضرات جو ہاتی الصفت ہیں وہ دل کو بکوشش امرحق کے موافق بناتے ہیں۔اس مسئلہ کی بنیاد ہوش ومستی اور مشاہدہ ومجاہدہ پر ہے۔واللہ اعلم

#### (٣) حضرت حسن يصرى رضى الله عنه

طبقہ تا بعین کے ائمہ طریقت میں ہے، امام عصر، یکانہ ذمانہ، حصر ابوعلی الحسن بھری رضی اللہ عنہ ہیں۔ بعض علم ء ان کی کنیت ابوجھ بتاتے ہیں اور بعض ابوسعید۔ اہلِ طریقت کے ورمیان آپ کی ہیڑی قدرومنزلت ہے۔ علم سلوک میں آپ کے لطیف اشارات ہیں۔

ورمیان آپ کی ہڑی قدرومنزلت ہے۔ علم سلوک میں آپ کے لطیف اشارات ہیں۔

ایک مرتبہ حصرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک دیماتی کے سوال پر فرمایا صبر کرنا جن کے درکر نے فرمایا صبر کردا جن کے درکر نے میں اس کے درکر ہے۔

برول کی محبت سے پر بیر الاشداد تورث من رحماللد فرماتے ہیں کہ 'ان صحبة الاشداد تورث مدور النظن بالا خیاد ''بدول کی محبت، نیکول سے بدگائی پیدا کرتی ہے۔ بی شیخت بالکل محج و درست ہاور موجود و لوگول کے حال کے عین مطابق ہے۔ مقبولانِ بارگاہ کے تمام مشکروں پر صادق ہے، عام بدلنی وا نکار کی وجہ بھی ہے کہ لوگ نقلی صوفیوں کی محبت اختیار کرتے ہیں اور جب ان سے خیائت، جموث اور فیبت و فیرہ کا صدور ہوتا ہے وہ کھیل کو داور بیہودہ پن کے شاکت ہوتے ہیں اور جب ان سے خیائت ، جموث اور فیبت و فیرہ کا صدور ہوتا ہے وہ کھیل کو داور بیہودہ پن کے شاکت ہوتے ہیں ، اور حرام و مشتبہ مال کے حراف ہوتے ہیں ، اور حرام و مشتبہ مال کے جمع کرنے ہیں جوتے ہیں ہوتے ہوں

کے۔اور تنام صوفیوں کا بھی قد ہب ہوگا۔ حالا تکہ یہ بات بالکل شلط ہے بلکہ صوفیاء کتام افعال طاعب اللی میں ہوتے ہیں۔اور حمیب اللی سے جر پوران کی زبانوں پر کلمہ ہوت ہوتا ہے،ان کے قلوب بحب اللی کی جگہ ان کے کان کلام حق سفت کا مقام ،اوران کی آئی میں مشاہد کا جمال اللی کی جگہ ہوتی ہیں۔ جو کوئی خیان کا مجرم ہوتا ہے وہ اس کا مواخذہ دار ہوگا۔ بینیس کہ جہاں بھر کے بررگوں اورا کا ہرکوایک ساسم جما جائے۔ جو بدول کی صحبت اختیار کرتا ہے دراصل خوداس میں ہی بدی کے جرافیم ہوتے ہیں۔اگراس کے دل میں تی و جھلائی کا مادہ ہوتا تو وہ نیکوں کی محبت اختیار کرتا ہے۔ایک وجہ کرتا اس لئے وہی خض مستحق ملامت ہے جو نالائتی اور نا اہلوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ ایک وجہ انکار یہ بھی ہوتی ہے کہ جب صوفیاء کو اپنی خواہش نفس کے خلاف پاتے ہیں تو ان کے مقامات بلند سے انکار کرنے والے گئے ہیں یا منکروں کے ہم زبان ہوجاتے ہیں۔اہل معرفت ،صوفیاء کرام بلند سے انکار کرنے والے لوگ ، مخلوقی خدا میں شریر تر اور عا ہے درجہ ذلیل و کمینہ ہوتے ہیں کیونکہ صوفیا کا طریقہ جہان بھر میں برگزیدہ ہے اور ان کی برکتوں سے دونوں جہان کی مرادیں حاصل ہوئی کی طریقہ جہان بھر میں برگزیدہ ہے اور ان کی برکتوں سے دونوں جہان کی مرادیں حاصل ہوئی ہیں۔ بی صوفیاء کی برکتوں سے دونوں جہان کی مرادیں حاصل ہوئی ہیں۔ بی سے جہان بھر میں برگئریں ہو جائے ہیں بی شعر ہے

فىلا تىحقرن ئىسىي وائت حبيبها فكل امرىء يىصىب الى من يجانس

تم میرے نفس کو حقیر نہ جانو، وہ تبہارا محبوب ہے ہر مخض کو اپنے ہی ہم جنسوں سے مراد حاصل ہوتی ہے (۷) حضرت سعید ابن المسبب رضی اللہ عنہ

طبقہ تابعین کے انکہ وطریقت ہیں ہے، رئیس العلماء، فقیہ الفتها، حفرت سعید ابن المسبب رضی اللہ عنظیم المرتبت، رفیح المنزلت، ہر دلعزیز اور سیرت و خصائل ہیں عمدہ ترین سخے ۔ تفسیر، حدیث، فقہ الفت، شعر، توحید، فعت اور علم حقائق ہیں آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ وہ طاہر میں ہوشیار اور طبیعت ہیں نیک سیرت تھے۔ بیٹو فی تمام مشارکے کے نزدیک محمود ومسعود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارض بالیسس من الدنیا مع سعلامة دینك كما رضى قوم بكشیرها مع ذهاب دینهم "اسے مروسلمان افی اس تھوڑی ی ونیا پرجو تجے دین كی سلامتی کی ساتھ حاصل ہوئی ہے اس پرقاعت كر جس طرح عام لوگ اینادین كھوكر مال كی زیادتی پر

خوش ہوتے ہیں۔ اگر فقر ہیں دین کی سلامتی ہے تو بیاس تو گری ہے بہتر ہے جس میں غفلت بھی ہواور دین بھی جا تارہے۔ اس لئے کہ سلامتی ایمان کے ساتھ جب فقیرا ہے دل کی طرف خیال کرتا ہے تو مال و دنیا سے اے خالی پا تا ہے اور جو میسر آتا ہے ای پر قناعت کرتا ہے۔ اور تو گلر جب اپنے ول کی طرف خیال کرتا ہے تو اسے ہر دم مال کی طبع و زیاد تی میں فکر مند پا تا ہے اور وہ حصول دنیا کی خاطر ہر طرف ہاتھ پاؤل مارتا ہے۔ البذا مجد بان خدا کی ہر آن نظر جن تعالی کی رضا پر بہتی ہے اور غافلوں کی نظر جن تعالی کی رضا پر بہتی ہے اور غافلوں کی نظر جمیشہ اُس وُ ٹیا پر رہتی ہے جو خرور و آفت سے بحر پور ہے۔ حسرت و میر میں ہوتا فلوں کی نظر جمیشہ اُس وُ ٹیا پر رہتی ہے جو خرور و آفت سے بحر پور ہے۔ حسرت و میر میں میں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم محفوظ رہے۔ اور جب محبوبانِ خدا پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ المحمد لللہ ہمارے دین پر ٹیس آئی۔ اس کی وجہ رہے کہ جب جسم پر بلاکا نزول ہواور دل میں بقا ہوتو وہ جسم پر نزول بلا ورٹ بی بوتو یہ موجہ پر نزول بلا سے خوش ہوتے ہیں۔ اور آگر دل میں مخفلت ہے آگر چرجسم عیش و مشرست میں ہوتو ہم موجہ و لات ہے۔ در حقیقت مقام رضا ہی ہے کہ کم و نیا کو زیادہ اور زیادہ دنیا کو کم سمجھے۔ اس لئے کہ اس کی کی اس کے کہ اس کی کی اس کی کی مان شرہے۔

حفرت سعیداین المسیب آیک مرتبہ که کرمہ پس نے کس نے آکر ہوچھا جھے ایسا حلال بٹائیے جس پس حلال کا شائبہ نہ ہوتو۔ آپ نے جواب دیا ''ذکر اللّٰه حلال لیدس فیه حرام و ذکر غیرہ حوام لیس فیه حلال ''ذکر اللّٰه حلال لیدس فیه حدام و ذکر غیرہ حوام لیس فیه حلال ''ذکر اللّٰہ ایسا حلال ہے جس پس کسی حرام کا شائبہ بیس اور غیر اللّٰہ کا ذکر ایسا حرام ہے جس پس فردہ مجر حلال نہیں۔ اس لئے ذکر اللّٰہ بیل نجات ہے اور ذکرِ غیر بیس ہلاکت ہے۔ و باللّٰہ اللّٰہ تیں ذرہ مجر حلال نہیں۔ اس لئے ذکر اللّٰہ بیل نجات ہے اور ذکرِ غیر بیس ہلاکت ہے۔ و باللّٰہ اللّٰہ تیں۔

گیارهواں باب

# طبقة نتع تالبعين اور ديكر منفتر مين كے ائم وطريقت

# (۱) حضرت حبيب مجمى رحمه الله

ائد طریقت میں ہے، شجاع طریقت میں رقدہ اورصاحب کمال ہزرگ ہیں۔ آپ نے حضرت حبیب تجی رحمته اللہ علیہ ہیں آپ بلند ہمت، مر و فعدا، اورصاحب کمال ہزرگ ہیں۔ آپ نے حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ برتو بقر مائی۔ اس سے قبل آپ میں ریا و فساد بہت تھا۔ گر اللہ تعالیٰ نے بچی تو بدی تو فیقی عطافر مائی۔ آپ نے عرصہ تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے علم وطریقت کی تصیل فر مائی۔ چونکہ آپ ججی منے عربی زبان پر عبور حاصل نہ ہوا گر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرب بنا کر متعدو کرامتوں سے سرفراز فر مایا۔ ایک رات حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا ان کی خانقاہ کی طرف گرر ہوا۔ آپ اقامت کہ کرنماز مغرب شروع کر بچکے تھے۔ حضرت حسن بھری نے ان کی افتداء میں نماز نہ بڑھی کو فلہ اور وست کا رہ کے ساتھ تلاوت قرآن کر بھری پر آپ کو قد رہ حاصل نہ تھی۔ حضرت حسن بھری جب رات کو سوئے تو دیدا و اللی حاصل ہوا۔ آپ نے بارگا و اللی میں فرق کی رہ العالمین تیری رضا کے دیری رضا ہو گری کے ان کر بھری تھائی نے فر مایا اگر تو خطرے سے محفوظ تو بین کے انکار کے خطرے سے محفوظ میں جنیں جب بھری و متا اور محقود میں اور محضر میں اور محضر منا ہو جائی و مان کی افتدا میں نماز پڑھ گیا تو صحب نیت اور معتبر عیا وت کے انکار کے خطرے سے محفوظ رہا اور محقود منا اور محقود منا اور محضر منا ہو جائی۔ منا اور محضر منا اور محضود منا اور محتبر عیا وت کے انکار کے خطرے سے محفوظ رہا اور محضود منا اور محتبر عیا وت کے انکار کے خطرے سے محفوظ رہا اور محضود منا اور محضر منا اور محضود منا اور محضود منا ہو جائی۔

مشائخ طریقت میں بیہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت حسن بھری جانے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے حضرت حسن بھری جبی کی خانقاہ ش انشریف لائے اور جاج کے سیابی تعاقب کرتے ہوئے اندر گھس آئے تو سیابیوں نے بوج جاا ہے حبیب اہم نے حسن بھری کو کہیں دیکھا ہے؟ فرما یا بال سیابیوں نے بوج جا ہے جبرے بیل گس سیابیوں نے بوج جا ہے جبرے بیل گس سیابیوں نے جبرے بیل گس کے لیک کونہ پایا ۔ سیابیوں نے سمجھا کہ حبیب عجمی نے فدائی کیا ہے۔ اس پر انھوں نے درشت کلامی کے ساتھ بوج جھاتی بینا دوہ کہاں ہیں؟ انھوں نے شم کھا کرفر ما یا بیل کی کہنا ہوں وہ

میرے جرے میں ہیں سیابی دونین بارا عدر گئے آئے گروہ حسن بھری کونہ دیکھ سکے۔ بالآخروہ پیلے گئے۔ جب حسن بھری جرے سے باہرتشریف لائے تو فر مایا اے حبیب میں سجھ گیا کہ تن تعالی نے آپ کی برکت سے ان ظالموں کے پنچہ سے جھے محفوظ رکھا۔ لیکن اس کی وجہ بتائے کہ آپ نے آپ کی برکت سے ان ظالموں کے پنچہ سے جھے محفوظ رکھا۔ لیکن اس کی وجہ بتائے کہ آپ نے یہ کیوں فر مایا کہ وہ اس جرے میں جیل۔ حضرت حبیب جمی نے جواب دیا۔ اے میرے مرحد برحق! اللہ تعالیٰ نے آپ کومیری برکت کی وجہ سے ظاہر نہیں کیا بلکہ تج ہو لئے کی وجہ سے خدا نے ان سے ختی رکھا۔ اگر جھوٹ کہتا تو اللہ تعالیٰ جھے اور آپ دونوں کورسوا کرتا۔ اس فتم کی بکثرت کرامتیں آپ سے منسوب ہیں۔

حضرت حبیب مجی رحمت الله علیه سے لوگوں نے بوجیا کس چیز میں رضائے الی ہے؟
آپ نے فر مایا ' فسی قلب لیدس فید غیار النفاق ''ایسے دل میں جہاں نفاق کا غبار تک نہ ہو۔ کیونکہ نفاق سے دور کا بھی ہو۔ کیونکہ نفاق سے دور کا بھی علاقہ نہیں ہے۔ اور نہ وہ کل دضا ہے۔ میان الی کی صفت، رضا ہے اور دشمنان خدا کی صفت، نفاق ۔ اور دشمنان خدا کی صفت، نفاق۔ اس کی تفصیل انشاء الله دوسری جگہ آئے گی۔

وبالثدالتوفيق ومندالعون \_

#### (۲) حضرت ما لک بن دینار رحمنه الله علیه

ائم طریقت بین سے ایک ہزرگ، امام طریقت، نتیب اہلی محبت، جن وانس کی زینت معرت ما لک بن دینا در حمت اللہ علیہ بین ۔ آپ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کے مصاحب و مرید بیں۔ طریقت بین ۔ طریقت بین آپ کا بلند مقام ہے۔ آپ کی کرامتیں اور دیافتیں مشہور و معروف بین ۔ آپ کی والد کا نام دینار تھا جو کہ فلام سے آپ کی کرامتیں اور دیافتیں مشہور و معروف بین ۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بیہ کہ ایک رات آپ ایک بھاعت کے ساتھ مقل رقص و سرووش سے جب تمام لوگ سو گئے واس طنبورہ سے جب بھا واز آئی '' یہ مالك مالك ان قتل ب'اے مالک سو گئے تواس طنبورہ سے جب بیا جا دہا تھا آ واز آئی '' یہا مالک مالک ان قتل ب'اے مالک کیا بات ہے تو بہ بین دیر کیوں ہے؟ آپ نے اپنے تمام دوست وا حباب کوچھوڑ کر اور حضرت میں بھری کی خدمت بین حاضر ہو کر کچی توبہ کی ۔ اور اینا حال درست کر کے ثابت قدم رہے۔ حسن بھری کی خدمت بین حاضر ہو کر کچی توبہ کی ۔ اور اینا حال درست کر کے ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد آپ کشتی بیں سفر کر رہے تھا یک

تا جرکا موتی کشتی میں گم ہوگیا۔ باوجود مکہ آپ کوظم تک ندتھا لیکن تا جرئے آپ پرسرقہ کی تہمت لگائی آپ نے آسان کی طرف مندا تھایا ای لحد دریا کی تمام مجھلیاں مند میں موثی دہائے سطح آب پرا بحرآ ئیں آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کرتا جرکودے دیا اور خود دریا میں اتر گئے اور پانی پرسے گزر کر کنارے پر پہنچے گئے۔

ایک مرتبرآپ نے فرمایا احسب الاعمال علی الاخلاص فی الاعمال "
میرے نزدیک سب سے زیادہ مجوب علی ش اخلاص ہے۔ کیونکہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہی تو
واقعی عمل ہے۔ اسلئے کو کل کے لئے اخلاص کا درجہ ایسا ہے جیسے جسم کے لئے روح۔ جس طرح
بغیرروح کے جسم پختر و جماد ہے۔ ای طرح بغیرا خلاص کی مل، ریت کا تو دہ ہے۔ اخلاص باطنی
اعمال کے قبیل سے ہے۔ اور طاعات و نیکیاں ظاہری اعمال کے قبیل سے۔ طاہری اعمال کی محتیل باطنی اعمال کی موافقت پر موقوف ہیں۔ اور اعمال باطنہ، طاہری اعمال کے ساتھ ہی قدرو
قیمت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہزار برس تک ول سے خلص رہے جب تک اخلاص کے ساتھ ملک کونہ ملائے وہ خلاص کے ساتھ ملک کونہ ملائے وہ طاہری کا مراک کرا رہے گئی میں بن سکتا۔

کونہ ملائے وہ خلاص نہیں ہوسکتا۔ ای طرح اگر کوئی شخص ہزار برس تک فاہری عمل کرتا رہے لیکن جب تک وہ طاہری عمل کرتا رہے لیکن حب تک وہ طاہری عمل کرتا رہے لیکن حب تک وہ طاہری عمل کرتا رہے لیکن حب بیت وہ طاہری عمل کرتا رہے لیکن حب تک وہ طاہری عمل کرتا رہے لیکن کا وہ عمل نیکن نہیں بن سکا۔

# (٣) حضرت حبيب بن الملم راعي رحمه الله

ائم ولرون کے امیر ، الوطیم حفرت حبیب بن اسل مرای رحمہ اللہ بین مشاری بردگ ، فقیر کبیر ، تمام ولیوں کے امیر ، الوطیم حفرت حبیب بن اسلم رای رحمہ اللہ بین مشاری کم ار بین آپ کو بردی قدر ومنزلت ہے۔ تصوف کے تمام احوال میں بکٹرت دلائل وشواہد آپ سے فذکور بین ۔ آپ حفرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ کے مصاحب بین آپ سے ایک حدیث مردی ہے کہ رسول اللہ واللہ نا مون خید من عمله "مون کی نیت اس کے مل سے افضال ہے۔

آپ بکریاں پالے تھے اور قرات کے کنارے چرایا کرتے تھے۔ آپ کا مسلک خلوت گزیاں طرف ہوا تو کیا و بکتا خلوت گزین تھا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیرا گزراس طرف ہوا تو کیا و بکتا ہوں کہ آپ تو نماز میں مشغول ہیں اور بھیڑ یا ان کی بکر ہوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ میں تھہر گیا کہ اس بزرگ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہئے جن کی بزرگ کا کرشمہ آتھوں سے و مجھ رہا ہوں۔ بڑی وبرتک انظار میں کھڑ ارہا بہاں تک کہ جب وہ نماز سے قارغ ہوئے تو میں نے سلام عرض

کیا۔ آپ نے جواب سلام کے بعد فرمایا کس کام سے آئے ہو؟ پس نے عرض کیا بغرض زیارت۔ فرمایا ''جوزاك الله ''۔ اس کے بعد پس نے عرض کیایا صخرت! آپ کی بحر ایوں سے بحیر یئے کو ایبالگاؤے کہ دو ان کی حقاظت کر دہا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ بیہ کہ بحر یوں کے چرواہ کوتن تعالے سے دلی ربط ہے بیفرما کرآپ نے کنڑی کے بیالے کو پھر کے بیچے رکھ دیا۔ پھر سے دو چھرے جاری ہوئے ایک دو دھ کا دومرا شہد کا۔ پھر فریا اوقی کر دھی نے عرض کیا آپ بھر سے دو چھرے جاری ہوئے ایک دو دھ کا دومرا شہد کا۔ پھر فریا اوقی کر دھی نے عرض کیا آپ حضرت موٹی علیہ السلام کی قوم آگر چہ ان کی مخالف تھی کیکن پھر نے انھیں یائی دیا۔ حالا تکہ موٹی علیہ السلام ، حضور سید عالم المجھ کے دروج بیل شرخے جب کہ بی حضورا کرم اللہ کی کا ایک فرما نیر دار ہوں تھے جب کہ بیلی حضورا کرم اللہ کا کا ایک فرما نیار دار ہیں۔ پھر بیل نے عرف کیا گئے کے دوج اور ان کی مخالف کا ایک فرمی اور اپنے کو میا گئے گئے کے دوج سے دھی السلام سے افتال میں۔ پیرے کو حمل کی گئے رکی کیا گئے کے کو کھی حت فرما ہے۔ آپ نے فرمایا ' لا جہ عسل قلیل جسے میں کو خرام کی گئے رکی نہ بنانا۔ کیونکہ لوگوں کی ہلاکت آئیس در ورٹ جس مضمرے اور ان کی نجا سے دور در ہے جس ہے۔ ادران کی نجا سے دور دور میں مضمرے اور ان کی نجا سے دور دور دی جس مضمرے اور ان کی نجا سے دور در ہے جس ہے۔ اور ان کی نجا سے دور دور ہیں جس مضمرے اور ان کی نجا سے دور در ہے جس ہے۔ دور ان جس مضمرے اور ان کی نجا سے دور در ہے جس ہے۔

حضرت بینی ندگور کے اور بھی بکثرت احوال وروایات ہیں اس وفت اسی پراکتھا کرتا ہوں۔ کیونکہ جنب میں مکتان کے علاقہ بہنور میں دشمنوں کے چنگل میں محصورتھا تو میری کتابیں غزنی میں رہ گئی تھیں۔

# (٤٧) حضرت ابوحازم مدنی رحمته الله علیه

تی تابعین میں سے ایک ہزرگ، امام طریقت، پیرصالے حضرت ابوحازم مدنی رحمته الله علیہ ہیں۔ آپ مشارُخ کرام کے بیشوا اور سلوک و معرفت میں کائل دسترس رکھتے ہیں۔ فقر میں ہزرگ اور صادق قدم خصے جاہدات میں ہڑی محنت و مشقت ہرداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمروین عثان کی رحمتہ اللہ علیہ کوآپ کی محبت کا شرف حاصل ہے۔ آپ کا کلام مقبول اور تمام کتام کتابوں میں فرکور ہے۔ بہی حضرت عمروین عثان دوایت کرتے ہیں کہ کسی نے آپ سے بی حضرت عمروین عثان دوایت کرتے ہیں کہ کسی نے آپ سے بی چھا" مالك "بین آپ کی بیٹون کیا ہے؟" قبال الد جنا عن الله والعنی عن الناس "فرمایا میری بوتی خداکی رضا اور لوگوں سے بے نیازی ہے۔ بلاشیہ جو شخص می تعالی سے داخی ہوگا

وہ لوگوں سے مستغنی ہوجائے کا کیونکہ اس کیلئے سب سے پڑا خزانہ تو خدا کی رضا ہی ہے خزاستان کی مراد حق تعالی سے متعنی ہوجا تا ہے وہ غیروں سے بے پرواہ ہوجا تا مراد حق تعالی سے خزاہے جو خض حق تعالی سے مستغنی ہوجا تا ہے وہ غیروں سے بے پرواہ ہوجا تا ہے۔ وہ اس کے در کے سواکسی اور در کوجا تا ہی نہیں۔اور کیا ہر وباطن کسی حالت میں خدا کے سواکسی کو پکارتا ہی نہیں۔

ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ بیں ان کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو ہیں نے اُن کوسوتا
پایا۔ چنا نچہ ہیں انظار میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو فر مایا ہیں نے خواب ہیں اس وفتت
رسول النگائی کی زیارت کی ہے۔ حضوصلہ نے نتیجارے لئے جھے پیغام دیا ہے کہ مال کے حق کی خاطب کرنا جج کرنے ہیں اور مکہ مکرمہ حاضر نہ ہوا۔ ہیں نے اس سے زیادہ ان کے اقوال نہیں سئے۔
حاضر نہ ہوا۔ ہیں نے اس سے زیادہ ان کے اقوال نہیں سئے۔

# (۵) حضرت محمد بن واسع رحمته الله عليه

WWW:NAFSEISLAM:COM

پہلومیں پراگندہ و کیمنے ہیں وہ مفعول کوئیس و کیمنے بلکہ فاعل کود کیمنے ہیں۔اور تکوین کی حالت میں ناچیز نظر آتے ہیں۔ جب حالت اشتیاق میں اس پر نظر پڑتی ہے تو ان کی نظر مقہور لیمنی کا مُنات پر نہیں پڑتی بلکہ قام کیمنی کا مُنات کے بنانے والے بی کا جلوہ نظر آتا ہے۔اس لئے ان کی نظر مفعول پڑئیس ہوتی ہے۔ مخلوق نظر بی نہیں آتی بلکہ خالق کا جلوہ سامنے ہوتا ہے۔مزید نفصیل انشاءاللہ تعالیٰ مشاہدے کے باب میں آئے گی۔

ایک گروہ سے اس مقام میں قاطی واقع ہوئی ہوہ ' رآیت الملہ فیہ '' کامفہوم یہ لیتے ہیں کہ میں نے اس میں اللہ کو دیکھا۔ ان کا پیمفہوم لیما مکان اور تجزی لینی بر وحلول کا اقتضا کرتا ہے حالانکہ بیمسر کی تقر ہے۔ اس لیئے کہ مکان اور جو مکان میں ہودونوں ایک جنس کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بیفرض کرے کہ مکان مخلوق ہے تو لازم ہے کہ جو مکان میں ہوگا وہ بھی مخلوق ہی ہوگا۔ اور اگر بیفرض کیا جائے کہ جو مکان ہی ہوگا۔ اور اگر بیفرض کیا جائے کہ جو مکان میں شمکن ہے وہ قدیم ہے تو لازم ہے کہ وہ مکان ہی ہی ہوگا۔ اور اگر بیفرض کیا جائے کہ جو مکان میں شمکن ہے وہ قدیم ہے تو لازم ہے کہ وہ مکان ہی وقدیم ہی ہوگا۔ اور اگر بیفرض کیا جائے کہ جو مکان ہیں۔ خواہ خلوق کوقد یم کہا جائے یا خالق کو حادث۔ بید وفوں با تیں کفر ہوں گی لہذا کسی جیز میں اس کی رویت اسی معنی میں ہے جسے اینداء میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں اور اطا کف ہیں جو کسی اور جگہ کھے جا کیں گے۔ انشاء اللہ۔

# (٢) امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت رضي الله عنه

تع تا بھین میں سے امام طریقت امام الائمہ، مقدائے اہل سنت، شرف فقہا، عز علاء سیدیا امام اعظم ابوصنیفہ فعمان بن ٹابت خزاری وضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ عبادات و مجاہدات اور طریقت کے اصول میں عظیم الشان مرتبہ پر فائز ہیں۔ ابتدائی زعدگی میں آپ نے لوگوں کے طریقت کے اصول میں ہوکر گوشہ شنی کا قصد فر مایا تا کہ لوگوں میں عزت و حشمت پانے سے دل کو اثر دہام سے کنارہ کش ہوکر گوشہ شنی کا قصد فر مایا تا کہ لوگوں میں عزت و حشمت پانے سے دل کو پاک وصاف رکھیں۔ اور دن ورات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف و منہمک رہیں گر ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تھا کے کاستخوان مبارک کو جمع کر رہے ہیں اور بعض کو بعض کے مقابلہ میں انتخاب کر رہے ہیں۔ اس خواب سے آپ بہت پریشان ہوئے اور مصرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں۔ اس خواب سے آپ بہت پریشان ہوئے اور مصرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کے ایک مصاحب سے اس خواب کی تعبیر دریا فت کی انھوں نے جواب دیا کہ آپ رسول اللہ قائے کے علم مبارک اور آپ کی سنت کی حفاظت میں ایسے بلند

درجہ پر فائز ہوں گے گویا آپ ان میں تصرف کر کے جے وہیم کوجدا جدا کریں ہے۔ دوسری مرتبہ رسول کریم علاقت کے دندہ رسول کریم علاقت کوخواب میں دیکھا حضور نے قرمایا اے ابوحنیفہ! تمہیں میری سنت کے زندہ کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ تم گوشینی کا خیال دل سے تکال دو۔

آپ بکثرت مشارکے متفذین کے استاد ہیں۔ چنانچے حضرت ابراہیم بن ادہم بضیل بن عياض، دا وُ دطاني اور حصرت بشرحا في وغيره رحمهم الله في سيحا كتساب فيف كيا ب-علاء كردميان بيروا تعدشهورب كرآب كزمانديل الإجعفر المصور خليفه تحااس في بيرا تنظام كياكه جارعلاء ميس يدكس ايك كوقاضى بناديا جائية الناحارول ميس امام اعظم رحمه اللدكانام بحى شامل تفابقيه تنين فرده حضرت سفيان تؤرىء صله بن الشيم اورشر ميك حمهم الله عنف بيه جيارول بزي تتبحر عالم شخے۔ فرستادہ کو بھیجا کہ ان جاروں کو دربار ہیں لے کرآئے چٹانچہ جب بیرجاروں سکجا ہو کر روانه ہوئے توراہ میں امام ابوحتیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا میں اپنی فراست کے مطابق ہرا کی کے لئے ایک ایک بات تجویز کرتا ہوں۔سب نے کہا آپ جو تجویز فرمائیں سے درست ہی ہوگا۔آپ نے قرمایا میں توکسی حیلہ سے اس منصب قضا کوخود سے دور کر دول کا صلہ بن الشیم خود کو د بواند بنا لیں ،سفیان توری بھاگ جائیں اورشر یک قاضی بن جائیں۔ چنانچے حصرت سفیان توری نے اس تبوز کو پہند کیا اور راستے ہی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ایک کشتی میں کمس کر کہنے۔لکے جھے پناہ دو لوگ میراسرکا نما جا ہے ہیں۔اس کہنے ہیں ان کا اشارہ حضورا کرم ایک کے اس ارشاد کی طرف تھا كُرُ من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سعكين - شيقاضى بنايا كياات يغير همرى ك ذی کر دیا گیا۔منصور نے امام اعظم کی طرف متوجہ ہوکر کھا آپ منصب قضا کے سکتے بہت مناسب ہیں؟ امام اعظم نے قرمایا اے امیر! میں عربی تبیس ہوں۔ اس لئے سردار عرب میرے حاكم بننے يرراضي ند ہوں مے منصور نے كہااول توريمنصب نسبت وسل سے تعلق نبيس ركھتا بيلم و فراست سے تعلق رکھتا ہے چونکہ آ ہے تمام علائے زمانہ سے افضل ہیں اس لئے آ ہے ہی اس کے کئے زیادہ موزوں ولائق ہیں۔امام اعظم نے فرمایا ہیں اس منصب کے لائق نہیں۔ پھر فرمایا میرا بدکہنا کہ میں اس منصب کے لائق نہیں اگر سے ہے تو میں اس کے لائق نہیں اور اگر جھوٹ ہے تو

WWW:NAFSEISLAM:COM

جھوٹے کومسلمانوں کا قاضی جبیں بنانا جاہئے۔ چونکہ تم خدا کی مخلوق کے حاکم ہوتو تہارے کئے ایک جھوٹے کواپنانا ئب بنانا اور لوگوں کے اموال کا مصمد اورمسلمانوں کی ناموس کا محافظ مقرر کرنا

مناسب بيس ميدس آپ في منصب قضات عالى -اس کے بعد منصور نے حضرت صلہ بن الشیم کو بلایا۔ انھوں نے خلیفہ کا ہاتھ پکڑ کر فر مایا اے منصور تیرا کیا حال ہے اور تیرے بال بچے کیسے ہیں؟ منصور نے کہا بیرتو دیوانہ ہے اسے تکال وو۔اس کے بعد حصرت شریک کی باری آئی ان سے کہا آپ کومنصب قضاملنا جا ہے۔اٹھوں نے فرمایا میں سودائی مزاج کا آ دمی ہوں اور میرا دماغ بھی کمز درہے۔منصور نے جواب دیا اعتدال مزاج کے لئے شربت وشیرے وغیرہ استعال کرنا تا کہ دماغی کمزوری دور ہوکرعقل کامل حاصل ہو جائے۔غرض بیک منصب قضاحصرت شریک کے حوالہ کر دیا گیا۔اورامام اعظم نے انھیں چھوڑ دیا اور پھر بھی بات ندی۔ اس واقعہ سے آپ کا کمال دوحیثیت سے ظاہر ہے آبک بیر کہ آپ کی فراست انتی ارفع واعلی تھی کہ آپ پہلے ہی سب کی خصلت وعادت کا جائزہ لے کرچھے اندازہ انگالیا كرتے تنے۔اور دوسرے بيركہ سلامتي كى راہ برگامزان رہ كرخود كوتخلوق سے بيجائے ركھنا تا كەمخلوق میں ریاست وجاہ کے ذریعیر نوٹ نہ پیدا ہوجائے بیر حکایت اس امر کی توی دلیل ہے کہ اپنی صحت وسلامتی کے لئے کنارہ کشی بہتر ہے حالانکہ آج حصول جاہ ومرتبداور منعب قضا کی خاطر لوگ سر کردال رہنے ہیں۔ کیونکہ لوگ خواہشِ نفسانی میں جنلا ہو کرراہ حق وصواب سے دور ہو سے ہیں۔اورلوگوں نے امراء کے در داز دل کو قبلہ و حاجات بنار کھا ہے اور ظالموں کے گھروں کو آپٹا بيت المعور مجمليا با ورجايرول كى مندكو قاب قوسين اوادنى "كيرايرجال ركاب جوہات بھی ان کی مرضی کےخلاف ہودہ اُس سے اٹکارکردیتے ہیں۔

و و المنت الله مى علم وامامت سے ملاقات موتى راس نے كہا كمروى

پہننا بدعت ہے۔ میں نے جواب دیا حشیقی اور دبقی لباس جو کہ خالص ریشم کا ہوتا ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کو پہننا اور ظالموں کی منت وساجت اور تملق و جاپلوی کرنا تا کہ اموال حرام مطلق مل سكے كيا بيرجائز ہے؟ كياشريعت نے اسے حرام نہيں كيا ہے؟ اسے بدعت كيون نبيل كيتے؟ بھلاوہ لباس جوحلال ہواور حلال مال سے بناہووہ كيسے حرام ہوسكتا ہے۔اگرتم پر تفس کی رعونت اور طبیعت کی صلالت مسلط شدموتی توتم اس سے زیادہ پیخت بات کہتے۔ کیونکہ

ریٹمی لباس عورتوں کے لئے حلال ہے اور مردوں پرحرام، اور جو دیوانے اور پاگل ہیں جن میں عقل وشعور نہیں ان کے لئے وہ مباح ہے۔ اگر ان دوٹوں ہا توں کے قائل ہو کرخود کو معذور گردانے ہوتو افسوں کامقام ہے۔

حبان رضی الله عند کا انقال ہوا تو ہل نے خواب ہیں و یکھا کہ قیامت پر پاہا ورتمام لوگ حماب کا میں کھڑے ہیں۔ ہیں۔ جوش کو رکھا کہ آپ ہو اور ان کا چرہ اور آئی اور بال سفید ہیں حضور ان ہو ہو ہے رخسار مبارک پر اپنا رخسار رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان کی برابر حصرت نوفل موجود ہیں جب حصرت نوفل نے جھے و یکھا تو وہ میری طرف تشریف لائے۔ برابر حصرت نوفل موجود ہیں جب حضرت نوفل نے جھے و یکھا تو وہ میری طرف تشریف لائے۔ اور اسلام کیا۔ ہیں نے ان سے کہا جھے پائی عنایت فرما کیں۔ انھوں نے فرمایا ہیں حضور انسان کے اور سلام کیا۔ ہیں اور انھوں نے جھے اور سال میں ہوا۔ پھر میں نے حضرت نوفل سے پو چھا حضور انسان ہیں اور انھوں نے جھے و بیانا کی دیا۔ اس میں ہوا۔ پھر میں نے حضرت نوفل سے پو چھا حضور تھا گیا ہے کہ کا واب کو ان ہوائی و بیا کا ورش کو انسان کی دور انسان کی دور گا ہیں جانب حضرت میں ایک کو انسان کی کو مشریکا ہو تھا گیا ہوت دریا ہوت کیا۔ ہوس میں کیا گھیاں سرو کھر کر بھر کا تھا ہوں کیا ہوت دریا ہوت کیا۔ جب میری آپ کو کھی ان ہوتھی کو گھی ہیں۔ اس طرح میں معلوم کر تا رہا یہاں تک کو سروکا ہوتر کوں کیا بات دریا ہوت کیا۔ جب میری آپ کو کھی تھیں۔

معرت کی بن معادرازی رحمته الله علیه کی کریم معادرازی رحمته الله علیه فرماتے بی کہ بیس نے نی کریم معالقہ کو خواب بیس دیکھا تو بس نے عرض کیا 'نیا رسول الله این اطلبك ''اے الله کے رسول آپ کو (روز قیامت) کہال تلاش کرول؟' قسال عدد علم ایسی حدیفة ''فرمایا ابوہ نیفہ کے علم بیس (یا) ان کے جنڈے کے یاس۔

حضرت امام اعظم رضی الله عنه کا ورع اور آپ کے فضائل ومنا قب اس کثرت سے منقول ومشہور ہیں کہ اُن سب کے بیان کی بیر کما ب حتمل نہیں ہوسکتی۔

حضرت داتا گئے بخش رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں مسجد نبوی شریف میں موذن حضرت بلال جبشی رضی اللہ عنہ کے روضہ و مبارک کے سربا نے سویا ہوا تھا۔خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور حضورا کرم ایک ایک بزرگ کو آغوش میں بہتے کی طرح لئے ہوئے ایک بزرگ کو آغوش میں بہتے کی طرح لئے ہوئے باب شیبہ میں داخل ہور ہے ہیں۔ میں نے فرط محبت میں دوڑ کر حضورا کے قدم مبارک

کو بوسہ دیا ہیں اس جیرت و تعجب ہیں تھا کہ بدیزرگ کون ہیں حضو بھاتھ کوا پی مجرزانہ شان سے میری باطنی حالت کا انداز و بوا تو حضو بھاتھ نے فر مایا بہتمہارے امام ہیں جو تمہارے ہی ولا بت کے ہیں۔ یعنی ابو حنیفہ ۔ اس خواب سے یہ بات منکشف ہوئی کہ آپ کا اجتها دحضو را کرم ہائے کہ منابعت ہیں بے خطا ہے اس لئے کہ وہ حضو رکے بیچھے خود نیس جا رہے تھے بلکہ حضو را ایک خود منابعت ہیں بے خطا ہے اس لئے کہ وہ حضو رکے بیچھے خود نیس جا رہے تھے بلکہ حضو را ایس تھے انہیں تھے انہیں اٹھائے لئے جارہے نے کیونکہ وہ باتی الصف یعنی تکلف وکوشش سے چلنے والے نہیں تھے بلکہ فائی الصف ہوتی ہے وہ خطا کا رہوتا ہے یا راہ میاب کیکن جب آتھیں لے جانے والے حضو مالیہ خود ہیں تو وہ فائی الصف ہو کر نہی کر بھر اللہ ہی کی صف بقائے میں اٹھ قائم ہوئے۔ چونکہ حضو رسے خطا کے صدور کا امکان ہی کر نہی کر بھر اللہ کے کی صفت بقائے ساتھ قائم ہوئے۔ چونکہ حضو رسے خطا کے صدور کا امکان ہیں اس لئے جو حضو تھائے کے ساتھ قائم ہواس سے خطا کا امکان نہیں۔ بیدا یک لطیف اشارہ شہیں اس لئے جو حضو تھائے کے ساتھ قائم ہواس سے خطا کا امکان نہیں۔ بیدا یک لطیف اشارہ اس اس لئے جو حضو تھائے کے ساتھ قائم ہواس سے خطا کا امکان نہیں۔ بیدا یک لطیف اشارہ و

الحكايت!

حضرت واووطاتی رحمت الله علیہ جب حصول علم سے قارع ہوگئے اوران کا شہرہ آفاق میں پھیل کیا
اور یگانہ وروزگارعالم شلیم کرلئے گئے ، تب وہ حضرت امام اعظم رحمہ الله کی خدمت میں اکساب
فیف کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب کیا کروں؟ امام اعظم نے فرمایا ' علیك بالعمل
فان العلم بلا عمل كالجسعد بلا روح ''لین اب شہیں اپنے علم پر مل کرنا چاہئے کوئکہ
بلاعمل كے مام اليا ہے جسے بلا روح کے جم ہوتا ہے۔ عالم جب تک باعمل نہیں ہوتا اسے صفائے
قلب اور اخلاص حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص محض علم پرین اکتفا کرلے وہ عالم نہیں ہوتا اسے صفائے
لئے لازم ہے كہ وہ محض علم پر قناعت نہ كرے كيونکہ عین علم كا اقتفا كي ہے كہ باعمل بن جائے۔

ہمس طرح کہ عین ہدایت ، مجاہدے کی تقضی ہے۔ اور جس طرح مشاہدہ بغیر مجاہدے کے حاصل
ہمس ہوتا۔ ای طرح علم بغیر علی کے سود مرید نہیں ہوتا۔ کیونکہ علم عمل کی میر ایت ہے علم میں تو رو
ہمس مرح اس کی منفعت ، عمل ہی کی برکت کا تم رہ وہ تا ہے کہی صورت سے بھی علم عمل سے جدائیں
موست اور ان کی منفعت ، عمل ہی کی برکت کا تم رہ وہ تا ہے کسی صورت سے بھی علم عمل سے جدائیں
کیا جاسکا ۔ جسے کہ آفر آب کا تورکہ وہ عین آفر اب سے ہا اس سے جدائیں ہوسکا۔ بہی حال علم
کیا جاسکا ۔ جسے کہ آفر آب کا تورکہ وہ عین آفر اب سے ہا اس سے جدائیں ہوسکا۔ بہی حال علم
کیا جاسکا ہیں ہے۔ وہ اللہ التوفیق۔

# (2) حضرت عبداللدين مبارك مروزى رحمهاللد

تع تابعین میں سے امام طریقت ،سیدِ زماد ، قائداد تاد، حضرت عبداللہ بن المبارک

WWW:NAFSEISLAM:COM

آپ نے مروز چھوڑ کرع صدوراز تک بغداو میں اقامت فرمائی اور بکشرت مشائخ طریقت کی صحبت میں رہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک مکہ مرمہ میں بھی رہے پھراپنے وطن مروز والیس تشریف کے شرک نصف آبادی فلا ہر حدیث پر عمل کرتی اور شہر کی نصف آبادی فلا ہر حدیث پر عمل کرتی اور شہر کی نصف آبادی فلا ہر حدیث پر عمل کرتی اور شہر کی نصف آبادی را وطریقت پر جلی تھی۔ چونکہ شہر کے دونوں فریق آپ کو اپنا بزرگ مانخ تھا اس بنا پر آپ کو اپنا بزرگ مانخ تھے اور آپ سے راضی و شعلت رہنے تھا اس بنا پر آپ کو از رہندی المفریقین "کے لقب سے سب پیارتے تھے۔ آپ نے اس جگہ دو کمرے بنائے ایک منتج بن احادیث کے لئے اور ایک اللی طریقت کے لئے۔ بید دونوں کمرے آج تک آخیں قدیم بنیادوں پر قائم ہیں۔ اسکے بعد آپ وہاں سے تجاز آگے اور کیبیں پر سکونت اختیار کرلی۔

آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کوئی بجیب وغریب چیز دیکھی ہے؟ فرمایا میں نے ایک راہب کو دیکھا جس کا بدن ریاضت ومجاہدے سے لاغر و نجیف ہو گیا تھا اور اس کی کمر دوہری ہو چی تھی ۔ اس سے پوچھا۔ اے راہب! خدا تک رسائی کی کون می راہ ہے؟ اس

WWW:NAFSEISLAM:COM

ن كها" لوعرفت الله لعرفت الطريق اليه "الرخم الله وجائة بوتواس كى تكرساكى ك راه بھی جانتے ہو گے؟ پھر پچھود مر بعداس نے کہا جھے دیکھو میں اسے بیں جانتالیکن اس کی عبادت میں میں نے اپنا بیرحال بنالیا ہے۔تم اسے جانتے ہولیکن تم اس سے دور ہو۔مطلب بیر کہ معرفت کا ا قنضاء بدہے کہ اس کی خشیت ول میں ہمہ وفت رہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہتم اس سے بے خوف ہو۔اور میں کفر و جہالت میں مبتلا ہونے کے باوجوداس سے خوفز دہ ہوں۔حصرت عبداللہ بن المبارك رحمه الله فرمات بيل كه بيل كه بيل في الميس كى بيره يحت كره بيل باعده لى بالاست مجے بہت سے ناجا تزافعال سے بازر کھا ہے۔ آپ کا ایک قول میہے کہ 'السبکون حدام على قلوب اولياته "خداك دوستول كادل بركزساكن بين موتا وه بميشه بقرارر ہیں کیونکہاس طبقہ برسکون وآ رام حرام ہے۔اس کی وجہ بیرکہ چونکہ وہ دنیا ہیں حصول مقصد کی خاطر بے قرار ہوتے ہیں اور آخرت میں منزل مقصود حاصل ہونے کی خوشی میں کیونکہ دنیا میں حق تعالی سے عائب ہونے کی وجہ سے ان برسکون وآ رام جائز تبیں ہوتا اور عقبی میں بارگا وحق میں اس کی بھی ورویت کی وجہ سے اتھیں قر ارتبیں آتاان کے لئے دنیاعقیٰ کی ما نشداور عقبیٰ دنیا کی ما نشد ہے۔ کیونکہ دل کوسکون یا تو مقصور ومرا دکو یا لینے سے حاصل ہوتا ہے یا اپنے مقصود ومرا دسے ہے خبروغاقل ہونے سے۔اللہ تعالے کے دوستوں کے لئے اسے مقصود ومرادسے بے خبری وغفلت دنیا و آخرت دونوں جگہ جائز نہیں۔اس کئے محبت کی دار قطی سے دل کو قر ارکیسے حاصل ہو؟ واللہ

### (٨) حضرت فضيل بن عياض رحمه التدنعالي

طریقت کے اماموں میں ایک واصلین کی کے مردار، مقربین ہارگاہ کے ہادشاہ حضرت ابوعلی فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔فقر 🛘 میں آپ کا بردا مرتبہ ہے۔ طریقت میں آپ کو کامل مہارت اور پوراشخف حاصل تھا۔ مشارکے طریقت کے درمیان آپ بہت مشہور و معروف ہیں۔آپ کے احوال صدق وصفا ہے معمور تھے۔آپ ابتدائے عمر میں جرائم پیشہ آ دمی سے مرواور ماورد کے درمیان رہزنی کا مشغلہ تھا۔ اس کے باوجود آپ کی طبیعت ہروقت مائل بہ اصلاح رہتی تھی۔ چنا نچہ جس قافلہ میں کوئی مورت ہوتی تو اس کے قریب تک نہ جاتے جس کے باس مال تھوڑ ابوتا اس سے تعرض نہ کرتے اور ہر محفل کے باس کے جات کے مال ضرور چھوڑ دیتے تھے۔

آپ کی قوب کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ایک سودا گرم و سے ماور د جارہا تھا۔ مرد کے لوگوں نے اس سودا گرسے کہا مناسب ہے کہ ایک مرکاری تھا فتی دسترساٹھ لے کرچلو کی وککر راہ میں فضیل را ہزنی کرتا ہے۔ سودا گرنے ہواب دیا ہیں نے سنا ہے کہ وہ رحمل اور خدا ترس آ دی ہے۔ سودا گرنے مفاقتی دستہ کی دعیا ہوا اور روانہ ہوگیا۔
مفاقتی دستہ کی بجائے ایک خوش آ واز قاری کو اجرت پر لے کر اورف پر بٹھا دیا اور روانہ ہوگیا۔
قاری دن ورات راستہ میں طاوت قرآن کرتا رہا ہمال تک کہ بیقا فلہ اس مقام تک بھی گیا جہال سے مات لگائے بیٹھے تھے۔ انفاق سے قاری نے بیآ ہے تعلاوت کی 'الم بیان للذین آ منوا ان تہدہ ہوئے انکام کے آگے اپنے وہ وہ ت نہیں آیا کہ وہ ذکر الله و ما خول من المحق '' '' بیخی کیا ابھی تک موشوں کے لئے وہ وہ ت نہیں آیا کہ وہ ذکر الخی اور تی کی طرف سے نازل کئے ہوئے ادکام کے آگے اپنے دلوں کو وہ وہ کا کیں'' حضرت فضیل کے لئے اور عرف کی ان سب کوراضی کیا۔ اس کے بعد کہ کرمہ چلے گئے اور عرصہ تک دل پر فضل خدان کے نام لکھ رکھے تھے اُن سب کوراضی کیا۔ اس کے بعد کہ کرمہ چلے گئے اور عرصہ تک دہاں متبی مرہے۔ اور بکٹر ت اولیاء اللہ سے ملاقا تیں کیس گھر وہ کوف آگے اور حضرت امام اعظم وہ اُن میں جو درفی آگے اور حضرت امام اعظم وہ نئی رہی کی درفی اللہ عنہ کی جارہ ایک میں میں جو میں جو الیا میں مورثیں کی در در یک بہت مقبول ہیں۔ اس کے بعد کہ گرت روایات مروی ہیں جو مورثین کے ذرد یک بہت مقبول ہیں۔

حفرت فعنیل بن عیاف رحمت الله علیه تصوف کے حائق ومعرفت میں اعلی درجہ کی گفتگو

کیا کرتے ہے چانچ آپ کا قول ہے کہ من عرف الله حق معرفت عبد من بلک طلاقة "جالات ہے الله تعالیٰ کے کماحقہ معرفت حاصل ہوگئی دومقد در بجراس کی عبادت میں مشغول ہو

گیا۔اس لئے کہ اس کی معرفت،اس کے احسان وکرم کی پچیان کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔اور
جب اس کے احسان وکرم کی پیچیان ہوجائے تو اس نے اس کو دوست بنالیا۔ اور جب اس دوست بنالیا تو گویا اس نے مقدور بجر طاعت وعبادت کر لی۔ کیونکہ دوست کا کوئی تھم مشکل و دوست بنالیا تو گویا اس نے مقدور بجر طاعت وعبادت کر لی۔ کیونکہ دوست کا کوئی تھم مشکل و دوست بنالیا تو گویا اس نے مقدور بجر طاعت وعبادت کر لی۔ کیونکہ دوست کا کوئی تھم مشکل و دوست بنالیا تو گویا اس نے مقدور بجر طاعت وعبادت کر فی سے دعبادت کا ذوق پڑھتا جائے گا۔اور دوست کی زیادتی بی معرفت کی حقیقت ہے۔ چنا نچے آئم الموثین حصرت عاکشہ صدیقہ تحر ماتی ہیں کہ ایک رات حضورا کرم تیا تھے میرے یاس سے آئے بھر آپ میری نظروں سے او بھل ہو گئے جھے ایک رات حضورا کرم تیا تھے میرے یاس سے آئے بھر آپ میری نظروں سے او بھل ہو گئے جھے خیال گرزا کہ شاید کی دوسر سے جرے میں تھریف سے گئے جیں شر اٹھی اور صفور تھی تھے کے جیکھے خیال گرزا کہ شاید کی دوسر سے جرے میں تھریف سے گئے جیں شر اٹھی اور صفور تھی کے جیکھے خیال گرزا کہ شاید کی دوسر سے جرے میں تھریف سے گئے جیں شر اٹھی اور صفور تھی کے جیکھے خیال گرزا کہ شاید کی دوسر سے جرے میں تھریف کور

چل دی پہاں تک کہ بین نے ویکھا کہ آپ مسجد بین نماز ہڑھ دے ہیں اور ضوافی کے آگھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھڑھڑت بلال رضی اللہ عشر آئے اور انھوں نے میں کی اذان دی اور حضور علی اللہ عشر آئے اور انھوں نے میں کا ذان دی اور حضور علی ہے استور نماز بین مشغول رہے۔ نماز میں اوا قرمانے کے بعد جب حضور علی ہے تھر ہے بین تشریف لائے تو بین نے دیکھا کہ آپ کے قدم مبارک پرودم تھا اور آپ علی ہے کہ کی انگلیوں سے خون جاری تھا۔ بین نے دیکھا کہ آپ کے قدم مبارک پرودم تھا اور آپ علی ہے کہ کی انگلیوں سے خون جاری تھا۔ بین نے رو کرعوش کیا یارسول اللہ اللہ تعلیٰ نے آپ کو مغفور فرمایا اس بشارت کی موجود گی میں اتنی مشفت کیوں برواشت فرماتے ہیں ایسا تو وہ کر ہے جس کی آخرت محفوظ نہ بور۔ آپ نے فرمایا بیا للہ تعالٰی کافضل واحسان ہے ''افلا اکون عبداللہ کو را "کیا شی خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالٰی تو جھے ایسی بشارت دے اور تم رہ چاہتی ہو کہ شن اس کی بندگی نہ گروں ۔ اور مقدور پھرشکر گزاری بھی نہ کروں۔

نیز حضورا کرم اللی نے شب معراج بچاس نمازیں قبول فرمالی تھیں اور آپ نے انھیں گراں نہ جانا تھا لیکن حضرت موکی علیہ السلام کے بار بارعرض کرنے پر دوبارہ جا جا کر پارچ ممازیں کرائیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی سرشت میں فرمان الیمی کی خالفت کا شائبہ بھی نہ تھا۔"لان المحدیدة ھی الموافقة "اس کے کہ مجت نام بی موافقت کا ہے۔

فيزآ ڀ کاارشاد ہے۔

ید دنیا بیاری کا گھرہے اور لوگ اس پر د ہوائے بیں اور د ہوانوں کو بیارستان میں طوق وسلاسل سے مقیدر کھا جاتا ہے۔

الدنيا دارالمرضى والناس فيها مجانين، وللمجانين في دارالمرضيا الغل والقيد"

مطلب بیہ کے ہماری خواجشیں ہماری ذبیر ہیں ادر ہمارے گناہ ہماری قید ہیں۔
حکا بیت حضرت فضل بن رہتے بیان فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ میں سے کوئی بیمال موجود ہوتو ہم اس کی زیارت کے لئے جا کیں گے۔ میں سے کوئی بیمال موجود ہوتو ہم اس کی زیارت کے لئے جا کیں گے۔ میں نے کہا ہاں اس جگہ حضرت عبدالرزاق صنعانی ہیں۔ اس نے کہا جھے اس کے پاس لے چلو۔ جب ہم ان کے پاس پہنچ تو بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ رخصت کے وفت ہارون رشید نے جمھ سے کہا ان سے در یافت کروکہ کیا ان کے ذمہ کی قرضہ ہوتی وہی ہوں۔ در یافت کروکہ کیا ان کے ذمہ کی قرضہ ہے؟ انھوں نے کہا ہاں قرضہ ہے۔ ہارون رشید نے جمھ اور در یافت کروکہ کیا ان کے ذمہ کی قرضہ ہے۔ ہم وہاں سے واپس آئے تو اس نے کہا اے فضل! میرادل کسی اور ہزرگ سے بھی ملئے کا جنمی ہے جارے چلو۔ چنا نیجہ جب حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی اس نے کہا ان کے یاس بھی لے چلو۔ چنا نیجہ جب حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی اس نے کہا ان کے یاس بھی لے چلو۔ چنا نیجہ جب حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی اس نے کہا ان کے یاس بھی لے چلو۔ چنا نیجہ جب حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی اس نے کہا ان کے یاس بھی لے چلو۔ چنا نیجہ جب حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی اس نے کہا ان کے یاس بھی لے چلو۔ چنا نیجہ جب حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی

WWW:NAFSEISLAM:COM!

چل دی پہاں تک کہ بیں نے دیکھا کہ آپ مسجد بیں نماز پڑھ دہے ہیں اور ضورہ اللہ کی آکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھڑھ رت بلال رضی اللہ عشہ آئے اور انھوں نے میں کی اذان دی اور حضورہ اللہ بیس مشغول رہے۔ نماز می ادا فرمانے کے بعد جب حضورہ اللہ ججرے بیس عظیمی بدستور نماز میں مشغول رہے۔ نماز می ادا فرمانے کے بعد جب حضورہ اللہ کی اور میں تھریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے قدم مبارک پرورم تھا اور آپ آلیہ کی انگیوں سے خون جاری تھا۔ میں نے رو کرع من کہا یارسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کو منفور فرما یا اس بشارت کی موجود کی میں اتنی مشقت کیوں برواشت فرمائے ہیں ایسا تو وہ کرے جس کی آخرت محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالی کافعنل واحسان ہے 'الفلا اکون عبد انشد کو دا'' کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالی تو مجھے اسی بشارت دے اور تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس کی بندگی نہ گروں۔ اور مقد ور بھر شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالی تو مجھے اسی بشارت دے اور تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس کی بندگی نہ کروں۔ اور مقد ور بھر شکر گزاری بھی ٹہ کروں۔

نیز حضورا کرم ایسته فی شب معراج بچاس نمازی تبول فر مانی تفیس اور آپ نے اضیں گرال نہ جانا تھا لیکن حضرت مولی علیہ السلام کے بار بارعرض کرنے پر دوبارہ جا جا کر پانچ نمازیں کرائیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی سرشت میں فرمان البی کی مخالفت کا شائبہ بھی نہ تھا۔"لان المحبة هی الموافقة "اس کے کرحبت نام بی موافقت کا ہے۔

نيزآ ڀ کاارشاو ہے۔

میرد نیا بیاری کا گھرہے اور لوگ اس پر د بوانے بیں اور د بوانوں کو بیارستان میں طوق وسلاسل سے مقیدر کھا جاتا ہے۔

الدنيا دارالمرضى والناس فيها محانين، وللمجانين في دارالمرضيا الغل والقيد"

مطلب بدے کہ ہماری خواہشیں ہماری زنجیریں اور ہمارے گناہ ہماری قید ہیں۔

حضرت فیلی کہ ملک مرحد گیا۔ جے سے فارغ ہونے کے بعد ہارون رشید نے جھے سے کہاا گرم وان خدا میں سے کوئی بیہاں موجود ہوتو ہم اس کی زیارت کے لئے جا ئیں گے۔ میں نے کہا ہاں اس جگہ حضرت عبدالرزاق صنعانی ہیں۔ اس نے کہا جھے اس کے پاس لے چلو۔ جب ہم ان کے پاس کی نیاں سے کوئی بیہاں اس جگہ حضرت عبدالرزاق صنعانی ہیں۔ اس نے کہا جھے اس کے پاس لے چلو۔ جب ہم ان کے پاس پنچ تو بہت ویر تک گفتگو ہوتی رہی۔ رخصت کے وقت ہارون رشید نے جھے سے کہا ان سے دریافت کرد کہ کیا ان کے ذمہ پھے قرضہ ہے؟ انھوں نے کہا ہاں قرضہ ہے۔ ہارون رشید نے جھے دریافت کرد کہ کیا ان کے ذمہ پھے قرضہ ہے؟ انھوں نے کہا ہاں قرضہ ہے۔ ہارون رشید نے جھے اس کے باان کا قرضہ ادا کردو۔ جب ہم وہاں سے واپس آ ئے تواس نے کہا اے فضل! میرادل کسی اور ہزرگ سے بھی ملے کا متمنی ہے۔ ہیں نے کہاں بھال حضرت سفیان بن عید نہ بھی جلو ہ گر ہیں۔ اس نے کہا ان کے پاس بھی لے چلو۔ چنا نچہ جب حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی اس نے کہا ان کے پاس بھی لے چلو۔ چنا نچہ جب حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی اس نے کہا ان کے پاس بھی لے چلو۔ چنا نچہ جب حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی

کے وقت خلیفہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان سے بھی قرض کے بارے میں دریافت کروں میں نے بوچھا تو فرمایا ہاں قرض ہے۔خلیفہ نے جھے تھم دیا کہ ان کا قرض بھی اوا کر دوں ہا ہرآ کر خلیفہ نے مجھے سے کہا اے فضل! ابھی میر اول سیر نہیں ہواکسی اور برزگ سے بھی ملاقات کراؤ۔ میں نے مجھے یادآ یا یہاں حضرت فضیل بن عیاض بھی تھر بیف فرما ہیں پھر ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ او پرایک گوشہ میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے دستک دی! اندر استفسار ہواکون ہے؟ میں انے جواب دیا امیر الموشین آئے جیں، انھوں نے فرمایا" مسالی ولا میں المدون کی تعاور آٹھیں جھ سے کیا سروکار؟ میں نے کہا سجان اللہ! کیا حضورا کرم ایک کا بیار شاونیں ہے کہ

سمسی بٹدے کے لائق تہیں کہ اطاعت الٰہی میں خودکوذلیل کرے۔

ليس للعبد أن يذل نفسه في طاعة الله-

آب فرمايا حضور كاارشاد وق م الما الرحنا فعز عند اهله "ليكن رضات الی اس کے حضور میں وائمی عزت ہے تم میری اس حالت کو ذلیل گمان کرتے ہو۔ حالاتکہ میں طاعت الی میں اپنی عزت جانتا ہوں۔اس کے بعد نیجے آ کر درواز و کھول دیا اور چراخ بجما دیا۔ اور مکان کے ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔مصافحہ کے وفتت بارون رشید کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے مس ہوا تو حصرت فضیل نے فر ما با افسوں ہے کہ اتنازم ونا زک ہاتھ دوزخ میں جلے گا۔ کاش کہ بیر ہاتھ خدا کے عذاب سے محفوظ رہتا۔ ہارون رشید بیری کررونے لگا اورا تنارویا کہ بیہوش موكر كريرا-جب موش من آياتو كين لكائ الفنيل المجھ كوئى تقيمت فرمايي آپ نے فرمايا اے امیر المومنین تیراباب ،حضور اکرم ایک کا بچاتھا۔ انھوں نے حضور الیک سے درخواست کی کہ مجھے اپنی قوم پرامیر بنادیجئے؟حضور نے فرمایا اے پچاا میں نے تم کوتہاری جان پرامیر بنا دیا کیونکہ ایک سانس اگر طاعتِ اللی میں گزرے تووہ اس سے پہتر ہے کہ لوگ ہزار سال تک تمہاری فرما نبرداري كريس-"لان الا مسارة يوم القيمة الندامة "اسك كاميري سي قيامت کے دن بجز ندامت وشرمندگی کے پچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہارون رشید نے کہا پچھ اور بھی تقبیحت فرمائيے۔حضرت فضيل نے فرمايا جب حضرت عمر بن عبدالعزير كولوكوں نے خلافت پر فائز كرنا

جا ہا تو انھوں نے سالم بن عبداللہ۔رجاء بن ملوۃ اور محمد بن کعب قریحی کو بلایا اور ان سے کہا لوگوں نے مجھے اس بلا ومصیبت میں پھنسادیا ہے۔ مجھے کیا تدبیر کرنی جائے کیونکہ امارت کو میں بلا سجھتا ہوں اگر چہلوگ اسے فعمت خیال کرتے ہیں ، ان میں سے ایک نے کہا۔ اے عمر بن عبدالعزیز! اگرآپ جاہتے ہیں کہ روز قیامت عذاب الی سے رستگاری ہوتؤمسلمان بزرگوں اور بوڑھوں کو اینے باپ کی ماننداور جوانوں کو بھائی اور بچوں کواپٹی اولا د کی مانند مجھیں اوران سب کے ساتھ وہی سلوک سیجئے جو خاندان کا سربراہ باپ، اپنے بھائیوں، فرزندوں اور دیگرعیال کے ساتھ کرتا ہے۔ کیونکہ ریممالکب اسلامیدایک تھر کی مانتد ہیں۔اوران میں رہنے والے اہل وعیال' ف<sub>د</sub> ابساك و اكسرم الحناك و المصمل على ولدك "السيخ يزول كي زيارت كرواور بما تيول كي عزت كرواورچھوٹوں سے پیارومحبت كرو۔اس كے بعد حصر من فضيل نے قر مايا اے امير الموشين مجھے اندبیثہ ہے کہ بیں تنہارا بیخوبصورت چیرہ دوزخ کی آگ میں تھلسایا جائے ، خدا کا خوف ر کھواوراس کاحق بہترین طریق پرادا کرو۔اس کے بعد ہارون رشید نے عرض کیا۔آپ پر پھھ قرض ہے؟ حضرت فغنیل نے جواب دیا ہاں! خدا کا قرض میری گردن پر ہے وہ اس کی اطاعت ہے میں فکر مند ہوں کہ اس وجہ میں میری کرفت نہ ہوجائے۔ بارون رشید نے عرض کیا بار قرض سے میری مراد کو کوں کا قرض ہے؟ آپ نے قرمایا اللہ حروجل کاشکر واحسان ہے اس نے مجھے يهت كي ونعمت د اركل مي جي كوني شكوه بيس ب- كداد كوال سند بيان كرتا مجرول بارون رشيد نے ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی آپ کے آ سے رکھ دی اور عرض کیا است اپنی منرورتوں برخرج فرمائيے۔حصرت فضيل نے فرمايا اے امير المونين ميري اتن تصبحتوں نے تم ير پھھ اثر نہيں كيا اور ابھی تک ظلم داستیداد کی روش پر قائم ہو۔؟ ہارون رشید نے کہا میں نے آپ پر کیا ظلم واستیداد کیا ہے۔؟ فرمایا میں جہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ابتلاء میں ڈالنا جا ہے ہو۔ کیا بیلم وجفا جہیں ہے۔ ؟ بین کر ہارون رشیدادر تصل بین رہے دونوں رونے کے اورروتے ہوئے باہر آ سے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے مجھے کہاا ہے فضل بن رئتے! بادشاہ در حقیقت حضرت فضیل ہیں اور بیہ سب ان کے دبد بدکی دلیل ہے جو دنیا اور دارالا خرت میں آھیں حاصل ہے۔ دنیا کی تمام زیب و زینت اِن کی نظر میں بے دفعت اور حقیر ہیں اہلِ دنیا کی خاطر تواضع کرنی بھی انھوں نے اس لئے

آب ك فضائل ومناقب اس كيس زياده جي جين كركھ جاسكتے جيں۔والله اعلم

بالصواب\_

جب تمہاراجیم تم سے سلامتی پائے تو جان لو کرتم نے اس کاحق ادا کر دیا اور جب لوگ تم سے محفوظ رہیں تو جان لوکہ تم نے ان کاحق ادا کر دیا۔

اذا سلمت منك نفسك فقد اديت حقها و اذا سلم منك الخلق و قضيت حقوقهم-

مطلب یہ ہے کہ تق دوطر ہے ہیں۔ اپنے او پراپٹائ دوسراا پنے او پرلوگوں کائی۔ جب تم نے اپنے آپ کو معصیت سے محفوظ رکھا اور دنیا میں سلائتی کی راہ پر قائم رہ کرآ خرت کے عذاب سے اسے بچالیا تو تم نے اس کائن اداکر دیا۔ اور جب تم نے لوگوں کو اپنی اذبت سے محفوظ رکھا اور ان کی بدخوا ہی نہ کی تو تم نے ان کائن اداکر دیا۔ لہٰڈا کوشش کردکہ نہ تم خود بُر اکی میں پردواور رکھا اور ان کی بدخوا ہی نہ کی تو تم نے ان کائن اداکر دیا۔ لہٰڈا کوشش کردکہ نہ تم خود بُر اکی میں پردواور نہ لوگوں کو بُر انی میں ڈالو۔ اس کے بعد حق تعالی کے حقوق کی ادائیگی میں پوری کوشش کرو۔ واللہ املم

### (۵۲) حضرت ابو بكر محمد بن موسى واسطى عليه الرحمة

منجملہ وا تمہ وطریقت، اپنے تق کے امام، عالی حال، لطیفِ کلام، مفرت الوبکر جمہ بن موی واسطی رحمته اللہ علیہ ہیں جو تحققین مشائے میں سے تھے۔ تھا کق میں آپ کا بہت بلند درجہ تھا۔ تمام مشائے کے نزدیک آپ لائق تعریف، اور حضرت جنید کے قدیم مصاحبوں میں سے تھے۔ آپ کے اظہار و بیان میں الی گرائی ہوتی تھی کہ اصحاب غور وفکر کی نہم سے بالاتر ہوتی تھی۔ آپ نے کسی شہر میں مستقل اقامت اختیار نہیں کی۔ جب آپ شہر مرومیں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ آپ کی لطافت طبح اور نیک سیرتی کے گرویدہ ہوگئے اور آپ کا وعظ غور سے سُنا کرتے تھے ممر کے آخری ایام و ہیں گزار ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:۔

ذکر کرنے والے کو اس کی باد میں فراموش کشندہ ذکر سے زیادہ غفلت ہوتی ہے۔

اس لئے کہ جب خدا کو یا در کھے اور اس کے ذکر کو تھول جائے تو اس میں کوئی مضا نقتہ نہیں ہے خرابی تو اس میں کوئی مضا نقتہ نہیں ہے خرابی تو اس میں ہے کہ تو اس کے ذکر کو یاد رکھے اور اُسے بھول جائے۔

کیونکہ ذکر اور چیز ہے اور فہ کور کینی جس کا ذکر کہا جائے اور ہے۔ للبذا جب ذکر کے گمان پر ، ذات مذکور سے مُنہ موڑ لے تواس میں غفلت زیادہ پائی جاتی ہے بہ نسبت اس کے کہ عین فہ کور کی یاد کو فراموش کر دیاور گمان بھی نہ ہو ہول جانے والے کونسیان و فیبت کی حالت میں حضور کا گمان منتا ہو۔ للبذا عدم حضور نبیس رہتا۔ اور ذاکر کوحالت فر کوفیبت میں ذات فہ کور کے حضور کا گمان ہوتا ہے۔ للبذا عدم حضور کی حالت میں حضور کا گمان بر نسبت اس کے جوفیبت خالی از گمان ہو ففلت سے زیادہ نزدیک ہول کی حالت میں حضور کا گمان نہ بوتا ہے۔ البذا عدم حضور ہیں ہوگا۔ در حقیقت ان کے گمان میں ہے۔ کہیں گمان زیادہ اور معنی کم ہول کے در حقیقت ان کا گمان میں ہوگا کہ از ہوہ اور معنی کم ہول کی انہام طرازی ، فس کے ارادہ سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ہمت کا تہمت سے کوئی تعلق نہیں۔ کی انہام طرازی ، فس کے ارادہ سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ہمت کا تہمت سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل ذکر یا تو فیبت میں ہوتا ہے یا حضور میں ، جب عائب از خود فیبت میں اور حق کے حضور میں ، جب عائب از خود فیبت میں اور حق کے حضور میں ، جب عائب از خود فیبت میں اور حق کے حضور میں ، جب عائب از خود فیبت میں اور حق کے حضور میں ، جب عائب از خود فیبت میں اور حق کے حضور میں ، جب عائب از خود فیبت میں اور حق کے حضور میں ، جب عائب از خود فیبت میں اور حق کے حضور میں ، جب عائب از خود فیبت میں اور حق کے حضور میں ، جب عائب از خود فیبت میں اور حق کے حضور میں ، جب عائب از خود فیبت میں اور حق کے حضور میں ، جب عائب از خود فیبت میں اور خود حاضر ہوتو و ہاں ذکر فیب بوتا ، کیونکہ فیبت ، غفلت سے ہوتی ہے۔

### (۵۷) حضرت ابو بكرين دلف بن خينه كي عليه الرحمة

منجلہ آئم وطریقت سکنہ واحوال ، سفینہ و مقال حفرت ابو بکر بن دلف بن فی شیلی رحمته اللہ علیہ بیں جواکا پر مشائح بیں سے شے۔ اور سب کے نزدیک قابلی تعریف شے۔ آپ کے حالات و مقالات بیان حق بیں مہذب و یا کیزہ بیں۔ اشار کے لطیف اور قابلی ستائش ہیں۔ جیسا کہ متاخرین مشائح فر ماتے بیں کہ شاخت مین عبصائب المدنیاء اشدارات المشعبلیء و شکات المر تعدش و حکایات الجعفر " دنیا میں بزرگول کی مجیب وغریب خصوصیتیں بدکات المر تعدش و حکایات الجعفر " دنیا میں بزرگول کی مجیب وغریب خصوصیتیں بیں۔ ایک شیلی کے اشار ہے دوسر مے مرفعش کے تکتے اور تیسر بے جعفر کی حکایتیں۔

میں ۔ ایک شیلی کے اشار ہے دوسر میں ادات اہلی طریقت میں سے بیں۔ ابتداء میں آپ خلیفہ وقت

آپ اکا برقوم اور سادات اہلِ طریقت میں سے ہیں۔ ابتداء میں آپ خلیفہ وقت کے مقرب خاص منظے۔ مقد مقد کے مقرب خاص منظے۔ معفرت خبر النساخ کی صحبت میں توبہ کی اور حصرت جنید رحمتہ اللہ علیہ سے تعلق ارادت قائم کیا۔ بکثرت مشائخ سے ملاقا تیں کیں۔

آپ فارشادِين مقل للمومنين يغضوا من ابصارهم" كي تشيريس

فرمایا:۔

اے نی ایک اور کہ وہ ایک اسلمانوں کو بیٹم پہنچا دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو بیچا رکھیں۔ لیتن سروں کی آگاہوں کو بیچا رکھیں۔ لیتن سروں کی آگاہوں کو تامحرموں کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے بیچا تیں۔ اور دلوں کی آگھوں کو غیراللہ کی طرف دیکھنے سے محفوظ آگھوں کو غیراللہ کی طرف دیکھنے سے محفوظ رکھیں۔

اے ابیمسار البرؤس عن المصارم وابصار القلوب عماسوی الله۔

مطلب بیہ کردل کی آئے گوا ٹوائے فکر سے محفوظ رکھوءا سے دیدار ومشاہرہ کے سوااور کسی سے سروکار نہ ہو۔ لہذا خواہشات کی ہیر دی اور نامحرموں کی طرف نظر بخفلت سے ہوتی ہے۔ اور غافلوں کے لئے اہائت آمیز مصیبت رہے کہ وہ اپنے عیبوں سے جانل ہوتے ہیں جوشحص دنیا میں جانل ہوتے ہیں جوشحص دنیا میں جانل ہوتے ہیں جوشحص دنیا میں جانل ہو گا۔

حق تعالی فرما تاہے:۔

جواس جہان ہیں اندھا ہے وہ آ خرت ہیں بھی اندھاہوگا۔

من كان في هذه اعملي فهو في الأخرة اعملي-

در حقیقت جب تک اللہ تعالی کے دل سے شہوائی خیالات کو دورنہ فر مائے اس وفت تک سرکی آگھیں اس کے غوام عل سے محفوظ نہیں ہو تیں اور جب تک اللہ تعالی اپنی محبت اور اپنا ارادہ کسی کے دل میں جاگزیں نہ کرے اس وفت تک دل کی آگھیں غیر کے نظارے سے محفوظ نہیں رہنیں۔

آپیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں بازار گیا تو لوگ کہنے گئے نظا مجنون " یہ پاگل ہے۔ میں نے ان کو جواب دیا " انسا عدد کسم مسجنون وانتم عندی اصدا فی دادنی اللہ فی جنونی و زاد صحت کم " میل تہارے زویک پاگل ہوں اور تم میرے نزدیک ہوشیار ہوللا اللہ تعالے میرے جنون کو اور زیادہ کرے اور تہاری صحت کو اور میرے نزدیک ہوشیار ہوللا اللہ تعالے میرے جنون کو اور زیادہ کرے اور تہاری صحت کو در ہو اے کہ ور تہاری ہو اللہ اللہ تعالی میری دیوا گی کو بڑھائے تا کہ اس سے اور تہاری صحت توی ، فقلت کی وجہ سے ہوشیاری اور زیادہ ہوجائے اور تہاری ہو جائے دارتہاری میں کہ دو تھا کہ اس سے اور زیادہ ہو جائے دارتہاری میں کی وجہ سے ہو تیاری اور زیادہ کر سے داللہ اللہ تعالی میری دوری ہو جائے۔ بی فرمان فیر سے مندی کی وجہ سے ہو تیاری اور زیادہ کر سے داللہ اللہ اللہ کی ایس میں کہ دوری ہو جائے۔ بی فرمان فیر سے مندی کی وجہ سے ہو تا کہ آ دی ایسانہ ہے کہ دہ صحت ودیوا تی میں فرق نہ کر سے داللہ اللہ علم

WWW!NAFSEISLAM!COM

### (۵۸) حضرت ابو محرجعفری بن فصیرخالدی علیالرجمته

منجملہ آئم وطریقت، نری گفتارے حکایت کنندہ احوال اولیاء حضرت ابوجمہ جعفری بن نصیر خالدی علیہ الرحمتہ ہیں۔ آپ حضرت جنید کے اصحاب کبار اور حنقذ بین مشارَخ بیں سے بیں۔ فنون طریقت کے بینے کے اصحاب کبار اور حنقذ بین مشارَخ بیں سے بیں۔ فنون طریقت کے بینے مالم ارفع ہے۔ بین فنون طریقت کے بین مسئلہ بین حکایات بیان کی بین یہاں پراس کا حوالہ سی دوسرے کی طرف کیا ہے۔

آپ كاارشادىپ:

متوکل وہ ہے کہاس کے دل میں وجوداورعدم برابرہوں۔

التوكل استواء القلب عن الوجود والعدم-

مطلب بیہ ہے کہ رزق پانے سے دل خوش نہ ہوا دراس کے نہ ہونے سے دل عمکیں نہ ہو۔ اس کے نہ ہونے سے دل عمکیں نہ ہو۔ اس کئے کہ جسم مالک کا ملک ہے اس کی پر درش اور اس کی ہلا کت دونوں مالک ہی کے قبضہ میں ہیں اور وہ اپنے ملک کوئم سے زیادہ جانتا ہے وہ جیسا چاہے رکھے۔ تم اس میں دخل نہ دو۔ ملکیت کو مالک کے حوالہ کر کے اس سے لاتھلتی ہوجاؤ۔

آپ بیان کرتے ہیں کہ ش ایک دن حضرت جنید علیہ الرحمتہ کی خدمت میں حاضر ہوا توان کو بخار میں بنالا پایا۔ میں نے عرض کیا کہ اے استاذ! آپ تی تعالی سے دعا کریں کہ وہ صحت تخشے۔ حضرت جنید نے فرمایا میں نے کل دعا کی تھی میرے دل میں آ واز آئی کہ اے جنید انتہارا جسم، ہماری ملکبت ہے ہمیں اختیار ہے جائے تندرست رکھیں یا بیارے تم کون ہو کہ ہمارے اور ہماری ملکبت کے درمیان دخل دو۔ اپناا ختیار تم کروتا کہ بندے ہوجاؤ۔ واللہ اعلم

### (۵۹) حضرت ابوعلی محمد بن قاسم رود باری علیالرحمته

منجمله آئم وطریقت، شخیم محدود معدن جود، معنرت ابوطی محدین قاسم رود باری رحمته الله علیه منجمله آئم وطریقت شخیم معدن جود معندن جود معندن الله علی محدین قاسم رود باری رحمته الله علی به جوا کابر جوانم ردان صوفیا کے سرخیل شخصه فائدان سلاطین سے تعلق رکھتے شخصی فنون معاملات میں عظیم المرتبہ شخص آپ کے مناقب ونشانیاں بکٹر ت اور معرفت وطریقت کے دقائق میں کلام لطیف ہے۔
میں کلام لطیف ہے۔
آپ کا ارشاد ہے:۔

مریدوہ ہے جوائے لئے پچھنہ چاہے بجوال کے جواللہ تعالیٰ اس کے لئے چاہے۔ اور مراد وہ ہے جود دنوں جہان سے بجو خداکسی چیز کونہ چاہے۔

المريد لا يريد لنفسه الا ما اراد الله له والمراد لا يريد من الكونين شيئا غيره-

مطلب ہیہ کوئی تھائی کے ارادے پر داخی رہ کراپئے لئے کوئی تھائی مراد ہو۔
کہ وہ مرید صادق بن جائے۔ محت کوزیا ہے کہ اپنا کوئی ارادہ نہ ہوتا کہ خدائی اس کی مراد ہو۔
گویا وہ حق تعالے ہی کوچا ہے اور کسی غیر کی طلب نہ رکھے۔ اور وہ بی چاہے جو خدا جاہے۔ کیونکہ
اسے تق چاہتا ہے البدا وہ بجر حق کے کسی کو نہ چاہے۔ چونکہ تشکیم ورضا طریقت کا ابتدائی مقام ہے
اور رپو بیت کے ساتھ محبت کرنا احوال کی انتہا ہے۔ عیود بت کے تحق سے مقامات کی نسبت ہے
اور رپو بیت کی تا تیہ سے احوال کی منزلت ہے۔ جب یہ کیفیت بیدا ہوجائے گی تو مرید خود بخو و
قائم اور مراد بحق قائم ہوجائے گا۔ واللہ اعلم

### (۲۰) حضرت ابوالعباس قاسم بن مهدى سيارى عليدالرحمنه

منجملہ ائمہ طریقت، خزیرہ دار تو حید، سمسار تفرید حضرت ابوالحیاس قاسم بن مہدی سیاری رحمتہ اللہ علیہ بیں۔ جو اپنے زبانہ کے امام ادرعلوم ظاہر اور قنون حقائق کے عالم شخصہ سیاری رحمتہ اللہ علیہ بیں۔ جو اپنے زبانہ کے امام ادرعلوم ظاہر اور قنون حقائق کے عالم شخصہ حضرت ابو بکر واسطی کے محبت بین از ہمہ اشرف اور دایوالفت بین زاہر ترہنے۔ آپ کا کلام بلنداور تصانیف محدہ بین۔

آپ كاارشادى:

تو حید بیرے کہ دل میں حق تعالی کے سوا تھی دوسرے کا تصور شہو۔

التوحيد ان لا يخطر بقلبك مادون توحيد-

دل کے اسرار پرکسی مخلوق کا گذرنہ ہو۔ اور نہ معاملات کی پاکیز گی میں کوئی کدورت ہو۔ اس لئے کہ غیر کا اندیشہ غیر کے اثبات سے ہے۔ جب غیر کا اثبات ہے تو حکم تو حیوسا قط ہے۔

حضرت ابوالعباس سیاری کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مرو کے علاقے کا یک برے رکیس تھے کہ کوئی شخص دولت اور مرتبہ میں آپ سے بردھ کرنہ تھا۔ آپ نے اپنے والد کی میراث میں بہت مال و دولت پایا تھا۔ لیکن بیتمام مال و منال دے کر آپ نے حضورا کرم ایستے میراث میں بہت مال و دولت پایا تھا۔ لیکن بیتمام مال و منال دے کر آپ نے حضورا کرم ایستے کے دوموے مبارک حاصل کر لئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوان موئے مبارک کی برکت سے ہی

WWW!NAFSEISLAM!COM

توبه عطافر مائی اور حضرت ابو بکر واسطی کی صحبت میں رہ کرابیا کمال پایا کہ صوفیاء کے امام حنیف ہو گئے

آپ فرمایا کرتے تھے کہ جھے جو پچھے ملا ان موئے مبارک کی برکت سے ملا۔ جب
آپ و نیا سے رحلت فرمانے گئے تو وصیت کی کہ وہ موئے مبارک میرے منہ بیس رکھ دینا چنانچہ
ایسا ہی کیا گیا۔اس کا اثر ہے کہ مرو میں آج بھی آپ کی قبر کا نشان ہے۔لوگ مزار مبارک پر
عاضر ہوکر مرادیں مائٹتے ہیں اور حلِ مشکلات کی دعا نمیں کرتے ہیں۔اوران کی مرادیں پوری
ہوتی ہیں۔اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ بیآ زمودہ ہے۔

#### (١١) حضرت ابوعبدالتدمحرين خفيف رحمة الله عليه

منجمارہ انکہ وطریقت، اپنے زمانہ ہیں تصوف کے مالک، حضرت ابوعبد اللہ جمہر بن خفیف رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی طبیعت تکلف وتصرف سے پاک تھی۔ انواع علوم ہیں اپنے وقت کے امام شخے، مجاہدہ قطیم، حقائق ہیں بیان شائی اور حال عمدہ تھا۔ آپ کی تصانیف سے پید چاتا ہے کہ آپ نے حضرت این عطا، حضرت شیلی، حسین بن حلاج، منصور، حزیری اور مکہ مکر مہ ہیں حضرت آپ نے حضرت این عطا، حضرت شیلی، حسین بن حلاج، منصور، حزیری اور مکہ مکر مہ ہیں حضرت بیت فقت اختیار کر لی ۔ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہے۔ گئے۔ آپ شاہی خاندان کی ۔ آپ کا باطن ، اہل معانی کے باطن پر فائق تھا۔

آپ کاارشادہے:۔

طبیعت سے منہ موڑنے ہی میں توحید کا قیام

التوحيد الاعراض عن الطبيعة -

اس کئے کہ طبیعت سرایا تجاب ہے جو خدا کی تعتوں سے مجھوب واندھا کردیتی ہے لہذا جب تک طبیعت سرایا تجاب ہے جو خدا کی تعتوں سے مجھوب واندھا کردیتی ہے لہذا جب تک طبیعت سے مند ہند موڑا جائے اس وقت تک وصالی تن ممکن نہیں اور صاحب طبیع ،حقیقت تو حید سے تجاب میں رہتا ہے۔ جس وقت طبیعت کی آفتوں سے باخبر ہو گیا اس وقت حقیقت تو حید منکشف ہوجائے گی۔ آپ کے دلائل مکثرت ہیں۔واللہ اعلم

### (١٢) حضرت الوعثمان معيد بن سلام مغر في رحمة الله عليه

منجمله ائم وطریقت ،سیب سیادت آفاب نجابت حضرت الوعثمان سعید بین سلام مغربی رحمته الله علیه بین جواال استفامت بزرگول بیل سے خصصاعب ریاضت و سیاست اور فنون علم بیس کامل مهارت رکھتے تھے۔ روایات بیس مانند آفاب نجابت تھے۔ آپ کی نشانیاں بکٹرت اور برا بین عمرہ بیں۔

آپ کاارشادہے:۔

چودرویشوں کی صحبت پر تو تگروں کی ہم میٹنی کو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالی اسے دل کی موت میں جملا کر دیتا ہے۔

من آشر صحبة الاغتياء علنى مجانسة الفقراء ابتلاه الله تعالى بموت القلب"

اس کئے کہ جب درویشوں کی مجلس کے مقابلہ جس تو تھروں کی صحبت اختیار کر ہے گا تواس کا دل حاجت کی موت سے آپ ہی مرجائے گا اوراس کا جسم وہم و گمان جس گرفتار ہوجائے گا۔ جب کہ مجلس چھوڑنے کا متیجہ دل کی موت ہے تو صحبت سے اعراض کا کیا اشجام ہوگا؟ ان مختفر کلمات میں صحبت اور مجانست کا فرق طاہر ہے۔ وارنداعلم

### (۱۳) حضرت ابوالقاسم ابرا بنيم بن محمد محمود نصرٌ با دى عليالجنته

منجملہ وائمہ و هنقذ مین ، صوفیا کے صف کے بہادر ، عارفوں کے احوال کے معبر حضرت
ابوالقاسم ابرا ہیم محمد بن محمود نصر آبادی رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ جس طرح نیشا پور میں خوار زم ہا دشاہ نتھے
اور شاہ پور میں ہمویہ بادشاہ گذر ہے ہیں اس طرح آپ نیشا پور میں بلند مرتبہ پر فائز شے۔ فرق میہ
تفاکہ وہ دنیا کی عزت رکھتے شے اور آپ آفرت کی عزت سے مالا مال۔ آپ کا کلام انو کھا اور
نشانیاں بہت ہیں حضرت شیلی علیہ الرحمتہ کے مرید اور متاخرین اہل خراسان کے استاذ شے۔ اپنے
زمانہ میں ہرفن میں اعلم واور ع شے۔

آب كاارشاد ي:

انت بين نسبتين نسبة الى آدم و نسبة الى الحق فاذا انتسبت الى آدم دخلت فى ميادين الشهوات و مواضع الآفات و الزلالات وهى نسبة تحقق البشرية قال الله تعالى انه كان ظلو ما جهولا واذا نسبت الى الحق دخلت فى مقامات الكشف والبراهين والعصمة والولاية وهى

نسبة تحقق العبودية قبال الله تعالى وعباد الرحمٰن الذين يمشون على الأرض هوناً الأيه.

#### ترجعه:

لیخی تم دونسبتوں کے درمیان ہوا کیے نسبت حضرت آدم کی طرف ہے اور دومری نسبت حق تعالی کی طرف ہے جب تم آدم کی طرف منسوب ہوتے ہوتو شہوت کے میدانوں میں اور آفت کی علاجگہوں اور مقامات میں واخل ہو جاتے ہو۔ بہی وہ نسبت ہے جس سے تہارابشر ہوتا ٹابت ہے اسی نسبت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فر مایا این آدم بڑا جھا کا راور ناعا قبت اندلیش واقع ہوا ہے۔ جب تم اپنی نسبت حق تعالیٰ سے قائم کرتے ہوتو تم کشف و برا بین اور عصمت وولا بت کے مقامات میں واغل ہو جاتے ہو یہی وہ نسبت ہے جس سے حق تعالیٰ کی بندگی کا جبوت ماتا ہوں۔ باسی نسبت کے اعتبار سے حق تعالیٰ نے فر مایا رض کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہو ہیں۔ بیاں۔

بہلی نسبت بشریت کی ہے اور دوسری نسبت میودیت کی نسبت آدم تو قیامت ہل منقطع ہوجائے گی البند نسبت عبودیت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی اس ہی تغیر تبدل جائز نہیں رکھا گیا۔ جب اپنی نسبت کو اپنی طرف یا حضرت آدم سے جوڑے تو اس کا کمال ہیہے کہ وہ کے 'انسی طلسلمت دفسسی ''میں نے اپنی جان پرزیادتی کی ہے۔ اور جب اپنی نسبت جن تعالے کی طرف کرتا ہے تو وہ بندہ اس کا محل بن جاتا ہے کہ جن تعالی فرما تا ہے ' بیا عب ادی لا خوف علیکم الیوم ''

### (١١٧) حضرت الواس على بن ابراتيم حضري عليالهت

منجملہ ائر منفذین سالکان طریق تی کے سردار، اہل شخفیق کی جانوں کے جمال حضرت ابوالحسن علی بن ابراجیم حضری رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ جو بارگا و اللی کے بزرگ ترین احرار بندوں اورصوفیاء کبار کے اماموں میں سے شخصہ آپ ایٹے عہد میں بنظیر شخصہ ہر معانی میں آپ کا کلام ارفع اورعبارتیں عمدہ ہیں۔

آپ کاارشادہ:۔

جھے اپنی بلائ میں چھوڑ دو، سنو! تم کیا اسی
آ دیم کی اولاد ہیں سے نہیں ہو جسے اللہ تعالیٰ
نے اپنے دست قدرت سے پیدا کر کے اپنی
طرف سے ان میں روح پھوئی اور آھیں
فرشتوں سے جدہ کرایا۔ پھرایک تھم دیا تو اس
کی بھی خلاف ورزی کی۔ جب کہ تروع ہی
میں چھٹ ہے تو آخر میں کیا ہوگا۔
میں تاجھٹ ہے تو آخر میں کیا ہوگا۔

دعونى فى بلائى واسمعوا مالكم الستم من اولاد آدم الذى خلقه الله تعالى بيده و نفخ فيه من روحه واسجدله الملائكة ثم امرة بامر فخالف فاذا كان اول الدن درديافكيف كان آخره

بیہ ہملف کے برگزیدہ متقدین مشاک کا مختر تدکرہ۔ اگریس اس کتاب بیل تمام بزرگول کا تذکرہ کرتا یا تشریح وتفصیل کے در ہے ہوتا اور ان کے تمام حالات وواقعات کودرج کرتا تواصل مقعود فوت ہوجا تا۔ طوالت کے ثوف ہے ای پراکتفا کیا جا تا ہے اب پچھمتا خرین صوفیاء کا تذکرہ شامل کرتا ہوں۔

بارهوال باب

# متاخرين آئمه ومشائخ كالذكره

واضح رہنا چاہے کہ ہمارے زمانہ ہیں ایک گروہ ایسا ہے جوریاضت کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور بے ریاضت مرتبہ کا خواہاں ہے اور وہ تمام صوفیاء کو اپنا ہی جیسا کائل خیال کرتا ہے۔ جب وہ ان صوفیاء کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے عزت ومرتبہ کو دیکھتے ہیں اور ان کے معاملات کو پڑھتے ہیں اور پھراپے آپ پرنظر ڈالتے ہیں تو خود کوان سے بہت دور پاتے ہیں۔ اس وقت تصوف کو پھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایسے باہمت لوگ نہیں ہیں اور نہ ہمارے زمانہ ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعللے کارٹ و برگڑ بے جت نہیں چھوڑ تا اور اس امت کو بغیر ولی کے بھی نہیں رکھتا۔ جیسا کہ رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ دول سے بیشہ خیروت پرتا تیا مت کو المحق حتی تھو میں المسلمات کی ایک ہی اندا ہیں افراد صفرت المسلمات کے جات ہیں۔ انہ میں اور کھوڑ تیں اور اس جگہ لا رہا المسلمات کے جات ہیں ہی اور کھوڑ تیں اور کھوڑ تیں اور کھوڑ تیں اور کھوڑ تی ہیں۔ واس جگہ لا رہا اور اس جگہ از اس جگہ افراد کا تذکر واس جگہ لا رہا اور اس جگہ الرا جات کو تی کہ میں اور کھوڑ تی واس جگہ لا رہا اور اس جگہ الرا جات کی ایک تی اس میں والمسلمات ہوتا ہیں آ رام پڈر پر ہیں اور کھوڑ تیں والمسلمات ہوتی۔ وسی کے ان ہیں سے بچھ افراد کا تذکر واس جگہ لا رہا اللہ تعالی عنادی جھوڑ اس میں والمسلمات ہوتی۔

#### (١) حضرت ابوالعباس احمد بن محمر قصاب عليالهمة

منجملہ متاخرین ائمہ طریقت، طراز طریق ولایت، جمال اہل ہدایت، حضرت ابوالعباس احمد بن محمد قصاب رحمہ اللہ بیں آپ نے ماوراء النجر کے صوفیاء حتفظ مین سے ملاقات کی اوران کی صحبت میں دہے۔ آپ علو حال، صدق فراست، کثرت بربان اور زبد و کرامت میں مشہور و معروف تنے۔ امام طبرستان حضرت ابوعبداللہ خیاطی فرماتے بیں کہ اللہ تعالی کا ایک فضل بیہ کہ وہ کسی کو بغیر تعلیم کے ابیا بنا دیتا ہے کہ جب ہم کو اصولی دین اور تو حید کے دقائق میں کوئی مسئلہ دشوار و مشکل نظر آتا ہے تو ہم ان سے جا کرحل کر لیتے بیں وہ حضرت ابوالعباس قصاب ہیں۔

چونکه آپ اُنگی تنظیمین علم تصوف اوراصول دین میں آپ کا کلام بہت ارفع تھا۔ آپ کی حالتِ ابتداء دانتہا بہت اعلیٰ اور نیک میرت تھی۔

اگرچه جھے آپ کی بہت ی حکایتیں سنائی گئی ہیں لیکن میرا طریق اس کتاب میں

اختصار ہے اس کے آپ کی ایک حکایت بیان کرتا ہوں۔

حکایت ایک بچه ونٹ پر بوجھ لا دے اس کی کیل پکڑے آئل کے بازار میں جارہا تھا اس بازار میں جارہا تھا اس بازار میں کیچڑ بہت تھا اونٹ کا باؤں بچسلا وہ گر پڑا اوراس کا باؤں ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے چاہا کہ اونٹ کی کمرسے بوجھ اتارلیس کیکن بچہ ہاتھ اٹھا کر دعا تیں ہا تگ رہا تھا اور دوتا جارہا تھا تقاتی سے ادھر حضرت ابوالعباس کا گذر ہوا آپ نے بچچھا کیا ہات ہے؟ لوگوں نے کہا اونٹ کا باؤں ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے اونٹ کی کیل تھا می اور آسان کی طرف کنہ کرکے دعا ما تھی کے اسے شدا! اس اونٹ کا یا وال ٹھیک کر وے اورا گر تو درست کر تائیس چاہتا تو اس تصافی کا دل نے کے دونے سے کیوں جلاتا ہے۔ اس وقت اونٹ کھڑ اہو گیا اور دوڑنے لگا۔

آپ کا ارشاد ہے کہ سارے عالم کوخواہ دہ چاہیں یا نہ چاہیں بہر طور اخلاق اللہ سے متصف ہونا چاہئے۔ ورنہ دہ رنج میں رہیں گے۔ اس لئے کہ جب تم حق تقالے کی خصلت کے عادی بن گئے تو بلاء واہتلا کی حالت میں رغبت زیادہ یاؤگے۔ کیونکہ بلا پر بلائیس آتی ۔ اگر حق کے فوگر نہ ہو گئے تو بلا کی حالت میں تم آزردہ دل ہو گے کیونکہ اللہ تقالے نے خوشی وقتی دونوں مقدر فرمائے ہیں۔ وہ اپنی تقدیم کو بدات نہیں ہے لہذا اس کے تعلم پر ہما را راضی ہونا ہماری راحت کا سبب ہوگا۔ اور جو بھی اس کا عادی ہوگا اس کا دل راحت یا ہے گا۔ اور اس سے اعراض کرو گئو تقدیم کے نازل ہونے پر آزردہ ہوگے۔ واللہ اعلم

### (٢) حضرت ابولى بن بن محمد وقاق عليالهمة

از ائم عمتاخرین، بیان مربدال، بر بان محققال حفرت ابوعلی بن حسین بن محمد دقاق رحمته الله علیه بین جین بین محمد دقاق رحمته الله علیه بین جوایئ بین بیان صرح اور دسته الله علیه بین جوایئ فن کے امام، زمانه بین بین فلیراور کشف راوحق بین، بیان صرح اور زبان فضیح رکھتے تھے بکٹرت مشائخ سے ملاقات کی اور ان کی صحبت پائی ۔ آپ حضرت نصر آبادی کے مربد تھے دعظ دنھیجت فرمایا کرتے تھے۔

آپ کاارشادہے:۔

جوئ تعالے کے ماہواکسی اور سے انس رکھے وہ اپنے حال میں کمر ورہے اور جواس کے غیر کی بات کرے وہ اپنے کلام میں جھوٹا ہے۔

من آنس بغیره ضعف فی حاله ومنن نطق من غیره کذب فی مقاله

اس کے کہ غیر سے انس رکھنا معرفت کی کی بنا پر ہے اور خدا سے انس رکھنا غیر کی وحشت سے محفوظ رہنا ہے۔ اور جوغیر سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ غیر سے ہات تک نہیں کرسکا۔

ایک برزگ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمں ان کی مجلس ہمں اس کئے گیا کہ ہمں ان سے متوکلین کا حال دریا فت کروں۔ آپ اس وقت طبری کا نفیس عمامہ سر پر ہا تدھے ہوئے تھے۔
میرا دل دستار پر مائل ہوگیا۔ میں نے ان سے عرض کیا اے شنخ او کل کیا ہے آپ نے فر مایا توکل میں ہے کہتم لوگوں کی دستار کا لائے نہ کرو۔ یہ فر ماکرا پنا عمامہ میر سے آگے ڈال دیا۔
میرا دل دستار پر مائل موشیا۔ ابوائحسن علی بن احمد خرقانی علیہ الرحمت میں اس کے خروائی علیہ الرحمت میں کے ایس کے میں اس کے خروائی علیہ الرحمت میں میں اس کے خروائی علیہ الرحمت میں کے دیا ہوگئی علیہ الرحمت میں میں میں اس کے خروائی علیہ الرحمت میں میں اس کے خروائی علیہ الرحمت میں کے دیا ہوگئی علیہ الرحمت میں میں اس کے خروائی علیہ الرحمت میں میں اس کے خروائی علیہ الرحمت میں کے دیا ہوگئی علیہ الرحمت میں میں میں کے دیا ہوگئی علیہ الرحمت میں میں کو دیا ہوگئی علیہ الرحمت میں میں کے دیا ہوگئی علیہ الرحمت میں میں کو دیا ہوگئی کے دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کو دیا ہوگئی کے دیا ہوگئی کو دیا ہوگئی کو دیا ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کے دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کے دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کر دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کے دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کی کو دیا ہوگئی کو دیا ہوگئی کو دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کو دیا ہوگئی کو دیا ہوگئی کی کر دیا ہ

از اتم و متاخرین شرف ایل زماند در زماند تو دیگاند حضرت ابوالحین علی بین احمد شرقائی میں سے جیس میں ابوالیاء کے معدول رہے۔ حضرت شیخ ابوسعید نے این کی زیارت کا قصد کیا۔ انھوں نے این کے ساتھ ہرفن کے لطیف محفرت شیخ ابوسعید نے این کی زیارت کا قصد کیا۔ انھوں نے این کے ساتھ ہرفن کے لطیف محاورات استعال کئے۔ اور جب شیخ ابوسعید نے واپسی کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا جس نے متحبیس اپنے زمانے کی دلایت (ادرا پی نیایت) کے لئے چن لیا۔ (حضرت واتا سیخ بخش رحمت میں الشعلیہ فرماتے جیس) جس نے حضرت ابوسعید کے قادم صن مو دب سے سنا کہ جب وہ حضرت خرقائی رحمت الله علیہ فرماتے جیس) جس اج و خاموش رہتے یا آپ کے سوالات کے (حسن اوب و اختصار کے ساتھ ) جواب دیتے ۔ جس نے این سے دریافت کیا اے شیخ آآپ نے ایک خاموش کس لئے اختیاد فرمائی آپ نے فرمایا ایک بی شخص بیان کرنے کے لئے کافی ہے۔ حضرت استاذ ابوالقاسم قشیری رحمت اللہ علیہ سے جس نے سناوہ فرماتے ہیں کہ جب جس شرقان کی ولایت جس داخل ہواتو اس بزرگ کے جلال و دبد بھی وجہ سے میری فصاحت جاتی رہی۔ اور میری تمام مکت سنجیاں ختم ہوگئیں۔ جس نے خیال کیا کہ شاید جس اپنی ولایت سے معزول کر دیا گیا ہوں۔

آپ کا ارشاد ہے کہ رائے ڈو ہیں، ایک گرائی کا دوسرا ہدایت کا۔ جو راستہ گرائی کا دوسرا ہدایت کا۔ جو راستہ گرائی کا ہے وہ بندے کا راستہ خدا کی طرف ہے اور جو راستہ ہدایت کا ہے وہ خدا کی راہ بندے کی طرف ہے۔ لہذا جو یہ کیے کہ جھے اس تک پہنچا دیا گیا ہے وہ بنڈا جو یہ کیے کہ جھے اس تک پہنچا دیا گیا ہے وہ بنٹج گیا۔ اس لئے کہ جو خود بخو داس تک بینچے کا دعوی کی کرتا ہے کو یا وہ بغیر پہنچا نے والے کے دعوی کی کرتا ہے۔ اور یہ جس نے کہا کہ ہیل خود ہیں پہنچا، پہنچایا گیا ہول تو یہ پہنچنے سے متعلق ہے۔ واللہ الم

### (٤٧) حضرت جمر بن على المعروف بدداستاني عليالجسته

از انک و متاخرین ، پادشاہ وقت ، اینے زمانہ شل بیان وتعبیر میں منفر د، حضرت ابوعبداللہ محر بن علی المعروف بدواستانی علیہ الرحمتہ ہیں جو بسطام کے رہنے والے اتواع علوم کے عالم اور برگزیدہ بارگاہ حق شخصہ کلی مہذب اوراشارات لطیف ہیں۔ اس علاقہ کے امام شخصہ کلی رحمتہ اللہ علیہ آپ کے ساتھ خوش اعتقادی رکھتے تھے۔ میں نے ان کے مجھ انفاس شخصہ کلی سے سنے ہیں۔ وہ بہت بلند مرتبہ اورخش اخلاق شخص۔

آپ کاارشادہے:۔

تم سے متعلق تو حید موجود ہے کیکن تم تو حید میں غیر موجود ہو۔

التوحيد عبث موجود وانت في التوحيد مفقود-

کیونکہ تو حید کا اقتضاء ہے اس پرتم قائم نہیں ہو۔ تو حید کا ادنی درجہ بیہ ہے کہ ملکیت میں اپنا نصرف واختیار فتم کر دیا جائے۔ اور اپنے تمام امور خدا کے حوالہ کر کے اس پر ثابت قدم رہے۔

حضرت مهلکی رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ شہر بسطام میں ایک مرتبہ ٹائری ول نے بلغار
کی اور ان کی کثرت سے تمام درخت اور کھیتیاں سیاہ ہوگئیں سب لوگ ہاتھ ملتے ہوئے دلفگار
لکلے حضرت شنخ نے جھے سے پوچھا بیہ کیسا شور وغل ہے؟ میں نے بتایا کہ ٹائریاں آگئی ہیں لوگ
پریشان ہیں۔ شنخ المصے اور چھت پرچڑھ کرمند آسان کی طرف اٹھایا ای وقت تمام ٹائریاں اُٹھ گئیں
اور ظہر کی نماز تک ایک ٹائری ہاقی نہ رہی اور کسی درخت کا ایک پید تک ضائع نہ ہوا۔

### (۵) حضرت فضل الله بن محمد مهيني علياليمته

ازائم و السعید فضل الله بن جمید الدین الله بن جمید از انگر و الله بن جمید الله بن جمید محمد الله علیه بین جوسلطان و قت اور جمال طریقت شخص ام لوگ آپ سے مستخر شخص کھی محمد بندی رحمته الله علیه بین جوسلطان و قت اور جمال طریقت شخص ام لوگ آپ نون علوم کے عالم اور زالی شان رکھتے شخص اسراراللی سے مشرف محرات ش آپ کا مرتبہ بلند تعاملا وہ ازیں آپ کی نشانیاں اور برابین بکثرت بیں اور آخ بھی جہان بیں ان کے آٹار فاہر بیں ۔ اپ کا ابتدائی حال بیہ کہ آپ مہد سے تحصیل علم کے لئے سرخس آئے اور حضرت الوعی زاہد کے درس بیں حال بیہ ہے کہ آپ ان سے ایک دن بین تین ون کا درس لینے اور تین دن حباوت بیس گزارتے یہاں سیک کہ آپ کا استاد نے آپ کے رشد کا حال دیکھا تو تعظیم و تحریم بیس اضافہ کر دیا۔ اس زمانہ بیس سرخس کا حاکم شخ ابوالفضل آئے دکھائی دیا۔ وہ کہنے لگا ہے ابوسعید تمہارا راستہ بیٹیس ہے جس پرتم چل رہے ہوں ابوالفضل آئے دکھائی دیا۔ وہ کہنے تو خرش نہ کیا اور بیانی کرانی جگ اور دیا ور مراجب علیا پر مشغول ہوگئے۔ یہاں تک کہن تعالیا نے آپ پر ہدایت کا ور واز ہ کھول دیا اور مراجب علیا پر مشغول ہوگئے۔ یہاں تک کہن تعالیا نے آپ پر ہدایت کا ور واز ہ کھول دیا اور مراجب علیا پر مشغول ہوگئے۔ یہاں تک کہن تعالیا نے آپ پر ہدایت کا ور واز ہ کھول دیا اور مراجب علیا پر مشغول ہوگئے۔ یہاں تک کہن تعالیا نے آپ پر ہدایت کا ور واز ہ کھول دیا اور مراجب علیا پر مائی کردیا۔

حضرت بینی ایرسلم فاری نے مجھے بتایا کہ میری ان سے بڑی چیئر چھاڑ رہتی تھی ایک مرتبہ میں ان سے ملئے گیا اس وقت میں میلی کی ایک گدڑی پہنے ہوئے تئے جب میں مکان کے اندران کے روبر و پہنچا تو آخیں دیائے مصری پہنچ ہوئے تخت پر بیٹے دیکھا۔ میں نے ول میں کہا بیاس ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ بود و ہاش پر در دلیٹی کا دعو کی کرتے ہیں اور میں ان تمام علاقوں سے مجرد رہ کر درولیٹی کا مرعی ہوں ان کے ساتھ میری موافقت کیسے ہوگی؟ وہ مروفدا، میرے اس ولی خدشہ سے باخبر ہوگیا۔ مرا ٹھا کر قرمایا۔

اے ابوسلم! تم نے کس کتاب میں پایا ہے کہ جس کا دل مشاہد ہوئی میں قائم ہواس پر نام فقر (ناداری و مفلسی ) لکھا ہے۔

يا ابا مسلم! فى اى ديوان وجدت من كان قلبه قائماً فى مشاهدة الحق يقع عليه إسم الفقر.

مطلب بیہ ہے کہ اصحاب مشاہدہ، تو حق تعالے کے ساتھ عنی ہوتے ہیں۔فقراء تو ارباب بجاہدہ میں سے ہوتے ہیں۔ابومسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے گمان پر پیشیان ہوا اور کرے

اندىشەسەتۇپەك-

حضرت ابوسعید کاارشادہے:۔

تصوف وہ ہے کہ بے داسطہ حق کے ساتھ ول کا قیام ہو۔

التصبوف قيام القلب مع الله بلا واسطة.

یداشارہ مشاہدہ کی طرف ہے۔اور مشاہدہ دوئی کے غلبہ کا نشان ہے۔اور صفت ہیں مستغرق ہونا دیدار کے شوق کا ثبوت ہے۔ا مستغرق ہونا دیدار کے شوق کا ثبوت ہے۔اور صفت کا فنا ہونا حق کے ساتھ بقا کا ثبوت ہے۔ مشاہدے کی تفصیل ہاب الجے میں بیان کی جائے گی۔

ایک مرتبہ حضرت ابوسعید نے غیثا بورسے مقام طون جانے کا ارادہ کیا راستہ ہیں ایک کھائی اتنی سرد آئی کہ موزے ہیں یاؤں شخنڈے ہورہ شخایک درولیش کوخیال آیا کہ ہیں اپنی چا در پھاڈ کر دوگئڑے کر کے نئے کے یاؤں پر لیسٹ دوں چا در چونکہ عمدہ اور فیخ تھی کھڑے کرتے کو دل نے گوارہ نہ کیا۔ جب ہم طوس پنچ تو اس درولیش نے اُن سے سوال کیا کہ اے شخ اِشیطانی وسوسہ اور الہام حق کے درمیان کیا فرق ہے؟ انعوں نے فرمایا کہ الہام دہ تھا کہ تھے چا در پھاڑ کر دوگئڑے کے درمیان کیا فرق ہے اُن سے موال کہ اور پھاڑ کر وکھڑے کر کے ابوسعید کے یاؤں پر لیسٹنے کا تھم دیا گیا تا کہ وہ سردی سے محقوظ رہیں اور شیطانی وسوسہ وہ تھا کہ تھے ایسا کرنے سے بازر کھا۔ اس قسم کی بکٹر سے ادرمتو انز با تیں ان سے منسوب بیں۔ مردان خدا کا بھی کام ہے۔ واللہ اعلم

(٢) حضرت ابوالفضل محمد بن الحسن الختلى عليالهمة

اذائم ومناخرین زین اوتاده شن عماده حفرت ابوالفضل محرین الحسن الخنی رحمته الله علیه

ہیں۔ طریقت میں میری ارادت آخیس سے ہے۔ آپ علم تغییر وروایات کے عالم اورتضوف میں
حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیہ کے ہم مشرب شفے۔ حضرت حصری کے مرید اور حضرت سروانی
کے مصاحب اور حضرت ابوعر، حضرت ابوالحن بن سحالیہ رحمیم الد کے ہم عصر شفے۔ ساٹھ سال
کامل کوش شینی اختیار کر کے پہاڑ دل کے عارول میں زعرگی گذار دی۔ اور اپنانام ونشان کم رکھا۔
زیادہ ترکام نامی پہاڑی پرا قامت رکھی عمدہ زعرگی گزاری۔ آپ کی نشانیاں اور براہین بکثرت

ہیں لیکن آپ عام صوفیاء کے دسم ولیاس کے پابٹد شہے۔ اہلی رسوم سے بخت بیزار شفے میں نے
ہیں لیکن آپ عام صوفیاء کے دسم ولیاس کے پابٹد شہے۔ اہلی رسوم سے بخت بیزار شفے میں نے
آپ سے بڑھ کررعب ور بد بدوالا کسی مروضدا کو بھی ندد یکھا۔

WWW!NAFSEISLAM!COM

آپ کاارشادہے:۔

د نیا ایک دن کی ہے اور ہم اس میں روزہ دار اور

الدنيا يوم ولنا فيها صوم-

مطلب بیہ ہے کہ ہم نہ تو دنیا سے پچھ حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں اور نہاس کی بین اور نہاس کی بین اور نہاس کی بندش میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس کی آفتوں کو دیکھ لیا ہے اور اس کے تجابات سے باخبر ہو بچکے ہیں۔ ہم اس سے بھا گئے ہیں۔

حضرت واتا تنج بخش رحمته الله عليه فرماتے ہيں كه ايك مرتبه هيں وضوكراتے ہوئے الله على مرتبہ هيں وضوكراتے ہوئے مخصر ہيں تو آزاد اوگ كيوں كرامت كى خواہش جيں مرشدوں كے فلام بنتے ہجرتے ہيں۔ آپ مخصر ہيں تو آزاد اوگ كيوں كرامت كى خواہش جيں مرشدوں كے فلام بنتے ہجرتے ہيں۔ آپ نے فرمايا اے فرزند اجو خيالات تبرارے دل جي گر رہے ہيں جيں بن نے جان ليا ہے البذا تهجيں معلوم ہونا چاہئے كہ جرحكم كے لئے كوئى سب ہونا ہے جب الله تعالی كي كونان وقت علا فرمات كى سعادت نصيب فرماتا كى معادت نصيب فرماتا كہ موجوب كى خدمت كى سعادت نصيب فرماتا كہ موجب بنے۔ اس تم كے بكثرت لطاكف روز انظمور پذیم ہوئے تھے۔ جس دن آپ كى رحلت ہوئى اس وقت آپ وشق دنيان ردو كے مايين كھائى كے مواس وقت اپنے كى درست كى طرف سے ميرے دل جي كي مرمبارك ميرى آغوش بي كار رہا كہ كا در آپ كا مرمبارك ميرى آغوش بي كار بندر كھو گے تو تمام رق وقل سے خيرے دل جی پر کوال اور ہر حالت كو خواہ وہ نيك ہو يابد، پر كار بندر كھو گے تو تمام رق وقل سے جو خواہ وہ نيك ہو يابد، پر كار بندر كھو گے تو تمام رق وقل سے جو خواہ وہ نيك ہو يابد، پر كار بندر كھو گے تو تمام رق وقل سے جو خواہ وہ نيك ہو يابد، پر كار بندر كھو گے تو تمام رق وقل سے جو خواہ وہ نيك ہو يابد، پر كار بندر كھو گے تو تمام رق وقل سے خواہ وہ كے موست ندفر مائى۔ اور اپني جان جان آ فریں كر سرد كر داللہ علی ہو اللہ علی ہو اللہ کے اور شرد کی واللہ علی ہو ان جان آ فریں كر سرد كر داللہ علی ہو اللہ علی

# (2) حضرت ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازى قشيري عليالهت

از ائمہ متاخرین ، استاد والمام ، وزین اسلام حضرت ابوالقاسم عبدالکریم ابن ہوازن قشری رحمت اللہ علیہ بیں جوائے ت قشیری رحمت اللہ علیہ بیں جوابیے زمانہ میں مکتا اور قدر ومنزلت میں ارفع واشرف منے۔ آپ کے حالات اور گونا گول فضائل ، اہلِ زمانہ میں مشہور ہیں۔ ہرفن میں آپ کے لطا کف موجود

ہیں۔اللہ تعالے نے آپ کے حال وزبان کو لغویات سے محفوظ رکھا۔ میں نے آپ کا بیار شادستاہے کہ:۔

صوفی سرسام کی بیاری کی مانند ہے کہ پہلے حد بان ہوتی ہے آ خر میں خاموش، بھر جب قائم ہوجائے تو گونگا بنادیتی ہے۔ مثل الحسوفي كعلة البرسنام اوله هـذيان و آخره سنكوت فاذا تمكن خرس-

مطلب یہ ہے کہ صفوت کی دوصور تی ہوتی ہیں۔ ایک وجد کی، دوسری نمود کی نمود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مہتدیوں کے لئے ہے، نمود سے مراد بذیان ہے۔ اور وجد منتہوں کے لئے ہے اور والت وجد کا بیان محال ودشوار ہوتا ہے۔ لبذا جب تک طالب ہے۔ علوجمت سے گویا ہے اور گویاتی اہلِ طلب کے نزد کی بڈیان ہے۔ وصال ہوگیا تو واصل ہوگئے۔ ان کے لئے بیان واشارے کی حاجت نہیں رہتی، جس طرح کہ حضرت موکی علیہ السلام جب مبتدی شے تو ان کی تمام ہمتیں رو مہت اللی کی تمام ہمتیں رو مہت اللی کی تمام ہمتیں اور می مناجب کی تعام ہمتیں تیرے دیدار سے مشرف ہوجا وک کی مناجات کرتے رہے بیشقعود کی نارسائی میں نمود کی تعبیر ہے اور ہمارے کا وجود مقام ہمت سے بائد ہوا اور ہماری کو آت کی اور ماحب کی تنا ہوگی تو ارشاد ہوا والا احد میں شناء علیا "میں تیری ثنا شارتیں کر سکتا۔ بیر منزلت رفع اور مقام اعلی ہے۔ واللہ اعلی

### (٨) حضرت ابوالعباس احمد بن محمد اشقاني عليالهت

ازائم ومتافرین، شخ والم اوحد، در طریق خود مفروحضرت ابوالعباس احمد بن محمد اشقائی رحمته الله علیه بین جوفتون علم کے اصول وفروع ش الم ماور جرمعانی ش کال واکمل ہے۔ اہل تصوف کے اکا براور اجلّه میں آپ کا شار ہے۔ بکشرت مشارکے سے ملاقات کی۔ آپ اہل راہ کوفنا سے تعبیر کرتے ہے اور مغلق ومشکل عبارت بولئے میں مخصوص ہے۔ میں نے جہلاکی ایک بھاعت کو دیکھا کہ وہ ان عبارتوں کی تفلید کرتے اور اُن کے شطحیات کی پیروی کرتے اور غیرمحمود معنی کا انباع کرتے ہے۔ حالاتکہ ان کی عبارتوں پرغور وقکر کی ضرورت تھی جھے ان سے بردی محبت تھی جونکہ وہ جھ پر بردی مہربائی وشفقت فرماتے تھے۔ بعض علوم میں وہ میرے استاد تھے۔ شریعت کی تعظیم کرتے اور ہر محض سے کنارہ کش رہنے میں ان سے زیادہ کی شخص کو میں نے نہ دیکھا۔ تعظیم کرتے اور ہر محض سے کنارہ کش رہنے میں ان سے زیادہ کی شخص کو میں نے نہ دیکھا۔

WWW:NAFSEISLAM:COM:

علم اصول میں ان کی وقتی عرارتوں سے الم و محقق کے سواکوئی فائدہ نہیں اٹھ اسکتا ۔ ان کی طبیعت ہمیشہ د نیاو آخرت سے بیز اردی اور ہمیشہ بھی کہتے رہے کہ آ اُمشدہ ہی عدما مالا وجود السه "میں ایسی فنا کا طالب ہوں جس میں وجود کا شائبہ تک ندہو۔ اور فاری میں فرماتے جس کا مطلب بہ ہے کہ ہم آ دمی کو محال کی خواہش ہے جھے بھی محال در کا رہے ۔ کیکن میں یقین سے جانتا ہوں کہ ایسا بھی ندہوگا ۔ حالا تکم کم ن وہی ہے جس کی جھے ضرورت ہے ۔ کیونکہ اللہ تعالی جھے الیمی فنا ہوں کہ ایسا بھی ندہوگا ۔ حالا تکم کم ن وہی ہے جس کی جھے ضرورت ہے ۔ کیونکہ اللہ تعالی جھے الیمی فنا ہونا ہوں وہ سب میں جہاں فنا کا بھی وجود ندہوگا۔ کیونکہ جننے مقامات جو کہ زمانہ میں وہ سب ہی جاب وابتلاء ہیں۔ اور آ دمی خود اپنے تجاب کا عاشق ہے۔ دیدار کی آ رزوی س بندہ کا فنا ہونا حجاب ہیں آ رام و سکون سے بہتر ہاور جب کہ اللہ تعالی باقی ہے اور اس پر عدم وفنا جائز ہی نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس کے قبنہ وقد رہ بی میں فنا ہوجا کا کیوں کہ ایسے فنا کے لئے ہم گر چاب میں معرف فنا میں یہ قاعدہ مضبوط و مشخکم ہے۔ داللہ اعلی صوحت فنا میں یہ قاعدہ مضبوط و مشخکم ہے۔ داللہ اعلی صوحت فنا میں یہ قاعدہ مضبوط و مشخکم ہے۔ داللہ اعلی میں میں فنا ہوجا کی کیوں کہ ایسے فنا کے لئے ہم گر جو اللہ اعلی میں میں میں ہیں ہوجا کی کیوں کہ ایسے فنا کے لئے ہم گر جو داللہ اعلی میں میں میں میں میں فنا ہوجا کی کیوں کہ ایسے فنا کے لئے ہم گر جو داللہ اعلی میں میں فنا ہوجا کی کیوں کہ ایسے فنا کے لئے ہم گر کر

### (٩) حضرت ابوالقاسم بن على بن عبداللد كر گافي عليالهته

از ایم متافرین قطب زماند، در دفت خود یگاند حضرت ابوالقاسم بن علی بن عبدالله
گرگانی دهشدالله علیه بین جوایخ دفت و ذماندی بنظیر و به عدریا شخه آپ کا ابتدائی حال
بهت اجها تھا۔ آپ کی مسافرت بخت اور باشر طقی کو گول کے دل آپ کی طرف مائل شخه تمام
طلباء آپ سے عقیدت رکھتے شخه اور مربیدوں کے دقوی کشف شن ایک تیم کا نشان تھا۔ ظاہری
حالت مزین اور تمام علوم میں باہر شخے۔ آپ کا ہر مربید جہان کی زینت تھا۔ انھوں نے اپنی اولاد
کو نیک جھوڑا۔ انشاء اللہ تو تع ہے کہ دہ اپنے بیٹھے ایسا جائشین جھوڑیں گے جے تمام صوفیاء اپنی
مقد او تنظیم کریں گے۔ میری مرادانسان الوقت ابولی ابوالفصل بن جھوڑا تھا چونکہ وہ سب سے
مقد او تنظیم کریں گے۔ میری مرادانسان الوقت ابولی ابوالفصل بن جھوڑا تھا چونکہ وہ سب سے
مقد او تنظیم کریں گے۔ میری مرادانسان الوقت ابولی کی برکت سے اس مقداء کو آپ کی زبانِ حال بنا
دیا ہے۔ ایک دن میں شخ کے دو ہر وحاضر تھا اور اپنے اصول ونمودکو شار کر رہا تھا تا کہ اپنی کیفیت
دیا ہے۔ ایک دن میں شخ کے دو ہر وحاضر تھا اور اپنے اصول ونمودکو شار کر رہا تھا تا کہ اپنی کیفیت
مقامات و کیفیات سے نہیں گزرے آپ اسے کشف بالحنی سے میرے خیالات جان گے۔
مقامات و کیفیات سے نہیں گزرے آپ اسے کشف بالحنی سے میرے خیالات جان گے۔

فرمانے گارے والد کے دوست! جمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میرابیا کسار نہ تہارے لئے ہے نہ تہارے حال کے بالد میرا بیا کسار خول تہارے حال کے اللہ میرا بیا کسار خول تہارے حال الاتعال کے کل میں آتا ہے بلکہ میرا بیا کسار خول احوال اللہ تعالی کے حضور میں ہے۔ یہ بات تمام طلباء کے لئے عام ہے صرف تہادے ہی گئے نہیں ہے۔ جب میں نے بیسنا تو میں از خودر فتہ ہو گیا۔ انھوں نے میری باطنی حالت کو ملاحظہ فرما کرکہاا نے فرز ندا آدی کو اس طریقت سے اس سے ذیادہ نسبت نہیں ہوتی کہ جب اسے طریقت کی طرف لگا ئیں تو اس کے گمان کو پھیرد یا جائے اور جب وہ گمان سے پھر جائے تو پھراس پر خیال کی طرف لگا ئیں تو اس کے گمان کو پھیرد یا جائے اور جب وہ گمان سے پھر جائے تو پھراس پر خیال تعییر کی راہ بند کر دی جائے۔ لہذا نفی واثبات اور اس کا وجود وعدم دونوں خیالی ہیں۔ آدی کس طرح خیالی بندش سے با ہر نہیں کھل سکتا۔ اس لیے چاہئے کہ وہ خق کی بندگی اختیار کرے اور اپنے والے میں منہوں کو رکھا اور خیار مانے مورف منہ گی اور فر ما نبر داری کی نسبت کو بر قر ادر کھے۔ اسکے سوا در بھی بکٹر سے اسرار کی با تیں ہوئیں جنگے تذکر سے میں اصل موضوع خلط بحث ہوجائے گا۔ واللہ اعلم اور بھی بکٹر سے اسرار کی با تیں ہوئیں جنگے تذکر سے میں اصل موضوع خلط بحث ہوجائے گا۔ واللہ اعلم اور بھی بکٹر سے اسرار کی با تیں ہوئیں جنگے تذکر سے میں اصل موضوع خلط بحث ہوجائے گا۔ واللہ اعلی

### (١٠) حضرت ابواحمه المظفر عليه الحيته

از ائر منافرین، رئیس اولیاء، ناصح اصفیاء حضرت ابواحد المظفر بن احد بن حمدان رحمته الله علیہ ہیں۔ آپ کا باطن مسیر جلوہ ہائے ربانی تھا۔ تصوف کے درواز ہے کشادہ اور سر پر تابع فراست آ راستہ تھا۔ فنا و بقائی تشریح عمدہ اور تجبیر بلند تھی۔ فٹی المشائح حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ جمیں بارگاہ اللی کا قرب، بندگی کی راہ سے عطا ہوا۔ اور خواجہ المظفر کو براہ راست خداکی طرف سے ملا۔ مطلب بیہ ہے کہ جم نے بجابدے سے مشاہدہ کیا اور انھوں نے مشاہدے سے مجاہدہ کیا۔ اور تطبع مسافت کے بعد ملا وہ مجاہدہ کیا۔ انھیں سے میں نے سنا کہ بزرگوں کو جو کچھ بادیہ بیائی اور قطع مسافت کے بعد ملا وہ مجھے مسندادر بالانشنی سے ماس جوا۔ اصحاب رعونت و متنگیرین شیخ کی اس بات کو دعوی پر محمول مسافت کے دعوی پر محمول کرتے ہیں۔ حالا تکہ دعوی عیب ہے۔ اور کسی صورت سے اپنے حال کی صدافت کو بیان نہیں کیا جا کرتے ہیں۔ حال کی صدافت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خاص کر جبکہ اہل معنی بیان کریں۔ ان کا فرز دو رشید موجود ہے۔

حضرت خواجہ ابوسعید فرماتے ہیں کہ ایک دن ہیں ان کے پاس موجود تھا کہ نیشا پورکا
ایک مدی آیا اور آپ کے ارشاد پر کہنے لگا' قائی شودا نگاہ باقی شود ' بیتی قائی ہوجانے کے بعد باتی
ہوتا ہے۔خواجہ المظفر نے فرمایا فنا پر بھا کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ فنا معدوم ہونے کو کہتے ہیں۔
اور بھا موجود کو۔ یہ ہرایک دومرے کوفی کرنے والا ہے۔ البڈا فنا تو معلوم ہے کہ چیز تا پید ہوجاتی

WWW:NAFSEISLAM:COM

ہے۔اگر وہ موجود ہوجائے تو وہ عین شئے نہیں ہوسکتی، بلکہ وہ بیجائے خود دوسری چیز ہوگی۔اور بیہ جائز نہیں کہ ایمان وذات فنا ہوجا ئیں۔البنۃ فنائے صفت اور فنائے سبب جائز ہے۔معلوم ہوا کہ جب سبب اور صفت معدوم ہوگئی تو اب موصوف ومسبب رہ گیا۔اور ذات کے لئے فنا درست نہیں۔

حضرت داتا گئے بخش رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ کی بعینہ عبارت بھے
یا زئیں البتہ اس کا مفہوم بھی تھا جو درج کیا گیا ہے حزید وضاحت عام فہم طور پر یوں کی جائے
گی کہ بندے کا اختیار ، بندے کی صفت ہے۔ بندہ اپنے اس اختیار کی وجہ سے اختیار تق بیں
مجھوب ہے۔ لہٰڈ ااس صفت کی بنا پر بندہ حق تعالیٰ سے تجاب میں آگیا۔ اور بہ بھینی امر ہے کہ
اختیار حق از لی ہے اور بندہ حادث ۔ ازل کے لئے فنا جائز نہیں ہے۔ اور جب اختیار تق بندہ
کے بارے میں بقا بہنے۔ قول محالہ بندے کا اختیار قائی ہوا اور اس کا نضرف منقطع ہوگیا۔
واللہ اعلم

ایک دن بیل پراگندہ حال سفری کیڑے پہنے ''کرمان' ان کے پاس پہنچا۔ انھوں نے ہی جھے سے فرمایا اے ابوائے ان ان کے پاس پہنچا۔ انھوں نے اس جھے سے فرمایا اے ابوائے ان ان پاحال بیان کرو؟ بیس نے عرض کیا ، سماع چاہتا ہوں۔ آپ نے اس وقت قوال کو بلا بھیجا۔ اس کے بعدا ہل عشرت کی ایک جماعت آئی۔ جوش جوش شونڈ اپر ااور غلبہ کم ہوا سو زھیت نے جھے پچھ کھمات سفنے پر بے چین کردیا۔ پچھ عرصہ بعد جب جوش شونڈ اپر ااور غلبہ کم ہوا تو انھوں نے جھے سے فرمایا سماع کے بارے بیل خیال ہے؟ بیس نے عرض کیا اے شیخ اجھے بری فرصت حاصل ہوئی۔ انھوں نے فرمایا جس وقت قوال کو بلایا گیا تھا اس وقت سماع کی آ واز اور کو وں کی آ واز دونوں برا برتھیں کیونکہ سماع کی طاقت اس وقت تک ہے جب تک کہ مشاہدہ نہ ہو۔ اور جب مشاہدہ حاصل ہوجا تا ہے تو قد رہتے ساع کا غیر ہوجاتی ہے دیکھوائی عاوت اختیار نہ کرد کہ کہیں طبیعت ثانیہ نہ نہ جائے اور مشاہدے سے دور ہوجاتی ہے دیکھوائی عاوت اختیار نہ کرد کہ کہیں طبیعت ثانیہ نہ نہ جائے اور مشاہدے سے دور ہوجاتی والداعلم

تيرهوال بإب

# مختلف شهرول ميں مشائح متاخرين كاتذكره

اگریس ہرایک کے ذکراور حال کی تشریح کروں تو کتاب طویل ہوجائے گی اور بالکل بی ذکر نہ کروں تو کتاب طویل ہوجائے گی اور بالکل بی ذکر نہ کروں تو کتاب کا مقصد فوت ہوجائے گا اس لئے صرف ان کے اساء گئوا تا ہوں جو میرے زمانہ میں طریقت کے مشائح اور صوفیاء گذرہے ہیں۔ اور وہ ارباب معانی ہیں ہے ہیں نہ کہ اصحاب رسوم ہیں ہے۔

عراق وشام میں مشائخ متاخرین میں ہے (۱) شخ زکی بن العلاء ہیں جو برگزیدہ اور ساوات زمانہ میں سے ہیں۔ میں نے ان کوسرایا شعلہ وجبت پایاان کی نشانیاں اور براہین ظاہر ہیں۔ (۲) شخ بزرگوارا بوجعفر محد بن المصباح صیدلانی ہیں۔ جوروسا وشھوفین میں سے ہیں اور شخصیت میں زبان و بیان کے ماہر ہیں۔ وہ حضرت حسین بن منھور حلاج سے بردی محبت رکھتے ہیں۔ ان کی بعض تصانیف میں نے بردھی ہیں۔ (۳) حضرت ابوالقاسم سدی جوصاحب مجاہدہ اور صاحب حامدہ وردیشوں کی نیاز مندی اور خدمت گزاری کرتے ماحب حال ہیں۔ حسن عقیدت کے ساتھ درویشوں کی نیاز مندی اور خدمت گزاری کرتے ہوں۔

ملک فارس میں (۱) شخ الثیوخ ابوالحن بن سالبہ ہیں جوتصوف میں اضح اللمان اور توحید میں اوضح اللمان اور توحید میں اوضح البیان ہیں ان کے کلمات مشہور ہیں۔ (۲) شخ مرشد ابوا کئی ابن شہر یار ہیں جو برگزیدۂ قوم اورصاحبِ سیاست ہیں۔ (۳) شخ طریقت ابوالحن بن بکران ہیں جو اکابرصوفیا میں سے ہیں۔ (۴) شخ ابوالفتح سالبہ سی جو ایک جو تریز وقت اورصاحبِ حال ہیں۔ (۵) شخ ابوالفتح سالبہ ہیں جو ایک بزرگ پابند ہیں جو ایک بزرگ پابند کلمات بی جو ایک بزرگ پابند کلمات بی ہیں۔ (۷) شخ ابوالفتح سالبہ کلمات بی ہیں جو ایک بزرگ پابند کلمات بی ہیں جو ایک بزرگ پابند

قهتان ، آ زر با نیجان ، بحرستان اور قک میں ، (۱) شیخ شفیق فرح المعروف بداخی زنجانی بین جومر دِنیک سیرت اور ستوده طریقت بین اور اپنے زمانہ کے شیخ اور برزرگ صوفی بین ۔ ان کی نیکیاں بہت بین ۔ بادشاہ جوعیار شخص تھا ان کی وجہ سے تائب ہو کر راہ تی پر آ گیا۔ (۲) شیخ ابو عبداللہ جنیدی بین جومبر بان وشفیق برزرگ بین۔ (۳) اجلہ ، مشارکنی میں سے شیخ ابوطالب مشوف بین ۔ (۳) خواجہ حسن سمسنانی جو ایک مرد گرفآر بلا اور امیدوار بین۔ (۵) شیخ سبلکی بین جو

جماعت صوفیا میں دانشور ہیں۔ (۲)احمد بن شیخ خرمانی جواسیے والد کے فرزندِ رشید ہیں۔ (۷)حضرت ادیب کمندی جوسا وات زمانہ میں سے ہیں۔

كرمان مين، (١) حصرت خواجه على بن حسين كيركاني بين جوسيارٍ وفت اور نيك خصلت ہیں۔ان کے فرزند علیم، ایک مردعزیز ہیں۔ (۲) حضرت مین محمد بن سلمہ ہیں جواس عہد کے بزرگوں میں سے ہیں ان کے سامنے مکثرت اولیاء اللہ جو انمر داور طالب وامید دار گذرے ہیں۔ خراسان میں جہاں آج سابیروا قبال تن ہے(ا) شخ جمتد حصرت ابوالعباس وامغانی میں جن کا حال اور زمانہ بہت عمدہ ہے۔ (۲) حضرت خواجہ ابد جعفر محمد بن علی الجوینی ہیں جوطریقت کے محققوں میں سے ہیں۔ (۳) حضرت خواجہ ابوجعفر ترشیزی ہیں جوعزیزان وقت میں سے ہیں۔(۴) حصرت خواجہ محمد نمیشا پوری جومقندااور تصبیح ہیں۔(۵) حصرت شیخ محم معشوق ہیں جن کا حال عمدہ وئیک ہے۔اور نہایت خوش خلق ہیں (۲) حضرت جمرۃ الحب جو نیک باطن اور خوش خرم بزرگ ہیں۔(۷) حضرت خواجہ رشید مظفر فرزند میں ابوسعید امید دار ہیں جومفتدائے تو م اور دلوں کے قبلہ ہیں۔ (۸) حضرت خواجہ ﷺ احمد نجار سمرفندی مقیم مرو ہیں جو سلطان زمانہ ہیں۔ (9) حضرت خواجہ فی احمد جماری سرهی ہیں جو وفت کے سیابی اور میرے ساتھی ہیں ان کے کاموں میں بردی قدرت دیکھی ہے۔جوانمردان منصوفہ میں سے ہیں۔(۱۰) حصرت میں الواکسن على بن على الاسود بين جواسينة والدك قرز ندر شيدا وراسينه زمانه بين علو جمت اور مصدق وفراست میں بہترین و بے مثل ہیں۔ خراسان کے تمام مشارکے کا ذکر تو دشوار ہے۔ ان میں سے تین سو مشار سے تو میں نے ملاقات کی ہے اور ہرایک کامشرب جدا جدایا یا ہے ان کا ہرا یک فروسارے جہان کے لئے کانی ہے۔ بیسب اس لئے ہیں کہ خراسان کے افق پر آفاب محبت اور اقبال طريقت بميشه تأبال رباي-

ماوراء النهر بین، (۱) خواجه وامام به مقبول خاص وعام حصرت ایوجعفر محرین سین حرمی بیل جوصاحب ساع اور پابند طریفت ان کی جمت بلنداور حال پا کیزه ہے۔ سالکان راوح ت کے ساتھ شفقت فرماتے بین اوراپنی ساتھیوں میں سردار وفقیہ بین ۔ (۲) حضرت ابومحہ پالغری بین جو عمدہ حال اور حکم معاملات رکھتے بین۔ (۳) شخرت احمدا بلاتی بین جو برگزید وقت اور تارک رسوم و عادات بین۔ (۴) فرید العصر اور بکتائے زمانہ حضرت خواجه عارف بین۔ تارک رسوم و عادات بین۔ (۴) فرید العصر اور بکتائے زمانہ حضرت خواجه عارف بین که حضرت خواجه ومشائخ بین که

### Kashf-ul-Mahjoob - 17,2

جن سے میں نے ملاقات کی ہے اور ہرایک کامقام معلوم کیا ہے ریسب محقق ہیں۔ غزنی میں، (۱) شیخ عارف، مدورِ زمانه حضرت ابدالفضل بن اسدی ہیں۔ جو شیخ طریقت ہیں اوران کی کرامت و براہین طاہر ہیں۔جب سوزِ محبت کا غلبہ مواتو طاہری حالت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا۔ (۲) شیخ مجر د علائق د نیوی کے تارک حضرت اسلمبیل شاشی ہیں جو شیخ مختشم اور ملامتی طریق پر ہیں۔(۳)منجملہ علماء طریقت حضرت بھنخ سالار ہیں جن کا حال عمدہ ہے۔ (۴) ﷺ دانا،معدنِ اسرار حضرت ابوعبدالله محمد بن حکیم معروف به ''مریدازمستانِ حَنَّ' ہیں جو اسية زمانه ميں اسية تن ميں ثاني نبيس ر كھتے۔ان كا حال لوكوں ير يوشيدہ ہے برابين ونشانات ظاہر وروش ہیں۔ان کا حال صحت میں پہتر ہے۔اس لئے کہ وہ صاحبِ مشاہدہ ہیں۔(۵) شیخ محترم تمام میں مقدم حضرت سعید بن ابی سعید عیار ہیں جوحد بث مصطف المائی کے حافظ ہیں عمدہ زندگی یائی، حال میں توی و باخبر مربوشیده رہتے ہیں۔ سی برظا ہرنہیں ہوتے۔ بکثرت مشائح کی صحبت یا کی ہے۔(۲) خواجہ برزر کوار، جانشین ہمت ووقار، عضرت ابوانعلی عبدالرجیم بن احمد سعدی ہیں جوعزیز قوم اور سردار وفت ہیں۔ مجھے وہ دل سے بیارے ککتے ہیں۔ان کی زندگی مہذب، حال عمدہ اور فنون کے عالم ہیں۔(2) شیخ اوحد حصرت قصورہ بن محمد جرویزی ہیں جوالل طریقت سے کمال محبت رکھتے ہیں اور ہرایک کا احترام فرماتے ہیں۔ بکثرت مشارکے سے ملاقات کی۔ جھے اس شہرکے عام لوگوں کے اعتقاد اور وہاں کے علماء سے اچھی امبیروابستہ ہے وہاں کارہنے والاجو مجى ملتا ہے مجھے اس سے حسنِ عقیدت ہوتی ہے۔ بیگروہ مشائخ ،منتشر اور مختلف شرول میں ا قامت پذریہ بیطریقہ میرے نزدیک اجھانہیں ہے۔ کیونکہ بیا یسے شہر کوچھوڑ کر چلے جاتے ہیں جو ہزرگوں کی اقامت گاہ ہے۔اب میں طریقت کے فرقوں اوران کے قدا ہب کا بیان شروع کرتاہوں۔

چودهوال باب

# اہلِ طریقت کے مذاہب اوران میں امتیازی فرق

حضرت الوالحس نوری رحمته الله علیہ کر کر سے جس پہلے بتا چکا ہوں کہ اہل طریقت کے بارہ مذہب ہیں۔ جن جس سے دو حرد و دو اور دی مقبول ہیں۔ ان دسون کے معاملات ، اور طریقت کے سلوک درست و عمدہ ہیں۔ مشاہدات جس ان کے آداب لطیف و دقیق ہیں۔ اگر چہ باہم معاملات و مجاہدات اور ان کی ریاضتوں جس اختلاف ہے تاہم تو حید اور شرعیت کے اصول و قروع جس سب متفق ہیں۔ حضرت الویز بدیسطا می رحمته الله علیہ قرماتے ہیں کہ اخت سلاف المعالم میں سب متفق ہیں۔ حضرت الویز بدیسطا می رحمته الله علیہ قرماتے ہیں کہ اخت سلاف المعالم المعامل میں سب متفق ہیں۔ حضرت الویز بدیسطا می رحمته الله علیہ علیہ علیہ علی المعامل المعامل کے درمیان المعامل میں میں ہوں کے موافق ایک مشہور صدیدہ بھی ہے۔ اخیار مشارع کے درمیان افسوف کی حقیقت ، دو حصوں پر مشتمل ہیں برطر این ایجاز و اختصار بیان کرتا ہوں اور ہر ندہب کی اس سا اور ان کی بنیا دکا تذکرہ کر اکرتا ہوں تا کہ طالب کو ان کاعلم ہوا درعانا موصل کا مخز ن ایک جگہ کہ اساس اور ان کی بنیا دکا تذکرہ کر اکرتا ہوں تا کہ طالب کو ان کاعلم ہوا درعانا موصل کا مخز ن ایک جگہ کہ اساس اور ان کی بنیا دکا تذکرہ کرتا ہوں تا کہ طالب کو ان کاعلم ہوا درعانا موصل کا مخز ن ایک جگہ کہ جائے اور یہ کہ مردوں کی اصلاح مجو بول کی قال ح اور دانشوروں کو مردت و تعبیہ ہوا ور دونوں جہان بیں میں میرے لئے اجرد قواب کا سبب ہے۔ دباللہ التو فیق۔

#### (۱)فرقه محاسبیه

فرق پی اسد می نسبت و عقیدت ، حضرت ابوعبدالله حارث بن اسد می امی رحمت الله علیه سے ہے۔ وہ اپنے زمانہ میں مقبول النفس اور قاطع النفس سے ۔ آپ کا کلام توحید خالص کے حقائق اور اس کے فروع واصول کے بیان میں ہے۔ آپ کے تمام ظاہری و باطنی معاملات میچے و درست سے ۔ آپ کے تمام ظاہری و باطنی معاملات میچے و درست سے ۔ آپ کے فرجب کی خصوصیت میہ ہے کہ آپ رضائے الی کو مقامات کے قبیل سے نہیں مانے سے ۔ آپ کے فرجب کی خصوصیت میہ ہے کہ آپ رضائے الی کو مقامات کے قبیل سے نہیں مانے سے ۔ برالا اختلاف ہے جوان سے واقع ہوا۔ اس پر علما و خراسان وعراق نے گرفت وموا خذہ کیاان کا کہنا ہے کہ رضا طریقت کے درمیان کے ایک مقام کا نام ہے جو تو کل کی آخری منزل ہے۔ یہ اختلاف آج تک علماء کے درمیان

WWW:NAFSEISLAM:COM

موجودوبرقر ارہے۔اب میں اس قول کی مجھ تشریح کرتا ہوں۔

اس کی اقسام کی وضاحت کرول اس کے بعد حال ومقام کی حقیقت اور ان کا اختلاف ظاہر کرول کا حقیقت اور اس کی اقسام کی وضاحت کرول اس کے بعد حال ومقام کی حقیقت اور ان کا اختلاف ظاہر کرول گا۔ جاننا چاہئے کہ رضا پر کتاب وسنت ناطق اور اس پر امت کا اجماع ٹابت ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے ''ور صنوا عنه ''وہ اللہ سے داختی ہوگئے۔ ٹیز ارشادِ باری ہے ' لقد رصنو الملہ عن المومنین اذیبا یعون ک تحت الشجرة الآیہ' الله تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہوگیا۔ جضورا کرم الله کی ارشادے ' ذاق طعم الایمان من رصنا بالله دیا ''اس نے ایمان کا ذاکقہ پالیا جواللہ کرب ہونے پر طعم الایمان من رصنا بالله دیا ''اس نے ایمان کا ذاکقہ پالیا جواللہ کرب ہونے پر راضی ہوگیا۔

معرار می رفت کرد می در در این بین ایک بیک الله تعالی کا بندے سے رامنی ہونا دوسری بیک بیک بیک بندے کا الله تعالی سے رامنی ہونا ہے۔ لیکن خدا کے رامنی ہونے کی حقیقت بیہ کہ دہ بندے کو تواب وقعت اور کرامت سے نوازے ۔ اور بندے کا خدا سے رامنی ہونے کی حقیقت بیہ بندے کہ اس کے فرمان پر عمل کرے اور اس کے حکم کے آگے سر سلیم خم کر دے۔ اور خدا کے معاملات میں چون و چرانہ کرے۔ اس لئے کے رضائے بندہ، رضائے خدا پر موقوف ہے۔ اس کے کے رضائے بندہ، رضائے خدا پر موقوف ہے۔ اس بی باکہ قیام ہونا جا ہے۔

رضائی بندہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ خط وعطاء کی دونوں حالتوں بیں اس کا دل یکسال رہے۔
اور جلال و جمال کے نظارے بیں اس کا باطن مضبوط ومنتکم رہے خواہ اسے منع سے روک دیا جائے
یا عطا میں آگے بڑھایا جائے جرحالت بیں اس کا قیام مساوی ہو۔ خواہ آئٹس جلال بیں جلے یا
لطف و جمال کے نور سے منور ہو، اس کے دل بیں جلنا اور منور ہونا کیسال ہو کیونکہ اس کا ظہور تن
نعالیٰ کی طرف سے ہاس کی جانب سے جو بھی پھھ آئے اچھاتی ہوتا ہے۔

WWW!NAFSEISLAMICOM

فرمائ میں توبیہ ہم اور حالت کی آر دونہ کرے اللہ تعالی بندے کے لئے جوا تقیار قرمایا ہے بندہ خداکی اختیار کردہ حالت کے سواکس اور حالت کی آر دونہ کرے اللہ تعالی بندے کے لئے جو پیند فرمائ بندہ اس کو حالت کے سواکس اور اختیار کود کھے لیتا ہے تو وہ اپنی مرضی واختیار سے منہ موڑ کر برغم و گرسے نجات یا جا تا ہے۔ بیر متی حالت فیویت میں ممکن نہیں اس کے لئے مشاہدہ در کار ہے۔ 'لان السر حنسا للاحزان نافیة وللغفلة معالمة شماخية شاخية 'رضا بندے کو خفلت سے چوٹر اتی ہے اور غیر کے اندیشے کودل سے تکالتی اور تکلیفوں کی بیر شول سے نجات دیتی ہے۔ کیونکہ رضا کی صفت ہی آزاد کرنا ہے۔

معاملات برسا کی حقیقت است معاملات رضا کی حقیقت بندے کی پہند یہ گی ہے کہ وہ یقین رکھے کہ منع وعطا اللہ تعالیٰ کے علم سے ہاوروہ اعتقادر کھے کہ اللہ تعالیٰ تمام حالات کا دیکھنے والا باخیر ہے۔ اس معنی کے قل میں علاء کے چار گروہ ہیں۔ ایک بیکہ وہ خدا کی عطا پر راضی ہو بیہ معرفت ہے دوسرا بیکہ وہ فتوں پر راضی ہو بید نیا کے اندر ہے۔ تیسرا بیکہ مصائب واہتلا پر راضی معرفت ہو بی الانواع مشقتیں ہیں۔ چوتھا یہ کہ برگزیدگی پر راضی ہو بی جبت ہے۔ البنداوہ لوگ جو عطا کرنے والے کے جلوے کو اس کی عطا ہیں و کیمتے ہیں اور جان ودل سے تبول کرتے ہیں تو ان کا بیٹرول کرتا ان کے دل سے اس کی کلفت و مشقت کو دور کر دیتا ہے۔ اور جولوگ عطا کے ذرایع، کا بیٹرول کرتا ان کے دل سے اس کی کلفت و مشقت کو دور کر دیتا ہے۔ اور جولوگ عطا کے ذرایع، عطا کرنے والے کو دیکھتے ہیں وہ عطا تی ہیں۔ وہ تکلف سے رضا کی راہ پر چلتے ہیں اور تکلف ہیں سر اسر رنے و مشقت ہے معرفت اس وقت حقیقت ہوتی ہے جب بندہ حق کی معرفت میں مکاشف و مشاہد ہو۔ اور جب اس کے لئے معرفت قید و جاب ہوتو وہ معرفت کروہ، وہ تعمت طراب اور وہ عطا حجاب بن جاتی ہے۔

لکیل و اول جودنیا کے اندر نعمتوں کے ذریعی اسے راضی ہوں وہ ہلا کت و نقصان میں رہنے ہیں۔ ایسی رضا اسے دوزخ میں جھونک دیتی ہے اس لئے کہ جس کے دل میں حق تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اس کے لئے دنیاوی نعمتوں کی کوئی قدرو قیمت نہیں ہوتی ۔ اور نہاس کے دل میں محروی پر کوئی رخ و ملال گررتا ہے۔ نعمت تواس وفت نعمت کہلاتی ہے جب کہ وہ نعمت دینے والے کی طرف رہنمائی کر لے لیکن جب وہ اسے منعم سے مجوب کردے توالی نعمت سرایا آفت و بلا ہوتی ہے۔

لیک وہ اوگ جوانتلا کے ذریعہ اس سے راضی ہوں وہ وہ ہیں جو بلا میں میلان کود سکھتے

اور مشقت کے ذریعیہ مشاہرے کی طرف مائل ہوتے ہیں اس حالت میں ان کی تکلیف ان کو

WWW:NAFSEISLAM:COM

دوست کے مشاہرہ کی مسرت میں آ زردہ بیل کرتی۔

کلیکن وہ لوگ جو برگزیدگی کے ذریعہ اس سے راضی ہوں وہ اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ حالت رضامیں بلاونتی سے خالی ہوتے ہیں ان کے دلوں کی منزلیں صرف می تعالیٰ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ان کے سوا پر دؤ امرار بجز محبت کے گل وغنیہ کے پچھونہیں ہوتا۔ غائب ہوتے ہوئے بھی حاضر ہوتے ہیں، فرشی ہوتے ہوئے بھی عرشی ہوتے ہیں اور جسمانی ہوتے ہوئے بھی روحانی ہوتے ہیں۔ بیلوگ خالص موحدر بانی اور لوگوں سے دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ ان کے مقامات واحوال محفوظ ،ان کا باطن خلق سے جدا ، حق تعالی کی محبت میں وارفتہ اوراس کے لطف وكرم كانتظار مين ربيخ بين الثدنغال فرما تاب:

وہ اپنی جانوں کے نقع ونقصان کے مالک جیس موتے ندموت دلئو ۃ اور مرنے کے بعد اٹھنے کے مالک ہوتے ہیں۔

لا يملكون لا نفسهم ضراو لا نفعا ولا يسلكون موتا ولاحيوة ولا

للزاغيري برراضي مونا نقصان كاموجب اوري تعالى سے راضي مونارضوان كاسبب ہے اس كئے کداللہ سے راضی ہونا صریحا بادشاہت ہے اور ای میں عافیت ہے۔حضور اکر مرافظی کا ارشاد ہے

جواللد کی رضا اوراس کی قضا برراضی نه ہوا اس نے اینے دل کو تفتر ہر واسباب میں مشغول کر کے بدن کوچنی میں ڈال دیا۔ واللہ

من لم يرض بالله و بقضائه شغل قلبه و تعب بدنه-

حفرت كيم كادعات رضا احاديث من وارد بكر حفرت موى كليم الله عليدالسلام ن

الله تعالى ست وعاما كل كر "اللهم دليني على عمل اذا عملت رضيت عني "اب میرے رب! مجھے ایساعمل بناجس پر میں عمل کروں تو مجھے تیری رضا حاصل ہوجائے؟ اللہ تعالی نَفْر ما يا"لا تطيق ذالك يا موسلى، فخر موسلى عليه السلام ساجداً متصدعاً "اے موگ یہ بات تہاری قوت برداشت سے باہر ہے۔ یہن کر حفزت موی روتے ہوئے ہدے میں گر پڑے۔ چانچ وی نازل فر مائی کر 'یا ابن عمران ، ان رضائی فی رحنساك بـقصنسائسي "اعفرنيوعمران!ميرى رضاتوتهاد عائدر ميتم كوچاسخ كه قضاير

راضى رہو۔مطلب بدے كدجب بنده الله تعالى فضا برداضى رہے گا توبياس كى دليل ہےكه حق تعليا اس يدراضي ہے۔!

ا زبرور مناکے ماین فضیلت استحرت بشرحانی رحمته الله علیه نے حضرت فضیل بن عیاض رحمته الله عليه سے دريافت كيا كه زم الفنل بي يارضا؟ حضرت ففيل نے فرمايا: \_

السرحنسا اغتضل من الرهد لان ازبرت رضا الطل ع كيونكه "راضي" ال

الراضى لا يتمنى فوق منزله الساوير كامزل كى ثوا المراسل كرتا ـ

مقصد بیہ ہے کہ زمد کے اوپر اور بھی ایک منزل ہے جس کوحاصل کرنے کی زامد تمنا کرتا ہے۔ کیکن رضا کے اوپر کوئی منزل تہیں جس کی راضی تمنا کرے۔ اوپر کا درجہ بیچے کے درجہ سے الفنل ہوتا ہے۔ بیروا قعہ حضرت محاسی کے اس قول کی صحت پر داؤلت کرتا ہے کہ رضا احوال کے تبیل سے ہے۔ بیکوئی شے جیس ہے جو مجاہدے اور کسب کے در بعد حاصل موجائے۔ ملکہ اللہ تعالی کی طرف سے وہی بینی عطیہ اور مختش کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ نیز اس کا بھی احمال ہے كرراضى كوسر المستة تمنابى ند بوجيها كرحضورا كرم الله في الى دعاش فرمايا "انسسالك المرحندا بعدالقصندا "مين تخصي وعاماتكما مول كرزول قفناك بعد مجصراضي ركهنا مطلب بيكه مجصالي صفت عطافر ماكه جب تيرى جانب سے نضا كا اجراء موتونزول نضاكے ونت تو مجصے راضی بائے۔اس سے ٹابت ہوتا ہے زول قضا سے پہلے رضا درست تبیں ہوتی۔اس لئے کہ يهال رضايرع م موكا \_اورع م رضاء عين رضائبيل موتى \_

رضاك بارے ميں اقوال مشامح معرت ابوالحیاس بن عطافر ماتے ہیں كه "الدحنا نسطر السقلب الى قديم اختيار الله للعبد" بندے يرالله كقديم اختياركي جانب ولي نگاہ کورضا کہتے ہیں۔مطلب بیہ ہے کہ بندے کو جو پچھے پہنچے اس پر وہ اعتقادر کھے کہ بیاللہ کے ارا دہ قدیم اور علم از لی کی بنا پر ہے جومیر ہے لئے مقدر قرمایا ہے۔اس پر بندہ بے پیین نہ ہو بلکہ

حضرت مادث کاسی دحمه الشماحب نم جب قرماتے بیں کہ''الـ وصدا سدکون القلب تحت مجارى الاحكام "احكام اللي كاجراء يرسكون قلب كانام رضا --اس مسئلہ میں حضرت محاسبی کا مسلک توی ہے کیونکہ دل کاسکون واطمینان بندے کے اختیاری عمل ے متعلق نہیں ہے بلکہ میروجی اور اللہ نتعالی کی بخشش وعطا<u>ے تعلق رکھتا ہے۔ بیر</u>بات اس کی دلیل

WW!NAFSEISLAM!CO

ہے کدرضا احوال کے بیل سے ہمقام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

اللِ علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عتبۃ الغلام رات بھر نہیں سوئے اور دن چڑھے تک کہے رہے تک کہتے رہے کہ ان تعدد بنی فانا لل محب وان ترحمنی فانا لل محب "اگرتو بھے دوزخ کے اندرعذاب میں ڈال دے یا بی رحمت کی چا در میں ڈھانپ لے! دونوں حالتوں میں جھے دوزخ کے اندرعذاب میں ڈال دے یا اپنی رحمت کی چا در میں ڈھانپ لے! دونوں حالتوں میں جھے سے مجت کرتارہوں گا۔

مطلب بیہ کہ عذاب کی تکلیف اور نعمت کی لذت جسم پر ہوگی کیکن اگر محبت و دوتی میرے ول میں قائم رہے تو بیر عذاب میرے لئے نقصان رسال نہ ہوگا۔ بیر ہات بھی حضرت محاسبی کے قدمب ہی کی تائید کرتی ہے کیونکہ رضا محبت کا نتیجہ ہے اور محبت کرنے والا مجبوب کے ہرفعل پر راضی رہتا ہے اگر وہ عذاب میں رکھے جب بھی دوئی سے مجبوب بین ہوتا بلکہ خوش رہتا ہے اور اگر نعمت میں رکھے تب بھی دوئی سے مجبوب بین ہوتا اور اگر نعمت میں رکھے تب بھی دوئی سے مجبوب بین ہوتا اور اپنی خواہش کوئی تعالیا کے اختیار کے مقابلہ میں دخل ایر از نہیں کرتا۔

حضرت ابوعثمان جری رحمه الله قرماتے جی که مند اربعین سدنة ما اقامنی الله فی حال فعاکر هنه و ما نقلنی الی غیره و ما سخطته " چالیس سال گرر کے جی الله فی خال فعاکر هنه و ما نقلنی الی غیره و ما سعخطته " چالیس سال گرد کے جی الله نعالی نے جھے جس حال میں رکھا میں نے اسے ناپیندنہ کیا اور جس حال کی طرف بھی اس نے جھے چھیرا میں نے اس سے ناراتھ کی جی سے الله و اگی رضا اور کمال عجبت کی طرف

مشہور واقعہ ہے کہ دجلہ میں ایک درولیش پھنس گیا وہ نیر نانہیں جانتا تھاکسی نے کنارے سے پکار کرکہا اے درولیش اگرتم چا ہوتو کسی کو بلاؤس ٹا کہ وہ تہمیں نکال لے؟ درولیش نے کنارے سے پکار کرکہا اے درولیش اگرتم چا ہوتو کسی کو بلاؤس ٹا کہ وہ تہمیں نکال لے؟ درولیش نے کہانہیں ساس نے کہا پھر کے کہانہیں ساس نے کہا پھر کیا جا ہے ہوجواب دیا وہ کی چا ہتا ہوں جومیرارب میرے لئے چا ہتا ہے۔

غرضكه رضا كى تعريف بيان بين مشاركت كايهت اختلاف ہے ليكن اس بات ميں دو

بنیادی قاعدے ہیں جن کو بیان کر کے بحث کو مخضر کرتا ہوں۔ گرمناسب ہے کہ پہلے احوال ومقام کا فرق اوراس کی حدود طاہر کر دول تا کہاہے بچھتے ہیں سب کوآسانی ہواوراس کی حدود سے بھی واقفیت ہوجائے۔انشاءاللہ

### Kashf-ul-Mahjoob = 17,9

### مقام وحال كافرق

معلوم ہونا جائے کہ مقام وحال کے دونوں لفظ تمام مشائخ کے ماہین مستعمل اوران کی عبارتوں میں رائے اور مخفقین کے علوم و بیان میں متداول بیں طالبانِ علم طریقت کے لئے ان کی

واقفیت کے بغیر کوئی جارہ کارٹیس ہے۔

المقام كالتين الما والتح موكه مقام، ميم كے بين سے بندے كا قيام اور ميم كے زير سے بندے کے جائے اقامت وقیام کے معنی میں استعمال مونا ہے۔لفظ مقام کے معنی اور اس کی تقصیل کے لئے عربی زبان کے قواعد کا اعتبار ولحاظ کرناسجو و غلط ہے۔ چونکہ قواعدِ عربی میں لفظ مُقام مميم كي ين سے معنى اقامت وجائے قيام كے بيں۔اور بندے كاراوح ميں اقامت کے معنی اس میں جیس ہیں۔اس طرح مقام میم کے زیرے قیام کے جیں۔بندے کا راوح قیام قیام کے معنی اس میں جیس ہے۔ اور بندے کا اس مقام کے حق کوا دا کرنا اور اس کی رعابت کرنا تا كداس كے كمال تك وہ رسائى يائے۔ جہاں تك بھى اس كى فقدرت ہوجائز ہے۔البنتہ بيرجائز حبيں ہے كداس مقام كاحق ادا كئے بغيراس مقام سے كزرجائے۔مثلاً بديبلا مقام توبہ ہے اس کے بعدا تابت پھرز ہد پھرتو کل وغیرہ دغیرہ۔

مطلب بیہ ہے کہ بیجا تزنہیں ہے کہ بغیرتو بہ کئا نابت میں بھٹی جائے یا بغیرانا بت کے زمدحاصل كرف يا بغيرز مدك توكل الم جائه الله تعالى فيهمين جريل عليه السلام ككلام مل العليم دى كه ومسا مسنا الاله مقام معلوم "اليني بم من سيكوني بحى ايسانيس بس ك کتے کوئی مقام معلوم ندہو۔

و ال ال المعنى المستنى ہواورات وہ اسنے قدرت واختیارے دورنہ کرسکتا ہو۔اورنہ کی محنت ومجاہدے سے حاصل کر سكتا بورمطلب بيركه جب دل من آئة تودورندكر كيداورندآ ئة تووه لاندسك البذا بارگاه البی میں ریاضت ومجاہدے کے ذریعہ محل ریاضت ،اوراس کے درجہ میں طالب کی راہ اوراس کی جائے اقامت کا نام مقام ہے۔ اور جو کیفیت یغیرریاضت و مجاہرے کے دل پر وار د ہودہ اللہ تعالی كالطف وفضل باسكانام حال بالالاسام الاست مقام اعمال كي قبيل سه باورحال الله تعالى كى بخشش اوراس كى عطاكة مرييس بيكويامقام اول تا آخركسى بياورحال وہبى بيدا

WWW:NAFSEISLAM:COM

صاحب مقام ابن مجاہدے میں قائم اور صاحب حال، ابن وجودش قائی ہا اور وہ اس حال کے ساتھ قائم ہے جسے حق تعلانے اس کے دل میں پیدافر مایا ہے۔ مشارکے کی ایک جماعت حال کے دوام کو جائز رکھتی ہے۔ اور ایک جماعت دوام کو جائز نہیں رکھتی اس سلسلے میں ان کا اختلاف ہے۔ چنانچ چر صرت محاسی رحمتہ اللہ علیہ کا قد جب حال کے دوام کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجت وشوق اور قبض و بسط بینی دل کی تکی و کشادگی میں سب احوال سے متعلق ہیں اگر اس میں دوام کو جائز نہ مانا جائے تو محب ، محب نیک حال بندے کی حفت نہ ہوتو اس کا وقوع بندے پر کس طرح ہوسکتاتی رہ سکتا ہے۔ جب تک حال بندے کی صفت نہ ہوتو اس کا وقوع بندے پر کس طرح ہوسکتا ہے؟ ای بنا پر آب رضا کو احوال کی قبیل سے شار کرتے ہیں اور حضرت ابوعثان جری کے قول کا اشارہ بھی اس طرف ہے کہ '' جا لیس کی میں مال میں رکھا میں نے اسے تا پہند نہیں کیا''

مشارکے کی وہ دوسری جماعت جو حال کے دوام و بقا کو جائز نہیں مانتی ، ان میں سے ایک حضرت جنید بغدا دی رحمته اللہ علیہ ہیں۔ان کاارشاد ہے کہ:۔

احوال بھی کوئدنے کی مائند ہیں کہ جو ظاہر ہوتی اور ختم ہو جاتی ہے اور جو باقی رہتی ہے وہ حدیث نفس لین طبعی خلیق ہے۔

الاحبوال كساليروق وان يبقى قحديث النفس-

ایک جماعت نے اس کی تسبت بیکہا:۔

احوال کی کیفیت اینے نام ہی کی مانتہ ہے
لینی جس طرح دل جیس آتا ہے اس طرح
دوسرے وقت دل سے زائل ہوجاتا ہے۔

الاحوال كاسمها يعنى انها كما تحل في القلب نزول-

اور جو کیفیت باتی و برقر ارر بنی ہےاس کوصفت کہتے ہیں اور صفت کا قیام موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ور ندلازم آئے گا کہ موصوف اپنی صفت میں کامل ہو، میرمال ہے۔

میں نے حال اور مقام کا بیفرق اس لئے واضح کر کے بیان کیا ہے کہ اس کتاب میں جہال کہیں بھی مشائخ کے اقوال میں حال ومقام کا ذکر آئے تو جان سکو کہ اس سے کیا مراو ہے۔؟
مخضر آا تنایا در کھو کہ رضا مقامات کی انتہا اور احوال کی ابتدا ہے اور بیمقام ایسا ہے جس کا ایک کنارہ
ریاضت و مجاہدے کی طرف ہے اور دوسرا کنارہ محبت واشتیاتی کی سمت ! اس سے او پر اور کوئی مقام
نہیں ہے۔ اور تمام مجاہدے اس پرختم ہوجاتے ہیں۔ اس کی ابتدا کسی ہے اور اس کی انتہا وہ ہی۔

البنة اس كا امكان ہے كہ جس نے اپنی رضاكى ابراء اپنے ساتھ دیکھی اس نے كہد دیا كہ بيہ مقام ہے اور جس نے اپنے رضاكى ائرناء تق كے ساتھ دیکھی اس نے كہد دیا كہ بیرحال ہے۔ نضوف میں حضرت محاسى كے قد بہب كا معاملہ بیہ ہے۔ بایں ہم نضوف كے معاملات بي انھوں نے كوئى اختلاف نہيں كيا۔ البنة انھوں نے اپنے مربيوں كو الي عبارات اور معاملات بيس زجروتو نئے فرمائى ہے جس بیس كى فتم كا ابہام و خطا ہو۔ اگر چدوہ اصل بيں ورست ہى كيوں نہ ہو؟

جسے ایک دن حصرت ابوعزہ بغدادی رحمتہ اللہ علیہ جوحصرت محاسی کے مرید تھان کے یاس آئے چونکہ وہ صاحب حال اور صاحب سائے بتھے۔ اور حضرت محاسی کے پہاں ایک مرق تفاجو بانک دیا کرنا تفاء انفاق سے مرغ نے اس وقت بانگ دینی شروع کر دی۔اس بانگ ہر حضرت جزه نے نعره مارا۔ حضرت محاسی تنجر لے کرائھ کھڑے ہوئے اور قرمایا "کے فدی " اور نے كفركيا۔اورحضرت حز وكومار ڈالنے كے لئے براھے۔ ديكر مريدين حضرت في كے قدموں بيل كر يدِ اور بمشكل أنبيس بازركها اس ك بعدائهول في الوحزه سن فرما يأو اسلم يا مطرود "او مردوداسلام قبول كر\_ (جب معامله رفت كزشت بوكيا) تو مريدون في عرض كيا كدا \_ في ا جب كه بهم آپ سب، ابوتر و كومخصوص اوليا اور توحيد پر استنقامت ركھنے والوں بيس سے جانتے ہیں تو آپ کوان پر کیوں شک ونز درہوا؟ حصرت محاسب نے فرمایا جھے اس کے ایمان پر کوئی شک تر دونبيس موايقيينا ش است مشاهرة حن اور دل ست توحيد بين منتغرق جانتا مون ليكن بم است ابيا كرنے كى كيسے اجازت دے سكتے ہيں جيسے حلوليوں كا وطيرہ اور ان كے كردار كا شعار ہے مرغ ایک بے علی جانور ہے وہ اپنی عادت کے مطابق ہا تک دیتا ہے اسے عن تعالیٰ کے ساتھ جمکلامی کیسے ہوئی۔ بیر ہات حق تعالیٰ کے شایانِ شان بھی تہیں۔ وہ تجزی سے یاک ہے۔ اوراس میں بھی شہر جیس کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا ہر دفت اور ان کا ہر حال تن کے ساتھ ہے۔ اور اُن کا ہر لمحہ خدا کے شایان شان سلام وکلام کے بغیر آ رام و چین سے تبیں گزرتا۔اس کے باوجود کسی چیز میں اس کا حلول ونزول بھی جائز نہیں ہے۔اور نہ تقدیم برا تحاد وامتزاج اور ترکب جائز ہے۔حضرت ابوحمزہ نے جس وقت مرشد کی بالغ نظری کو دیکھا عرض کرنے لگے اے پیٹے ! اگرچہ بیں اصل کے اعتبار سے رائتی پر تفالیکن چونکہ میرایقل الی قوم کے مشابہ بن گیا تھا جوحلولی اور کمراہی میں مبتلا ہیں۔ میں رجوع وتو بہ کرتا ہوں۔

چونکه میرامقصود اختصار ہے ای پراکتفا کرتا ہوں۔ بلاشبدان کا بیرطریقه سلامتی اور

حفاظت کی راہ میں صحب کمال کی وجہ سے بہت پہند بدہ اور لائق تعریف ہے۔

حضورا كرم المنتية كاارشاد ب:-

تم میں جواللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا وہ

من كان منكم يومن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم" الآخر فلا يقف مواقف التهم"

حضورسیدتا داتا سنج بخش رحمته الله علیه فرماتے بیل که بین الله تعالی سے بمیشه یمی دعا كرتا مول كه مجھے بھى الى بى توقيق نصيب فرمائے۔اور آج كل كے رسى بيروفقيروں كى محبت سے بیجائے۔ بیرلوگ ایسے ہیں کہ جن کی ریا ومعصیت میں اگر موافقت ندکی جائے تو رحمن ہو جات بيل فيعوذ بالثدمن الحيل والثداعلم بالصواب

#### ٢\_فرقه وقصاري

قصاري فرقه كي پيشوار حصرت ايوصالح بن حمدون بن احمد بن عماره قصار رحمته الله عليه ہیں جوا کا برعلاء اور سا دات طریقت میں سے ہیں ان کا مسلک دمشرب، ملامت کی نشر واشاعت ہے۔ قنونِ معاملات میں ان کا کلام بلند و ہالا ہے۔ وہ قرماتے ہیں کہ لوگوں کو جتائے کے مقابلہ میں تبہاراعلم ، اللہ تعالیٰ کے تعلق بہت بہتر سے بہتر ہونا جا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ خلوت میں اللہ تعالى كے ساتھ تنہارا معاملہ اس سے بہتر ہونا جائے جوتم لوگوں كے ساتھ ظاہر بيس كرتے ہو۔ اس کے کرراوی میں سب سے بڑا جاب بیہ ہے کہتمہارا دل او کول کے ساتھ مشغول ہو۔ ملامتی مشرب کے بارے میں شروع کتاب میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں مختصراً بیکہ

و من الاصلاح بيان كرت إلى كدا يك مرتبه بين تيثا إور بين تهرجره ك كتارى جار ما تفاد مال ايك مخص نوح ناى جس كى جوائمر دى نيشا پور ميل مشهورتنى ، راست ميس ملا میں نے اس سے یو چھا کہا ہے نوح! جوائمر دی کیا چیز ہے؟ اس نے کہا آپ میری جوائمر دی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں یا اپنی جوائمروی کے بارے میں؟ میں نے کہا دونوں کے بارے میں۔اس نے کہامیری جوانمر دی توبیہ کہ میں نے قبا کوا تار کر گدڑی پین کی ہے اور ایسامعاملہ كرنے لگا ہوں جس سے صوفی بن جا دُل خداسے حیاء كرتا ہوں اوراس لباس میں محصیت سے پر ہیز کرتا ہوں۔اور آپ کی جوانمردی میہ ہے کہ آپ اس گدڑی کواتار ڈالیں۔تا کہ آپ سے لوگ فتنہ میں بتلا نہ ہوں۔ لہذا میری جوانمردی طاہر شریعت کی حفاظت میں ہے اور آپ کی جوانمردی، باطنی حقیقت کی حفاظت میں ہے۔ بیاصل بردی قوی ہے۔ والتداعلم

#### ٣\_فرقة طيفو ربيه

طیفوری فرقہ کے پیٹوا، حضرت ابو پر پیرطیفور بن عیسی بن سروشاں بسطامی رحمته اللہ علیہ ہیں جوا کا براور سادات صوفیہ شرے ہیں ہے ہیں۔ بیرصاحب غلبہ اور صاحب سکر ہے۔ شوق الہی کا غلبہ سکراور محبت انسان کی عبت کی جنس سے نہیں ہے۔ بلکہ بیا نسان کے سب واختیار کے اماطہ سے باہر ہے۔ جواس کا دعوی کرے وہ باطل ہے اور الیسوں کی تقلید محال ہے۔ لہذا کسی صحت مند کے لئے سکر لیمنی مد ہوتی صفت نہیں ہو سکتی۔ لامحالہ آدی ، سکر کوا پی طرف لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بلکہ وہ خود سکر کے ہاتھوں مغلوب ہوجا تا ہے نہ وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے نہ اس منسان کی کا مسلک بیہ ہے کہ صاحب سے تکلف کی کوئی صفت طاہر ہوتی ہے۔ اس بارے میں مشائخ کا مسلک بیہ ہے کہ صاحب استقامت ہی کی پیروی اور تقلید کی جائے۔ گردش احوال کی افتداء درست نہیں ہوتی۔ آگر چہ مشائخ کی ایک جماعت اسے جائز رکھتی ہے کہ آدی ایپ اختیار سے غلبود سکر کی راہ اختیار کرسکتا ہے کیونکہ حضورا کرم افتیا کہ مسالت ہے۔ کوئکہ حضورا کرم افتیا کی اس مشائخ کی ایک جماعت اسے جائز رکھتی ہے کہ آدی اسے اختیار سے غلبود سکر کی راہ اختیار کرسکتا

نضرع دزاری کروا گرنه کرسکوتورونے کی سی عدور میں روالہ

ایکوا قان لم تیکوا قتباکوا۔

اس کی دوسور تیس بین ایک توبیدریا کارون کی مانندخودکوبھی ویبانی بنالویہ شرک صری کے دوسری بید کہ خودکو ویبا بنالوتا کہ ش تعالی اس بناوٹ کو حقیقت کے اس ورجہ کے مطابق بنا و حد جواہل حقیقت کا ہے۔ تا کہ حضورا کرم ایستی کے اس فر مان کے موافق بن جاؤ'' میں تشدیه بیقوم فیھو منھم "جس نے جس تو م کی مشابہت کی وہ اس میں سے ہے۔ لبذا اقسام مجاہدے میں سے جس تقدر ہوسکے اسے تو کر تارہ ہاس کے بعدوہ خداسے امید وارد ہے کہ اس پراس کے معنی حقیقت کو کھول دے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 'السمندسسا ہدات مسواریسٹ المجاهدات ' مجاہدوں سے مشاہدے حاصل ہوتے ہیں۔

حضور سید نادا تا بیخ بخش رحمته الله فرماتے بی که مجاہدے ہر لحاظ سے عمده اور بہتر بیل کین سکروغلب انسان کے کسب واختیار میں نہیں بیل کہ وہ مجاہدوں سے اسے حاصل کر سکے اور حصول سکر کے لئے عین مجاہدات بھی علت وسیب نہیں بیل ۔ مجاہدے صحت مندی کی حالت ہی میں ممکن بیل اور کوئی صحت مندی کی حالت ہی میں سکرو صحوکو اور اور کوئی صحت مند سکر کی حالت کو قدل نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ بیر حال عادی ہے ۔ اب میں سکرو صحوکو اور اس میں اختلاف اقوال کو بیان کرتا ہوں تا کہ مشکلات دور ہو جا کیں۔ انشاء الله تحالی اس میں اختلاف اقوال کو بیان کرتا ہوں تا کہ مشکلات دور ہو جا کیں۔ انشاء الله تحالی

#### سكرو صحوكي بحث

واضح رہنا جاہیے کہ ارباب معانی نے سکر وغلبہ (مدہوثی) سے غلبہ ومحبت الہی اور صحو (صحت مندی) سے حصولِ مقصد مراد لئے ہیں۔اس مسلد میں اہلِ معانی کا بہت اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک جماعت ،سکر کوصحو پر فضیات دیتی ہے اور ایک جماعت صحو کوسکر پر برتری دیتی ہے۔ مہلی جماعت جوسکر کوصحو برفضیات دیتی ہے ان میں حضرت ابویزید بسطامی اور ان کے مبعین ہیں۔ان کا کہناہے کہ محوآ دمیت کی صغت پر اعتدال واستفامت کی شکل بناتی ہے اور بیمشاہرة حق میں بہت برا جاب ہے۔ اور سکر آفت کے زائل ہونے ، صفاحت بشریت کے فتا کرنے ، تذہیر و اختیار کے نیست و تابود ہونے اور معنوی بقا اور حق تعالی کے افعال میں بندے کے تفرفات کے فتا ہونے اور اس قوت کے فتا ہونے سے جو بندے بیں اس کی جنس کے خلاف ہے حاصل ہوتا ہے۔ بیرحالت سکر، بمقابلہ محوابلغ واتم اور زیادہ ممل ہے چنانچہ حالت محویس جب حضرت داؤدعليه السلام سے وہ فعل صادر ہواجس كا ذكر الله نتعالى نے قرما يا توان كے اس فعل كى نسبت انھیں کی طرف فرمائی جبیا کرفر مایا''و قتل داؤد جالوت ''حضرت داور نے جالوت كول كيا۔ اور ہمارے ني اكر ماليك چونكه حالب سكر (يين فنافي الذات) يرفائز يضافوا ب سے جب فعل وجود مين آيا توالله تعالى في اس فعل كي نسبت اليي طرف فرما في جبيها كه فرمايا" ومسا رميت اذ رميت ولسكن الله رمى "آپ نے وہ مشتِ خاك نيس محينكى بلكم الله سنے محينكى تھی۔"فیعد مابین عبد و معبودیة "البرابرك اوربرگی كورمیان بردافاصله ہے۔ جو ازخود قائم ادراین صفات میں ثابت و برقر ارہے اللہ تغالیٰ نے تو فرمایا ہے" تو نے کیا"؟ اگر جہہ اس میں بھی ان کی بزرگی اور کرامت کا اظہار ہے لیکن وہ ذات جو حق کے ساتھ قائم ہے اور اپنی صفات میں فانی ہے اسے بول قرمایا کہ 'جو پھیتم نے کیاوہ ہم نے کیا'' للذا بندے کے فعل کی نسبت حق تعالے کے ساتھ ہونا اس سے افضل وہمتر ہے جس میں حق تعالی کے قعل کی نسبت بندے کی طرف کی جائے۔ جب فعل الیمی کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو بندہ اینے وجود

WWW:NAFSEISLAM:COM

سے قائم ہوتا ہے اور جب بندے کے قتل کی نسبت تی تعالیٰ کے ساتھ ہوتو وہ تی کے ساتھ قائم و باقی رہتا ہے۔ جب بندہ اپنے وجود میں ٹابت ویر قرار ہوتا ہے تو بندہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر قدم نظر آتا ہے اور بسا اوقات ایسی حالت میں اس کی نظر نامناسب مقام پر بھی پڑجاتی ہے جسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اور یا عورت پر پڑی اور جود یکھا سود یکھا۔ اور جب بندہ تی کے ساتھ قائم ہوجائے جیسے کہ ہمارے نہی اگر مسال ہی نظر کا یہ عالم ہوجاتا ہے کہ جب اس کی نظر جنس عورت پر بی پڑتی ہے تو حضرت زیدرضی اللہ عنہ کی بیوی، خود زید برحرام ہوجاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ حضرت داؤو علیہ السلام اور حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰ عشر صور (ہوش و اختیار) میں خے اور ہمارے حضو علیہ کی سکر میں۔

اوروہ جماعت جو صحوکوسکر پر فضیلت دیتی ہان میں حضرت بغدادی رحمته اللہ علیہ اور
ان کے تابعین ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سکر کیل آفت ہاں گئے کہسکر ہیں احوال پراگندہ محت و ہوش مفقو داور بندے کے تمام علائق کم ہوتے ہیں اور جب بندہ تمام قواعد معانی کا طالب ہوخواہ صورت فن ہیں ہویا حالت بقائیں، خواہ نابود ہونے کی صورت میں یا اثبات کی شکل شک اگر بندہ صحیح الحال نہ ہوگا تو شخیت کا فائدہ کیسے حاصل کر سکے گا۔ اس لئے کہ اہل حق کا ول ہر موجود وظلوق سے خالی ہونا چاہئے اور بینائی کی بنیاد، قید اشیاء میں بھی چین نہیں پاتی اور اس کی موجود وظلوق سے خالی ہونا چاہئے اور بینائی کی بنیاد، قید اشیاء میں بھی چین نہیں پاتی اور اس کی مقابدے سے ای لئے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ میں تعالیٰ کے سواجیز وں کوجیسی کہ وہ ہیں (کہ وہ نا پیدوقتا ہونے والی ہیں) نہیں دیکھ پاتے۔ اور حق تعالیٰ کے سواجیز وں کوجیسی کہ وہ ہیں (کہ وہ نا پیدوقتا ہونے والی ہیں) نہیں دیکھ پاتے۔ اور وہ اس میں بھینے رہنے ہیں۔

صحيح طور پراشياء كا ديكهناد وطرح برب ديكيف والى چيزول كويلظ كي نظرت ديك يا مجانوا

كى نظرى الريقاكى نظرى دىكھ كاتوان تمام چيزول كواپيندو جودين تاقص پائے كا۔ كيونكه وه

چیزوں کوان کی موجودہ حالت میں اینے وجود کے ساتھ باقی دیکھے گا۔اورا گروہ فٹا کی نظر سے

د کیھے گا تو وہ تمام چیزوں کوئن تعالی کی بقائے پہلویس فانی اور ناپید دیکھے گا۔ بید دونوں کیفیتیں،

موجودات سے، دیکھنےوالے کامنہ پھیردی ہیں۔ای لئے حضورا کرم ایستے نے بحالت وعالی مایا

كُهُ اللّهم ارنا الاستنباء كماهي "اعفدا جي الشياء كي تقيقت جيس كروه إن دكها - بياس

WWW:NAFSEISLAM:COM

کئے کہ جس نے اشیاء کوان کی حقیقت کے ساتھ دیکھا وہ آسودہ رہا۔اس معنی میں حق تعالیٰ کا بیہ ارشاد بك أن اعتبر وايا اولى الابصار "احد يمض والحصاحب بصيرت، بالكاو عبرت دیکھے۔ بندہ جب تک دیکھے گانہیں تو وہ عبرت کیے حاصل کرسکے گا۔اس لئے بیر باتیں حالت صحو ( ہوش واختیار ) کے سوا کیسے درست ہوسکتی ہیں۔اہلِ سکر کی ان معانی تک کیسے رسائی ممکن ہے؟ چنانچے حصرت مولی علیہ السلام سکر کی حالت میں تنے۔وہ ایک بجلی رہانی کو ہر داشت نہ كرسك \_ بوش جائے رہے جيراكرش تعالى نے فرمايا ہے " و خدر موسلى جدعقا "موكى عليه السلام فيخ ماركرز بين بركر برايد اور مار يرسول مرمالي كى حالت صحوى هي السلام كرمدي الله قوسين او ادنى "كالمين كلِّي ربًّا تي يس بيراراور بوشيار ربي شريت الراح كسأسها بعدكسأس

فسمسنا نسفند الطسراب وَمَسا رَويت

میں نے شراب راحت، پیالے بحر بحر کے ہے لیکن شرب نے مجھ پر شدار کیا اور نہیں اس سے سیراب ہی ہوسکا

میرے یک ومرشدنے فرمایا جوجنیدی مشرب کے تنے کے سکر بچوں کے تھیل کا میدان

ہے اور صحور مردان خدا کے نیا کا میدان \_؟

حضور سيدنا داتا تنج بخش رحمته الله عليه قرمات بيل كه بس اسيخ يشخ ومرشد كى متا بعت اور ان کی موافقت میں کہتا ہوں کہ صاحب سکرے حال کا کمال محوہ و اور صحوکا او تی درجہ بیہ ہے کہ وہ بشربت كى حالت مين ديدارت محروم ره جائے۔ للإداابيا صحوجوبية فت برياندكرے اس سكرت ببترے جومرامرآ فت ہے۔

حضرت ابوعثمان مغربی رحمته الله علیه کے واقعات میں مذکور ہے کہ انھوں نے ابتدائے احوال میں جنگلوں میں ہیں مال تک الیم گوشہ شینی کی زندگی بسر کی کہ کسی آ دمی کی بوتک نہ سوتھی۔ بہاں تک کہ ریاضت ومجاہدے نے چیرے پر حیمریاں اور آ تھوں میں حلقے ڈال دیجے بیس سال کی بعد صحبت وجلوت کا فرمان ہوا۔اس وفت انھوں نے دل میں سوجا کہ پہلے اہل اللہ اور خانہ کعبہ کے ہم نشینوں کے ساتھ ہم نشینی کرنا مبارک رہے گا چنانچہ مکہ مکرمہ کا قصد کر كے چل ديئے۔ ادھراولياء كرام كے دلول بن الهام جو چكا تھا كہ حضرت ابوعثان آرہے ہيں تو

وہ سب ان کے استقبال کے لئے باہر آھے۔انھوں نے ان کواس حال میں پایا کہ بینائی پھر ا پھی تھی۔اور سوائے زندگی کے دخق کے ان کے جہم میں پچھ نہ تھا۔ بیرحال دیکھ کر کہنے لگے کہ اے ابوعثان! آپ نے زندگی کے بیس سال اس شان سے گذارے کہ تمام لوگ آپ کے زندہ ہونے سے بی مایوس ہو بچھ تھے۔ ہمیں بتائے آپ نے ابیا کیوں کیا؟ اور آپ نے کیا ویکھا؟ اور کیا پایا؟ اور کیوں واپس آئے؟ حضرت ابوعثان نے فر مایا میں بحالت سکر گیا، سکر کی آفت دیکھی، مایوی کو پایا اور عابر تی سے واپس آیا۔ تمام مشائے نے بیک زبان کھا اب آپ کے بعد صحو وسکر کی تعییر، ہر تعریف کرنے والے پر حرام ہے کیونکہ انھوں نے تشریح وتعیر کاحق ادا کیا۔اور سکر کی آفت کو مگا ہر فر مادیا۔

غرضکہ سکر، بقائے صفت کا عین اور قنائے صفت کا گمان ہے اور بہرایا جاب ہے۔
اور حوفنائے صفت بیں کھل مشاہدہ کی بقاہے۔ اور بہیں کشف دمشاہدہ ہے۔ اگر کسی کی بہصورت
ہوکہ صحوکے مقابلہ بیں سکر فناسے زیادہ نزدیک ہوتو بہال ہے کیونکہ سکرائیں صفت ہے جوصحو پر
زیادہ ہے اور جب تک بندے بیں الی صفات کا اضافہ ہوتا رہے وہ اس وفت تک بے خبر رہتا
ہوے وہ سکر کی تعریف بیں بہ صفات کم ہونے لگیں اس وفت طالب کو امید ہوسکتی ہے کہ مشاہدہ
ہوے وہ سکر کی تعریف بیں بہانچائی حالت کا بیان ہے۔

حضرت یکی بن معاذ نے ان کے نام ایک خط بھیجا جس شل دریافت کیا کہ آپ اُس فض کے مصرت یکی بن معاذ نے ان کے نام ایک خط بھیجا جس شل دریافت کیا کہ آپ اُس فض کے بارے میں کیا قرمات ہوگیا؟ حضرت بایزید نے جواب میں تحریر فرمایا آپ اُس فض کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر سارے بان کے دریا بحبت کی شراب بن جا کیں اور دو فخض ان سب کو فی جائے پھر بھی وہ سیر اب نہ ہو اور بیا سابی رہ جائے ؟ لوگول نے اس سے سے بھیا کہ حضرت بجی نے سکر کی طرف اشارہ فرمایا تھا اور حضرت بجی نے سکر کی طرف اشارہ فرمایا تھا ہوتا ہے جوایک قطرہ کی بھی برداشت ندر کھے۔اور صاحب سکر دہ ہوتا ہے جو ستی میں سب بچی فی ہوتا ہے جو ایک قطرہ کی بھی برداشت ندر کھے۔اور صاحب سکر دہ ہوتا ہے جو ستی میں سب بچی فی ہوتا ہے جو ایک قطرہ کی بیاس اربتا ہے۔ اس لئے کہ شراب مست ، مستی کا سرچشہ ہے ۔ جنس کے لئے ہم جنسی بی بہتر ہوتی ہے۔صوچو کی کہ اس کی ضد ہے اس لئے وہ شراب سے داحت تبیل یا تا (بلکہ اس کے لئے ہم جنسی بی بہتر ہوتی ہے۔صوچو کی کہ اس کی ضد ہے اس لئے دہ شراب سے داحت تبیل یا تا (بلکہ اس کے لئے ہم جنسی بی بہتر ہوتی ہے۔صوچو کیکہ اس کی ضد ہے اس لئے دہ شراب سے داحت تبیل یا تا (بلکہ اس کے لئے ہم جنسی بی بہتر ہوتی ہے۔صوچو کیکہ اس کی ضد ہے اس لئے دہ شراب سے داحت تبیل یا تا (بلکہ اس کے لئے ہم جنسی بی بہتر ہوتی ہے۔صوچو کیکہ اس کی ضد ہے اس لئے دہ شراب سے داحت تبیل یا تا (بلکہ اس کے لئے شریت وصال اور دیدار دمشا ہو موجب داحت ہوتا ہے۔متر جم)

اسكركی اقسام اسكرى دوسمیں بین ایک شراب مودت سے دوسرے جام محبت سے سكر

مودت معلول ہے لین دوسب کے ساتھ ہے کیونکہ مدہوشی اور مستی بنعت کے دبدارے پیدا ہوتی ہے اور سکر محبت غیر معلول لین بے علمت وسب ہے کیونکہ بیستی منعم لینی حق تعالیٰ کے دیدار سے پيدا ہوتی ہے لہذا جس نے نعمت کو دیکھا گویا اس نے خود کو دیکھ لیا۔ اور جس نے منعم کو دیکھا اس نے اپنے آپ کوئیں دیکھا۔ آگر چہوہ حالت سکر جل ہے کیونکہ اس کا بیسکر صحوہے۔ صحوکے اقسام ای طرح صحو کی بھی ڈوشمیں ہیں ایک صحو برغفلت دوسراصحو برمحبت محو برغفلت بهت برأ تجاب ہے اور صحو پر محبت ، روش وواضح کشف ومشاہدہ ہے۔لہذا جوغفلت پر ہوتا ہے اگر چہ وہ صحود ہوش مند ہے مگر سکر و مد ہوش ہے۔ ادر جو محبت میں واصل بحق ہوجائے اگر چہ سكرومد ہوشى ميں ہومگروہ صحود ہوش مند ہے۔اور جنب اصل دبنیاد ،مضبوط ومشحکم ہوتی ہے توصحوسکر کی ما نندا ورسکرمحوکی ما نند ہوتی ہے اور جب اصل و بنیا د ، درست وجیح نہ ہوتو دونوں بے قائدہ اور

خلاصه بديه ہے كەمردان خداكى جائے اقامت بين صحودسكرا ختلاف سبب كى وجه سے معلول موتاب كيكن جب سلطان حقيقت اللدرب العزت ابنا جمال دكما ديه وصحووسكر دونول طفیلی رہ جاتے ہیں۔اس کئے کہان دونوں کے کنارے اور سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں۔اورایک کی انتہا میں دوسرے کی ابتداشامل ہے۔ابتدا دانتہا سوائے تفرقہ کے پھولیس ہے۔ چونکدان کی نسبت تفرقہ سے ہے اس لئے تھم میں دونوں براہر ہیں۔اوردونی کے جمع کرنے سے تفرقد ہی ہوگا۔ای مفہوم میں بیشعرکبا میاہے

> اذا طلع الصباح ينجم راح تساوى فيه سكران وصاح جب دیدات کمن دل کوتش کرنے دالے اول کے اتھ طلوع موتی ہے تواس میں مست وہوشیار دونوں برابر ہوتے ہیں .....

و ایس اور دوسرے کا نام



ابوالفضل حسن تھا۔ ایک دن لقمان ، ابوالفصل کے پاس آئے۔ ابوالفصل کے ہاتھ میں کتاب د كيه كركها اے ابوالفضل إكتاب من كيا تلاش كررہے ہو؟ انھوں نے جواب ديا اسے تلاش كرر با ہوں جسے تم اس کو چھوڑ کر تلاش کر رہے ہو۔ لقمان نے کہا بیخلاف کیوں ہے؟ ابوالفصل نے جواب دیا خلاف توتم کردہے ہواور مجھ سے دریافت کرتے ہوکہ کیا تلاش کررہے ہو؟ البدامستی

سے ہوشیار بنواور ہوشیاری سے بیدار ہوتا کہتم سے خلاف اُٹھ جائے اور جان سکو کہ ہم اور تم کسے تلاش کررہے ہیں۔

نذکورہ بحث سے تم نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ طبیفور بول کا جنید بوں سے کتنا اختلاف ہے۔ تھو ف کے معاملات میں ان کا فد مب مطلقاً ترک صحبت اور عزلت نشینی اختیار کرنا ہے اور وہ اسے مریدوں کو اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اگر بیمیسر آجائے تو بیطر بیقہ محمود اور سیرت لائق ستائش ہے۔

#### مهم فرقه جنيدييه

فرقہ ، جنید ہے پیشوا، حضرت ابوالقاسم جنید بن محد بغدادی رحمته الله علیہ ہیں۔ جن کو
اپنے زمانہ ہیں '' طاؤس العلماء'' کہا جاتا تھا۔ وہ مشارِ کے سردار اور امام الائمہ ہے۔ ان کا
طریقہ، طیفوری فرہب کے برتکس صحو پر ہنی ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ جنیدی مسلک و
مشرب، تمام فدا جب ہیں سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ اکثر و بیشتر مشارِ جنیدی
مسلک پر ہوئے ہیں۔ ماسوا اس کے طریقت کے معاملات ہیں ان کے اختلاف اور بہت سے
ہیں کیکن میں نے اختصار کے پیش نظرای پراکتھا کر کے انھیں چھوڑ دیا ہے۔ وہاللہ التو فیق

حكايت حضرت حبين بن منصور طاح رحمته الله عليه اسيخ غلبه حال بيل جب

حضرت عمروبن عثان سے جدا ہوکر حضرت جدید کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟
عرض کیا اس لئے کہ شخ کی صحبت جی رہوں۔ آپ نے فرمایا جھے بجنوٹوں کی صحبت درکا رئیس ہے
کیونکہ صحبت کے لئے صحت جائے ۔ جب تم آفت کی موجودگی جس میر نے قریب رہو گے تو الیا
بی ہوگا جسے تم نے حضرت عبداللہ تستری اور عمرو کے ساتھ رہ کرکیا اور پھر جدا ہوکر چلے آئے۔
حضرت حلاج نے عضرت کیا 'ایھا الشدید الصحو و السمک صفتان للعبد و مادام
العبد محجوبا عن ربع حتیٰ فنی اوصافة ''اے ش 'اصوسکو وسکر تو بندے کی صفتی ہیں
اور یہ بندے کی ساتھ اس وقت تک پیوست جی جب تک وہ اپنے رب سے ججوب ہے تی کہ اس
کی تمام صفات فنا نہ ہوجا کیں۔ اس کے جواب جس صفرت جنید نے فرمایا 'دیا ابن المنصور
اخطات فی الصحو و السمکر لان الصحو بلا خلاف عبارة عن صحة

حال العبد مع الحق، و ذالك لا يدخل تحت صفة العبد الاكتساب الحق وانا ارئ يا ابن المنصور في كلامك فضولا كثيرا و عبارات لاطائل تحتها "المضور كبيرا و عبارات لاطائل تحتها" المضور كبيرا كم في محود سركم في محفي الملكي كالماك كم بلاخلاف صحوكا مفهوم بيب كه بنده كا حال تن تعالى كساته محمج بواور بيم فهوم نه بند بك كم مفت باور نداس كاكتساب تن كرخت وافل بالاسال المنافل ما الاساب تن كرخت وافل بالاسال المنافل المنافل

#### ۵\_فرقەنورىيە

نوری فرقہ کے پیشوا، حضرت الوائسن احمد بن نوری رحمتہ اللہ علیہ ہیں جومشائخ ہیں علماء اعلام گذرے ہیں اور نوری کے لقب سے مشہور ہیں۔ مشائخ ہیں ان کے اوصاف جیدہ اور دلائل قویہ معروف ہیں۔ نصوف ہیں ان کا فرجب مخارج ۔ ان کے فرجب کی بنیادی خصوصیت ہیہ کہ وہ فقر پر نصوف کو نصیلت دینے ہیں۔ اور ان کا معاملہ حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ کے فراجب کے موافق ہے اور اس طریقہ کے نوادرات ہیں سے بیہ ہے کہ صاحب حق صحبت ہیں اپنے حق کا ایٹا رکے میں۔ اس لئے کہ وہ بغیر ایٹا رکے صحبت حرام جانتے ہیں۔ حضرت نوری فرماتے ہیں کہ درویتوں کے لئے صحبت فرض ہے اور گورٹ شینی نا پہند یدہ۔ اور میرکہ ہم نشین کا دوسرے ہم نشین کا دوسرے ہم نشین کے دوسرے ہم نشین کا دوسرے ہم نشین

کوشہ نینی ہے بچو کیونکہ کوشہ بینی شیطان کی ہم نشینی ہے۔ اور بندگانِ خدا کی صحبت میں آؤ۔ کیونکہ صحبت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی

اياكم والعزلة فان العزلة مقاربة الشيطان وعليكم بالصحبة فان الصحبة رضاء الرحمٰن''

اب میں ایٹار کی حقیقت بیان کرنا ہوں اور جب صحبت اور عز لت کے باب میں پہنچوں گا تو دم اس کی جاب میں کی جنچوں گا تو دہاں اس کی بھی وضاحت کردوں گا انشاء اللہ۔ ایٹار کی بحث

الله تعالى كاارشاد ب: ـ

مسلمانوں اپنی جانوں کی نسبت دوسرے پر ایٹارکرتے ہیں، اگر چیانھیں تنگی ہو۔

ویـوشرون عـلٰـی انفسهم ولوکان بهم خصاصة۔

ایٹار کرنے والے اگرچہ خود اس کے ضرورت متد ہوتے ہیں۔ بدآ بدہ کریمہ فقراء صحابہ کی شان میں خاص طور پر نازل ہوئی۔

اليارى عنيفت ايارى عقيقت بيه كمعبت من الياري عقاظت ركهاور ابیے تق سے اس کے تق کی خاطر دستبردار جوجائے اور اسیے رقیق کوآ رام دراحت کا بہجائے میں خود تكليف برداشت كر اوراية أرام وراحت كواس برقربان كرد اسددلان الايدار، القيام بمعاونة الاغيارمع الاشتغال يما امره الجبار لرسوله المختار صلے الله علیه وسلم قال الله تعالٰی خذالعفوو أمر بالمعرف و اعرض عسن السجساهسليين (اللهة)"اس كي كراياربيه كددومرول كي مددكر في شقائم رب باوجود بكهوه خود اس كاحاجت مندموب بياس علم خداوندي كيخت ہے جس بيس ايپنے رسول مختار علي وحم ديا كياكه دركزرت كام لواور نيكى كاعكم دوادر جابلول ت دورر موربيمسكا إلى كامل تشری کے ساتھ آ دا ب محبت کے باب می آئے گاانشاء اللہ۔

ایتارکی اقسام ایثار کی دوشمیں ہیں ایک محبت میں ایٹار کرنا جبیبا کہ لکھا جا چکا ہے۔ دوسرے محبت میں ایٹار کرنا۔ کیکن ہم تشین اور رقیق کے حق میں ایٹار کرنا ایک طرح سے رقع و تکلیف ہے۔ کیکن دوست کے تن میں ایٹار کرنا سرا سرراحت بی راحت ہے۔

حكايت بدوا تعمشهور بكرغلام الكبل نے جماعت صوفیاء كے ساتھ جب عداوت كا اظهار کیا اور ہرایک سے طرح طرح کی دھنی پیدا کی اور حصرت توری، رقام اور اپوتمزہ حمیم اللہ کو گرفتار

كراك دربار خلافت ميں بلوايا تواس دفت اس غلام الخليل نے كہا بيز نديقوں كى جماعت ہے۔ ا المامير الموثين! اكر آپ زنديقول كِ قلّ كا حكم دے ديں تو ان زنديقوں كي تسل ہى ختم مو جائے کیونکہ میں نتیوں تمام زند لیقوں کے سرغنہ ہیں جس کے ہاتھ سے ایسی نیکی واقع ہوئی میں اُس کے اجرواثواب کا ضامن ہوں گا۔خلیفہ نے ان سب کی گردنیں اڑانے کا حکم دے دیا۔ جانجہ سیاف لیمنی جلاد آیا اوراس نے نتیوں کے ہاتھ مائد ھے۔اور حصرت رقام کی گردان اُڑانے کے کے تکوارا ٹھائی توحضرت نوری جلدی سے أشھے اور رقام کی جگہ تکوار کی زومیں جا بیٹھے۔ تمام لوگوں نے اس برتعجب کیا۔جلا دینے کہا اے جوانمر دبیتکوارالی نہیں ہے جسے کھیل سمجھا جائے؟ اورتم اس

حضرت نوری نے فرمایاتم ٹھیک کہتے ہولیکن میرا طریقہ ایٹار ہے دنیا میں سب سے عزیز چیز زعرگانی ہے میں جا بتا ہوں کہ اپنی زعر کی کے جو بقید سائس ہیں ان کو اینے بھائیوں پر قربان کر دوں۔ کیونکہ میرے نزد یک دنیا میں ایک سائس لیٹا آخرت کے ہزار سائس سے بہتر ہے۔ بید نیا خدمت وعبادت اور خدا کی بندگی کا مقام ہے اور آخرت قربت کی جگداور قربت خدا ہی سے حاصل ہوتی ہے۔خلیفہ نے جب بیر بات سی تو وہ ان کی طبیعت کی نرمی اور کلام کی بار کی برابیا متعجب موا كداسي وفت تحكم ديا كدابهي تفهر جاؤ-اس زمانے ميں قاضي القصناة ابوالعباس بن على منصے خلیفہ نے ان کے احوال کی تفتیش کا کام اس کے سپر دکر دیا۔ چنا نچہ قاضی ابوالعباس ان نتیوں كواسية كمرك كياراس في شريعت اور حقيقت كاحكام ومسائل كي بارے بين سوالات كت اور ہرسوال کے جواب بیس اتھیں راوحق پر پایا اوران کے احوال سے اپنی غفلت و نا دانی پر شرمسار مواراس وفتت حضرت نوری نے قرمایا اے قاضی! جوسوالات تم نے دریافت کئے ہیں ان کی حيثيت بجميمي بمن بين كيونكه فان لِلله عباد يأكلون بالله ويشربون بالله ويجلسون بالله ويقولون بالله "الله تعالي كاليس بندر بهي جواى كما تھ كهات، ينيخ، بيني اوراى كراته بات كرت بل مطلب بدكه أن مردان خداكا قيام و قعود، اكل وشرب، حركت وسكون اورنطق وكلام الله تعالى بى كے ساتھ ہے اس كے لئے زندہ بيل اوراس کے مشاہدے میں محور ہے ہیں اگر ایک لمحہ کے لئے بھی مشاہد ہ حق شہوتو ان کی زندگی مصحل ویرا گنده بوجاتی ہے۔ایبالطیف کلام س کرقامنی بہت جیرت زدہ ہوااس نے اس وفت تمام تفتکواوران کے حالات کی در حتی قلمبند کرے خلیفہ کے پاس جھیج دی۔ اور لکھا کہ اگر ہیہ جماعت المحدول كي سِهاتُو'' خدمت الدموحند في العبالم "جهان بيل پيم كون موحدا ورتوحيد پرست ہوگا؟ میں گواہی دیتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہو*ل کہا کر بیطحد ہیں تو روسئے ز*مین میں کوئی موحّد نہیں ہے۔خلیفہنے ان سب کو ہلا یا در کہا اگر کچھ ضرورت ہوتو بتا نمیں؟ انھوں نے کہا اے خلیفہ! ہمیں تم سے بھی حاجت ہے کہتم ہم سب کوفراموش کر دو۔ ندایتی قبولیت سے ہمیں اپنامقرب بناؤ اور ندای دوری سے مردود ومقبور قرار دو۔ کیونکہ ہمارے لئے تمہاری وُوری ،تمہاری قبولیت کے مشابہ ہے۔ اور تہاری تبولیت ، تہاری دوری کی مانند۔ خلیفہ رونے لگا اور عزت واحرّ ام کے ساتھ آتھیں رخصت کر دیا۔

الزصح البراك معزت نافع بيان كرتي بين كه حضرت ابن عمرض الله عنهما كوايك روز جهلي

کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔شہر بھر میں مچھلی تلاش کرائی مرنہ لی۔ چندروز بعد مجھے مچھلی مل گئی میں

نے باور چی کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب میں نے ان کے روبرو پیش کیا تو چھلی دیکھتے ہی ان کی بیشانی پرخوشی ومسرت کی لہر دوڑ گئی۔اسی وفت ایک سائل ان کے دروازے پر آ سمیا۔ انھوں نے حكم ديا كريہ چھى سائل كودے دي جائے۔ غلام نے كہااے آتا او استے دن سے چھىلى كى تلاش میں شخے آپ کواس کی خواہش تھی۔ آپ اسے کیوں دے رہے ہیں میں سائل کوکوئی اور چیز دے دیتا ہوں؟ فرمایا اے غلام! اب اس کا کھانا جھ پر حرام ہے کیونکہ میرے دل بی اس کی خواہش ہیں رہی۔اس کے بعد حضرت ابن عمر نے بدوا قعہ حضور اکر مانسیة کوسُما یا تو حضو علاقے نے فراياً 'ايما امرئ يشبتي شبهوة قرد شبهوته و آثر الأخرة على نفسه غفرله لینی جس آ دی کے دل میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہواور دہ چیز اے ل جانے پر وہ اس سے ہاتھ معنی کے اپنے آپ پر دوسرے کور جی دے تو بقیناً الله تعالی اس ایمار پراست بخش دے گا۔ ایٹاری ناورمثال درویش بیابان میں سفر کررہے منے۔اثنائے راہ میں اٹھیں شدت کی پیاس تکی۔ان کے پاس صرف ایک بیالہ مائی تھا۔ ہرایک نے دوسرے کووہ پیش کیا مرکسی نے جیس بیا بہاں تک کہ بیاس کی شدت میں نو درولیش دنیا سے رخصت ہو مینے صرف ایک درولیش رہ کمیااس نے کہاجب میں نے دیکھا کہ سب فوت ہو بیکے ہیں اور صرف میں ہی رہ کیا ہوں تو میں نے وہ یانی بی لیا۔جس سے بھے ہوش آیا اور تو انائی محسوس ہوئی۔ سی نے اس درولیش سے کہا اگر تم بھی استے نہ پینے تواجیا ہوتا اس نے کہا او من اشریبت کو کیا سمحتا ہے؟ اگر اس وقت میں اسے نہ پیتا اور مرجاتا تو میں اپنی جان کا قاتل ہوتا اور مواخذہ دار تھیرتا۔اس محض نے کہا پھرتو وہ تو درولیں بھی اینے قاتل مفہرے۔درولیں نے کہانہیں، انھوں نے ایک دوسرے کی خاطریاتی تہیں بیا کدان کی زند کمیاں نے جائیں جب وہ اس خاطر داری اور ایٹار میں جان کی ہوئے اور صرف ميں اکبلاره کمیا تواب شرعاً بانی کا پینا جھے پر داجب ہو کیا۔

أيثار بين فرشتون كي آزمائش امير الموثين سيدناعلى مرتضى كرم الله وجهه بوقت ججرت ، رسول

کریم الله کے بستر پر آرام فرما ہوئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اکرم اللہ کے کہ کرمہ سے ہجرت کر کے غارِ تُور ش نشریف فرما ہوئے چونکہ اس رات کا فرول نے حضور اللہ تھا تھ کہ کرمہ سے ہجرت کر کے غارِ تُور ش نشریف فرما ہوئے چونکہ اس رات کا فرول نے حضور اللہ تھا تھ اللہ تعالی نے حضرت جریل و میکائیل (علیما السلام) سے فرمایا میں نے تم دونوں کے درمیان برادری اور محبت پیدا کر کے ایک دوسرے پر السلام) سے فرمایا میں نے تم دونوں میں سے کونسا بھائی ایسا ہے جو اپنی زعر کی کو دوسرے پر زندگی دراز کر دی ہے اب بتاؤتم دونوں میں سے کونسا بھائی ایسا ہے جو اپنی زعر کی کو دوسرے پر

قربان کر کے اپنی موت کو جا ہے گا؟ مگران دونوں فرشنوں نے اپنی اپنی زندگی کو ہی اختیار کیا اور ایک دوسرے پرایٹاروقر بانی کے لئے تیار نہ ہوئے۔اللہ تعالی نے فر مایاتم دونوں حضرت علی مرتضی کی بزرگی وفضیات کو دیکھو کہ میں نے علی مرتضی اور اسپتے رسول کے درمیان برادری قائم فرمائی لیکن علی مرتضی نے ان کے مقابلہ میں اینے آل اور اپنی موت کو پیند کیا اور وہ رسول اکر مہالی کی جگہ برسو گئے۔ اپنی جان کوان برفدا کرنے اور اپنی زعر کی کوان برنثار کرنے کی لئے تیار ہو گئے اور خودکو ہلاکت کے منہ میں ڈال دیا۔اب تہارا فرض ہیہے کہتم زمین پر جا وَاور علی مرتضی کی خدمت بجالا وًاوران كودشمنول مع محفوظ ركھوچنا نچہ جبریل ومیكائیل علیہاالسلام آئے ایک علی مرتضی کے سر ہانے اور دوسرے ان کی ہائے نقبی حفاظت کے لئے کھڑے ہو گئے۔اس دفت جبریل علیہ السلام نے کہا'' بیخ بیخ مثلك ابن ابی طالب ان اللّٰہ بیاھی بك علی ملتكته ''اے علی ابن ابی طالب! تم کننے خوش قسمت ہو، کون ہے جونتہاری متل ہو۔ بلا شبہ اللہ نعالیٰ آج تههار ب ساته فرشنول پر فخر ومبابات قرمار با ہے اورتم اپنی نیند میں مکن ہو۔اس ایثار پراللہ تعالیٰ نے بیآ بیر کریمان از ل قرمانی:۔

میجه لوگ ایسے ہیں جوابی جان کو خدا کی خاطر

ومسن الناس من يشتري نفسته ايتغاء مرحنات الله والله رؤف بالعباد- يجية بين اورالله بمرول يرمهر بان --

غروۂ احد میں ایٹار کی مثال جس وفت اللہ نتعالیٰ نے غروۂ احد میں بختی ومشقت کے ذریعہ مسلمانوں کا امتخان لیا تو ایک انصاری عفت مآ بعورت شربت کا پیالہ لے کرآئی تا کہ کسی مجروح کو پلائے وہ بیان کرتی ہے کہ میدان جنگ میں ایک بزرگ محانی کوزخموں سے چور دیکھا جو کنتی کے سائس بورے کررہے ہتھے۔اٹھوں نے اشارہ کیا کہ جھے یا ٹی دو۔ جب میں یانی لے کر ان کے قرب پیچی تو دوسرے زشمی نے پکارا مجھے یاتی دو۔ پہلے زشمی نے یاتی ند پیااور مجھ سے کہااس کے پاس کے جاؤ۔ جب میں اس کے باس پیچی او تنسرے زخی نے بکارا یانی اس نے بھی یانی نہ پیااور کہا کہاں کے پاس لے جاؤیہاں تک کہاس طرح میں سات زخیوں سے پاس پینی جب میں ساتویں کے پاس پیچی اور اس نے جایا کہ یانی ہے توجان بحق ہو گیامیں یانی کے کر چھنے کے یاں پیٹی تواس نے بھی جان دے دی ای طرح ہرایک ذخی اپنی جان کوئ تعالے کے حوالہ کرتار ہا اورنس نے ایک دوسرے کے ایثار میں یانی نہیں بیا۔ اسسلسلے میں آبیء کریمہ نازل ہوئی کہ "ويوشرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة "مسلمان إي جانول برايار كرتے بيں آگر چەدەخودىكى مين بول\_

بنی اسرائیل کا ایک وات است خیا است خداه اگراس بها او پیدا نظر ما یا بوتا تو لوگوں کے آنے جا رسونا کل عابدہ فرما یا بوتا تو لوگوں کے آنے جانے اور سفر وسیا حت کرنے جل بہت آسائی ہوتی ۔ اس ڈھانہ کے بی صلوات الشعلیہ سے رب تعالیٰ نے اور مائے دینے کا کوئی حق نیمر فرما یا کہ تم فلال عابد کو بتا دو کہ ہماری ملکیت میں تجھے تفرف کرنے اور رائے دینے کا کوئی حق نمیں ۔ اب چونکہ تونے نہ یک متاخی و جرائت کی ہے توسن کہ تیرانام نیک بختوں کی فہرست میں لکھتا ہوں ۔ عابد کے دل میں بیسن کر بیری خوثی ہوئی اور فورا سجد و شکر میں گرگیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے در بعد کہلوا یا کہا و نا دان ، شقاوت برخین ہوئی اور فورا سجد و شکر میں گرگیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے در بعد کہلوا یا کہا و نا دان ، شقاوت کہم رانام اللہ تعالیٰ کے کہا میرانشکر ، شقادت پر نہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہم رانام اللہ تعالیٰ کے کئی امیرانشکر ، شقادت پر نہیں ہے بلکہ اس پر ہے میرے لئے دوز ن میں جان کہی و بوان میں تو ہے ؟ اس نے کہا خدا ہے موض کر و کہ اب جب کہ تونے میرے لئے دوز ن میں جان کا مقرد کر دیا ہے توا ناکرم کر جھے ایسا بناد ہے کہمام موحد گنہ گاروں کے میرے لئے دوز ن میں جان کا رفید وسب جنت میں جا تیں فرمان الی ہوا کہ اس عابد سے میر رفید و بیرا ہوا کہ اس عابد سے کہدو ، تیرا بیا احتان تیری ذات کے لئے نہیں تھا بلکہ لوگوں کے سامنے تیرے ایٹار کے اظہار کے کہدو ، تیرا بیا احتان تیری ذات کے لئے نہیں تھا بلکہ لوگوں کے سامنے تیرے ایٹار کے اظہار کے لئے تھا۔ اب روز تیا مت توجس جس کی شفاحت کرے گاان سب کو جشت میں تھی تھی جوزی دول گا۔

حفرت احد مادمر من كايار حفرت داتا سنج بخش رحمت الله عليه قرمات بي كه بيل ي

حضرت اجمد حماد مرضی سے بوجہا کہ تہماری توبہ کا ابتدائی واقعہ کیا ہے انھوں نے بیان کیا کہ بیسہ اکسہ مرتبہ مرض سے جنگل کی طرف گیا اور عرصہ تک وہاں اونٹوں کے پاس رہا۔ اور بیس ہمیشہ خواہش مندر ہا کہ بیس بھوکا رہوں اور اپنا کھا ناکسی دوسرے کو دے دوں چونکہ ضدا کا سیار شادلو ح قلب برنشش تھا کہ 'ویو شرون علی انفصه میھ و لو گان بھم خصماصة ''مسلمان اپنی جانوں پرایا رکرتے ہیں آگر چراتھیں خود گی ہو۔ اس بنا پرایا رپندلوگوں سے شنوعقیدت رکھتا تھا۔ ایک دن ایک بون کی کو ارڈالا اور جاکر تھا۔ ایک دن ایک بون کو کا شیر جنگل سے آیا اور میرے اونٹوں بیس سے ایک اونٹ کو مارڈالا اور جاکر ایک بلند جگہ پرخاص شم کی آ واز تکالی۔ گردونوا سے متمام در تدے اس آ واز پراس کے گردجی ہو کے شیر نے ان سب کے سامنے اس اونٹ کو پھاڑ ڈالا۔ اور خود پچھ نہ کھایا۔ اور دور جاکر اور فی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ در تدے جس بیں بھیٹریا، چیتا ، لومڑی اور گیوڑ وغیرہ شخص سب اسے کھانے گے۔ پر بیٹھ گیا۔ وہ در تدے جس بیں بھیٹریا، چیتا ، لومڑی اور گیوڑ وغیرہ شخص سب اسے کھانے گے۔

شیراس وقت تک کھڑا و پکھار ہاجب تک کہ وہ در تدے کھا کر واپس نہ چلے گئے۔ان کے جانے کے بعد شیر نے خود کھانے کا اراوہ کیا کہ استے میں ایک گنگڑی لامڑی نمودار ہوئی شیر پھر جا کراونچی جگہ پر بدیٹھ گیا۔ اومڑی سے جنتا کھایا گیا کھایا اور چلی گئی۔اس وقت شیر آ بااوراس میں سے تھوڑا سا کھایا۔ میں دور بدیٹھا اس نظارے کود کیور ہا تھا۔ جب لوٹے لگا توشیر نے قصیح زبان میں مجھ سے کہا اے اس دور بدیٹھا اس نظارے کود کیور ہاتھا۔ جب لوٹے لگا توشیر نے قصیح زبان میں مجھ سے کہا اے احمد القمہ کا ایثار تو کتوں کا کام ہے۔ مردتو اپنی جان وزندگی تک قربان کر دیتے ہیں۔ جب میں نے اس دلیل کو دیکھا تو میں نے ہرمشخولیت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ بیرتھا میری تو بدکا ابتدائی واقعہ۔

ا معزت اوری کی مناجات ؟ جعفر خلدی بیان کرتے ہیں کدایک دن حصرت ابوالسن نوری

رحمته الله عليه خلوت ميں منا جات كرد بے تنے ميں ان كى منا جات كے الفاظ سننے كى غرض سے اس طرح قريب ہوا كه ان كو خرنه ہوكيونكه وہ منا جات تصبح و بليغ تقيل انھوں نے منا جات ميں كہا كه اے خدا، تو دوز خيول كو عذاب وے كا حالا نكه وہ سب تيرے بندے ہيں اور تيرے پيدا كرده ہيں ۔ اور وہ تيرے از لى علم وارادہ اور قدرت ميں ہيں ۔ اگر تو واقعت دوز خ كولوگوں سے بھر نا ہى چا بتنا ہے تو تو اس پر قاور ہے كہ مجھ سے دوز خ اوراس كے طبقات كو بھر دے اور اُن دوز خيول كو جنت ميں ہيں كہ ميں بيالفاظ من كر جيران دہ كيا۔ ميں نے خواب ميں ديكھا حكم ہے نے تم ہارى اس كے طبقات كو بھر دے اور اُن دوز خيول كو جنت ميں كہ ميں بيالفاظ من كر جيران دہ كيا۔ ميں نے خواب ميں ديكھا كو كس نے آ كر جي ميں كہ اور كر كہدو كہ اللہ تعالى قرما تا ہے ہم نے تم ہارى اس كے شفقت وا يار برجو ته ہيں ہما دے بندول سے ہے تم ہيں بخش دیا۔

حضرت الوالحن رحمته الله عليه كونورى ال بنا پر كها جاتا تھا كه ائد هر كمر ميں جب وہ بات كرتے ہے تھے تو ان كے باطن كے نور ہے وہ گھر روشن ہوجا تا تھا اور به كہ وہ مريدول كے اسراركو نور تن سے معلوم كر لينے ہے۔ يہال تك كه حضرت جنيد بغدادي ان كے بارے ميں فر ما يا كرتے ہے كہ "ابوالحن تو دلول كا جاسوں ہے"

یہ ہیں نوری مذہب کی خصوصیات جواملِ طریقت کے نز دیک قوی الاصل اور عظیم المعاملات ہیں۔

حقیقت بہہے کہ انسان کے لئے روح پرخرج کرنے اور اپنی محبوب ومرغوب چیز سے دست کش ہونے سے نیاوہ شدید چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیوں کی تنجی سب سے زیادہ محبوب چیز خرج کرنے کو بتایا ہے۔ چنانچے فرما تاہے:۔

ہرگز ہرگز نیکی نہ یاؤ کے جب تک کہا پی سب سے زیادہ محبوب چیزاس کے لئے خرج نہ کرو گے۔

لن تشالوا البرحتي تنفقوا

طریقت کی اصل یمی ہے۔ چنانچہ معترت رویم رحمتہ اللہ علیہ کے یاس ایک مخص آیا اس نے کہا مجھے کوئی تقییحت فرمائیے؟ آپ نے فرمایا:۔

اے فرزند! کوئی چیز جان خرج کرنے سے برده كرتبيس ب بشرطيكة تم كواس يرقابوموورن صوفیوں کی گہری ہاتوں کے درسیے شہواس كسواجو يحميه بإطل بـ

يا بني ليس الامر غير بذل الروح ان قسدرت عسلسي ذالك والا فسلا تشتغل بترهات الصوفية-

الله تعالی کاارشادیے:۔

لینی جوخدا کی راہ میں جان دے بیکے ہیں الحيس مرده مگمان نه کرو بلکه وه اينے رب کے حضور زنده بي أهيس رزق دياجا تاب

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً-

دوسری حکدارشاوی:

جنفول نے راو خداش جان دی انعیں

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء الآبي-

حیات ابدی اور قرب سرمدی را و خداش جان دینے اسیے نصیب کوچھوڑنے اور اللہ کے دوستوں کی فر ما نیرداری مصحاصل ہوتی ہے۔

عین ایثار داختیار ، اگرچه معرفت کی نظرین جدا جدا بین مرعین میں جمع بیں مین ایثار بدہے كايخ نعيب كوجوقربان كياب حقيقت من وه ايثار قرباني بى اس كانعيب تفار ( كيونكه حقيقت میں وہ حصہ اگر اس کے مقدر میں ہوتا تو مقدر میں چونکہ تغیر و تبدل کا امکان نہیں لامحالہ وہ کسی دوسرے پر کیسے خرج ہوتا بلکہ اس کا مقدر دہی ہے جواسے ندمالا بلکہ دوسرے کو پہنچا۔ (فاقہم مترجم) طالب کاسلوک جب تک اس کے حصول سے متعلق رہے گا وہ ہلا کت میں رہے گالیکن جب اللہ تعالیٰ کی تو نین ادراس کی مدشامل ہوجائے تو طالب کے تمام افعال واحوال پراگندہ اور تا پید ہو جاتے ہیں۔اس کیفیت کی کوئی لفظی تعبیر نہیں ہوسکتی اور نداس کی کیفیت کا کوئی نام تجویز کیا جاسکتا ہے جس سے اس کی تعبیر کی جاسکے یا اس کا حوالہ دے کرکسی نام سے یکارا جاسکے۔اس مفہوم کو

FSEISLAMICO

حضرت شیلی علیدالرحمتهاس طرح ادا کرتے ہیں کیے

غبت عنى فما احسن بنفسى
و تلاشت بصفاتى الموصوفة
فانا اليوم غائب عن جميع
ليس الا العبارة الملهونة
لين جب توميرى نگابول سے اوجیل تھا تومیں ایخ آپ کوہی نہ پہچان
سکا۔ اور ذات موصوف میری صفتوں کو تلاش بی کرتی ربی۔ آج تو میں
سب سے عائب بول۔اب افروں کی عبارتوں کے سوا پر جبیں ہے۔

#### ٧\_فرقيسهيليه

فرقہ سہیلیہ کے پیشوا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ بیدا کاہر و

یرگزیدہ مشارکے میں سے ہیں۔ ان کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ غرضکہ بیا ہے زمانہ کے سلطان
وقت اور طریقت میں اہل حل وعقد، صاحب رائے خصے۔ ان کے دلائل بہت واضح اور ان کی
حکایات ہم عقل سے بہت بلند ہیں۔ ان کے ترہب کی خصوصیت، اجتہاد، مجاہدہ لفس اور ریاضت
مثاقہ ہے۔ مریدوں کو بجاہدے سے درجہ و کمال تک پہنچا دیے تنے۔

آپ کے واقعات ہیں مشہورہ کرایک مرید سے فرمایا خوب جہد وکوشش کرو بہاں تک کہایک روزتمام دن یا اللہ یا یہاں کہ ہوتا تو وہ خواب ہیں بھی بھی بھی کہتا تھا۔ تی کہ بداس کی طبعی عادت بن گئی۔ اس کی بعد فرمایا اب اس سے لوٹ آ واوراس کی یاو ہیں مشغول ہوجاؤ۔ پھر اس کی بیرحالت ہوگئی کہ وہ جمہ وفت اس می مشغول ہوجاؤ۔ پھر اس کی بیرحالت ہوگئی کہ وہ جمہ وفت اس می مشغرق رہنے لگا۔ ایک ون مریدا ہے گھر میں تھا۔ ہوا کی وجہ سے وزنی کٹری اوراس نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ سرسے جوخون کے قطرے فیک کر جن پر گرتے ہے وہ کی اللہ اللہ لکھتے جاتے ہے۔

غرضکہ مجاہرے ور میاضت کے ذریعہ مریدوں کی تربیت، سہیلیوں کا خاص طریقتہ ہے۔درویشوں کی خدمت اوران کی تعظیم وقو قیر حمد و نیوں کا خاص امتیاز ہے۔اور باطن کا مراقبہ جنید یوں کا امتیاز ہے۔اور باطن کا مراقبہ جنید یوں کا امتیاز ہے۔اس میں ریاضت ومجاہدہ قائدہ متد نیں ہوتا؟

WWW:NAFSEISLAM:COM

اب میں معرفت نفس اور اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں اس کے بعد مجاہدوں کے قراب اور ان کے احكام بيان كرول كاتأ كه طالب معرفت يرحقيقت آشكارا بوجائے والله اعلم

# <sup>گف</sup>س کی حقیت اور ہوئی کے معنی کی بحث

واصح ہو کہ نفس کے لغوی معنی ، وجو دیگی اور حقیقت و ذات کے ہیں۔لوگوں کی عادت اوران کے استعال میں اس کے معانی بہت ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل خلاف بلکہ متفناد ہیں۔چنانچدایک کروہ کے نزدیک نفس کے معنی روح ہیں، اور ایک گروہ کے نزدیک اس کے معنی مودّت ہیں اور ایک کروہ کے نز دیک اس کے معنی جسم و بدن کے ہیں ایک دوسرے کروہ کے نزد كياس كمعن خون كے بيں الكين طريقت كے حققين كنزد كياس لفظ كے قدكوره معاتى میں سے کوئی معنی مراونہیں ہیں۔ار باب طریقت کا اس برا تفاق ہے کے در حقیقت نفس، تمام شراور برائی کا سرچشمہ ہے۔ جو بڑا امام اور قائد ہے۔ لیکن ایک گردہ ریکنتا ہے کہ نفس وہ شئے ہے جو قالب بیں بطورامانت رکھا گیاہے۔ جیسے روح۔ آبک گروہ پر کہتاہے کہ بیقالب ہی کی آبک صفت ہے۔جس طرح حیات وزندگانی اس کی صفت ہے بایں ہماس بیس سبمتفق ہیں کہ کمینة حصالتیں اور برے افعال اس سے ظاہر موتے ہیں۔

افعال فس كانسام النس كافعال كارونتمين بين ايك معصيت و نافر مانى

دوسرے کمینہ خصائل جیسے تکبر، حسد، بحل، خصراور کینہ وغیرہ ان کے ماسوا وہ تمام یا تیں جوعقل و شربیت کے نزد بک تدموم در کیک ہیں نفس کے افعال بد ہیں۔اس کے ریاضت ومجاہدے سے ان برے خصائص کوزائل کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح توبہے معصیت کودور کیا جاتا ہے۔ اور بیرکہ معاصی بفس کے ظاہری اوصاف میں سے ہے اور کمینہ خصائل اس کے باطنی اوصاف سے تعلق ر کھتے ہیں۔ ریاضت ومجاہدہ اس کے ظاہری افعال کو اور توبہ اس کے باطنی افعال کو نیست و تا بود كرتى ہے۔ اور كمينه خصائل سے جو باطن ميں كدورت بيدا ہوتى ہے وہ ظاہرى اوصاف (ریاضت ومجاہدے) کے ذریعہ یاک وصاف کی جاسکتی ہے۔ اور جو کدورت ، ظاہری افعال بد سے پیدا ہوتی ہے وہ باطن کی صفائی سے جاتی رہتی ہے۔تفس وروح دونوں قالب میں اتنے ہی لطيف بين جتنے عالم شياطين وفرشنے اور جنت ودوز خ ليكن ايك محل خير ہے اور دوسر أكل شرجس

FSEISLAM COM

# Kashf-ul-Mahjoob,-200,

طرح آنکه محلِ بفر، کان محلِ ساعت، اورزبان محلِ ذا تُقدّ ہے ای طرح کیجھ ایمان واوصاف قالب انسان میں بطورامانت رکھے گئے ہیں۔ لہذائنس کی مخالفت، نتمام عبادتوں کی جزاور مجاہدوں کی اصل ہے۔اس کے بغیر بندہ راوی تہیں یاسکا۔اس کے کشس کی موافقت میں بندے ک ہلاکت ہے اوراس کی مخالفت میں بندے کی نجات ہے۔

چونکہ وق تعالی نے اس کی فرمت فر مائی ہے جیسا کدار شادے:۔

و نهسى المنفسس عن الهوئ فان بي من المنفسس عن الهوئ فان المنتسب عن الهوئ فان المنتسب المنتسب عن الهوئ المنتسبة ا اس کامسکن ہے۔

الجنة هي الماوئ-

اورارشادے:۔

جب بھی تنہارے باس رسول وہ چیز لے کر آئے جو تہارے جی کو پیندنہیں تھی تو تم نے اس سية تكبر كبار

افكلما جاء كم رسول بما لا تهوئ انفسكم استكبرتم"

حضرت بوسف صدیق علیدالسلام کے قول کی انتد تعالی نے خبر دی کہ:۔

میں اینے نفس کی یا کی نہیں بیان کرتا کیونکہ تغس تؤببت زياده برائي كالحكم كرنے والا ہے مكرجوخدان مجحه يردحم فرمايا

وما اي*رئ*نفسى، ان النفس لا مارة يالسوء الا مارحم ربى-

رسول التعلق كاارشاد ي:\_

الله نعالى جب بندے سے بھلائى كا ارادہ فرما تاہے تواسے اس کے قس کے عیوب دکھا ادًا اراد اللُّبه يعيد خيبراً يصبره بعيوب نفسه-

احادیث میں مذکورہے کہ اللہ نتحالی نے حصرت دا وُدعلیہ السلام پروی نازل فر مائی:۔

اے داؤدتم اینے نفس کو تئمن جانو کیونکہ میری محبت اس کی دستمنی میں ہے۔

بہ جو پچھ بیان ہوا سب صفات ہیں۔اور میدیقینی چیز ہے کہ صفت کے لئے موصوف در کار ہوتا ہے تا کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو کیونکہ صفت ازخود قائم نہیں ہوتی ۔ اور صفت کی معرفت اس وفت تک نہیں ہوسکتی جب تک کہ قالب کی بیجان کمل طور سے نہ ہو جائے۔اس کی بیجان کا طریقد، انسان کے اوصاف کا بیان ہے اور لوگوں کی انسانیت کی حقیقت میں عرفاء کے بہت سے

WWINAFSEISLAMICOM

قول ہیں۔ یہاں تک کہ بیٹام کس چیز کا ہے اور کس چیز کے لئے سر اوار ہے؟ اس کاعلم ہر طالب حق برفرض ہے اس لئے کہ جوطالب خود سے بے خبر ہے وہ اپنے غیر سے ذیادہ جاہل ہوگا۔ جب بندے کومعرفت ہوئی چاہئے تا کہ اپنے معرفت ہوئی چاہئے تا کہ اپنے حادث ونا پید ہونے کی صحت کے ساتھ اللہ تعالی کے قدیم واڑ لی ہونے کو پہچانے ۔ اورائی فناسے حادث ونا پید ہونے کی صحت کے ساتھ اللہ تعالی کے قدیم واڑ لی ہونے کو پہچانے ۔ اورائی فناسے حق تعالیٰ کے ساتھ بقا کو معلوم کر سکے نفس قرآئی اس بہناطق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر صفت جہالت سے کیا ہے۔ چنانچے ارشاو ہے کہ:۔

جس نے ملّب ابراجی سے منہ موڑاوہ اپنے آپ سے جاتل ہے۔

ومن يرغب عن ملت ابراهيم الامن سفه نفسة -

طریقت کایک بزرگ فرماتے ہیں کہ:۔

لعِنْ اس نے اسپے آپ کوئیس پیجانا۔

جواب نفس سے جانل ہے وہ دوسروں سے زیادہ جانل ہوگا مین اس نے اسینے آ پیکس پہیانا

من جهل نفسه فهو بالغير اجهل-

حضورا كرم ليك قرمات بين:\_

جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پیچان لیا۔

من عرف نفسه فقد عرف رية - ''

معرفر انسائیت مطلب بیرکہ جس نے اپندس کی بابت بیر جان لیا کہ وہ فتا ہونے والی چیز ہے تواس نے اپنے رب کو پیچان لیا اور سجھ لیا کہ وہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ ایک قول بیر ہے کہ جس نے اپنے نس کو جان لیا کہ وہ ذکیل وخوار ہونے والی چیز ہے اس نے اپنے رب کو پیچان لیا کہ وہ عزت وکرامت بخشنے والی ذات ہے۔ ایک قول بیرہ کہ جس نے اپنے نفس کو بندگی سے پیچان لیا اس نے اپنے رب کور بو بیت سے پیچان لیا جس نے اپنے ہی کو نہ پیچانا وہ دوسرے کو کیا بیچانے گا؟ اس جگہ معرفت نفس سے مراد بمعرفت انسانیت ہے۔

باہمی معارضہ کی وجہ سے لوگوں کا اس میں اختلاف ہے چنانچے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ انسان صرف روح کا نام ہے اورجہم اس کی زرہ اور لباس اور اس کے دہنے کی جگہ ہے تا کہ طبائع کے خلل سے محفوظ رہے۔ اور حسن عقل اس کی صفت ہے۔ یہ قول باطل ہے اس لئے کہ جب روح جسم سے جدا ہوجاتی ہے تب بھی اسے انسان کہا جا تا ہے بینام مردہ مخفس سے بھی جدا نہیں ہوتا۔ فرق صرف انتا ہے کہ جب جسم میں روح تقی تو زندہ انسان تھا اور جب رُوح نکل گئی تو وہ انسان مردہ ہوگیا۔

بطلان کی دوسری وجہ بیرہے کہ حیوان کے اجسام میں بھی روح رقمی گئی ہے مراسے انسان جیس کہا جاتا۔ اگرانسانیت کی علّت روح ہوتی توج ہے تھا کہروح جہاں کہیں بھی ہواس پرانسانیت کے تحتم کا اطلاق کیا جا تا۔اوروہ بھی دلائل کےساتھ۔ بیقول باطل ہے۔

ایک کروہ بدکہتا ہے کہ جب تک روح وجسم دونوں بکچا ہیں اس کا نام''انسان' ہے۔اور جب بید دونوں جدا ہوجا ئیں تو پھر میام ساقط ہوجا تا ہے۔جس طرح تھوڑے میں جب دورنگ مل جائیں ایک سیاہ دوسراسفید تواسے ابلق کہتے ہیں اور جب کوئی ایک رنگ اس سے جاتار ہے تو يرابلق نهيس سے بلكه سفيديا سياه كميس سے سيقول بھي باطل ہے كيونكدالله تعاليا فرما تاہے:۔

هل اللي على الانسان حين من كياانسان يرز ماندي ايباوفت ندكر راجب

الدهر لم يكن شبيثا مذكورا وهكوكي قابلي ذكر شتى شقار

الله تعالی فرما تاہے:۔

اوربیکہ معزت آ دم علیدالسلام کے جسد خاکی ( پنلے ) کوانسان کھا گیا حالانکدان کے قالب میں اس وفت جان وروح 'ڈ الی بھی تبیس تقی تھی۔

ا یک گروہ بیرکہتا ہے کہ انسان ایسے حصہ عجمہ کا نام ہے جس کا تجزیبی کیا جا سکتا اور اس کا مقام ول ہے۔ کیونکہ آ دمی کے تمام صفات کی بنیادین دل ہے۔ بیرتول بھی باطل ہے اس کے کہ اگر کوئی مار ڈالا جائے اور اس کا دل نکال کر پھینک دیا جائے تب بھی انسانبیت کا نام اس سے جدائیں ہوتا۔اور سی روح سے پہلے با تفاق حضرت آ وظم کے قالب میں ول نہ تھا۔

مدعمان تصوف كالكيكرده انسان كمعني بين شديد فلطي يراصرار كرتاب-اس كاقول ہے کہ انسان میں کھانے پینے اور تغیر پذیر ہونے کی صلاحیت نہیں ہے انسان کا وجود ضدا کا ایک بهيد ہے اورجسم اس كالباس - بيرخدا كا مجيد، امتزائي طبع اورجسم وروح كے انتحاد ميں بنہان ہے -اس کا جواب بیہ ہے کہ تمام عافل، دیوائے، فاسق وفاجراور تمام کا فروں کے ساتھ بھی انسانیت کا نام ستعمل ہے حالانکہان میں ،ان کے مزعومہ میں اسرار الی کا نام ونشان تک نہیں۔وہ سب متغیر اورائیے وجود میں کھانے بینے والے ہیں۔ای طرح شخصی وجود کے بھی کوئی معنی تہیں کہاسے انسان کہا جائے۔خواہ وہ موجود ہویا تا پید؟ حالاتکہ اللہ تغالی نے ہمارے ان تمام عناصر کوجن سے ہم مرکب ہیں انسان ہی فر مایا ہے۔ یا وجود اُن معانی کے جوبعض آ دمیوں میں نہیں ہیں چنانچہ

پیک ہم نے انسان کو چتی ہوئی مٹی سے بنایا پراس یانی کی پوند (نطقہ) کیا ایک مضبوط عگہ (رحم) میں۔ پھرہم نے اس یانی کی پوند کو خون کی پینکی بنایا اور پھر اس کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی سے ہڈی۔ اور پھر ان ہڑیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ، میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنائے والا۔

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين وشر جعلناه نطقة في قرار مكين وشم خلقنا النطقة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم انشأنه خلقًا آخر فتبارك الله احسن الخالقين و

ابدابفر مان الی جوتمام پیول سے بڑھ کرسپا ہے۔ بیخصوص صورت جواعضاء وطبائع اور مزاجوں سے مرکب ہے اس کا نام انسان رکھا ہے۔ جیسے کہ انسان و جماعت کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ انسان اس صورت کا نام ہے جوان صفات کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو کہ اس کے نام کواس کی موت سے جدانہیں کرتی ہیاں تک کہ ظاہر و باطن کی جو کیفیت اس صورت مخصوصہ پر کواس کی موت سے جدانہیں کرتی ہیاں تک کہ ظاہر و باطن کی جو کیفیت اس صورت مخصوصہ پر مرتب ہے اس ظرف و آلہ ہی کا نام انسان ہے اس صورت معبودہ و مخصوصہ سے مراد ، تنکدرست و بیار ہونا اور آلہ و موسومہ سے مراد ، جنون و پاگل ہے اور غاقل ہونا ہے۔ با تفاق جو خلفت میں مجھی تر ہوگا وہ انتا ہی کا طل تر ہوگا۔

کال ترانسان اواضح ہوکہ محققین کے زدیک کامل ترانسان، باعتبارتر کیب، تین معنی سے ہوتا ہے ایک توروح، دوسر نے نسس، تیسر ہے ہم ۔ اوراس کے ہر ذات وجود کے لئے ایک مغت ہوتی ہے۔ روح کے لئے عقل نفس کے لئے خواہش (ہوا) اورجہم کے لئے احسان، ۔ انسان سارے عالم کا نمونہ ہے اور عالم نام دونوں جہان کا ہے۔ انسان میں دونوں جہان کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس جہان کی نشانیاں بانی ہیں، ہوا اور آگ ہے۔ ای سے بلخم ، خون ، صفر اواور سودا کی موجود ہیں۔ اس جہان کی نشانی بانی ہیں جود ورزخ اور میدان قیامت ہے۔ انسان میں جنت کی ترکیب ہے۔ اور اُس جہان کی نشانی جند ودوزخ کی آفت اور اس کی ہولنا کیوں کے قائم مقام نوح ہے۔ اور دوزخ کی آفت اور اس کی ہولنا کیوں کے قائم مقام نفس ہے۔ اور میدانِ قیامت ہے۔ ابندا ور میدانِ قیامت کی روح معرفت ہے۔ ابندا جنت خدا کے رضا کی تا تیم اور دوزخ اس کی ناراضگی کا متنجہ ہے۔ اس مؤن کی روح معرفت جنت خدا کے رضا کی تا چیراور دوزخ اس کی ناراضگی کا متنجہ ہے۔ اس طرح مؤن کی روح معرفت

کی راحت، اوراس کانفس حجاب و صلالت سے ہے۔ جب تک مؤمن روز قیامت دوزخ سے نجات حاصل کر کے جنت بین نہ پہنچے وہ دیدارالی کی حقیقت سے بہرہ ورنہیں ہوسکتا۔اور مراد کی تحقیقت سے بہرہ ورنہیں ہوسکتا۔اور مراد کی تحقیق سے ہمکنار نہیں ہوسکتا۔اور نہ قربت دمعرفت کی حقیقت جوروح ہی کی اصل ہے حاصل کر سکتا ۔

، جو محض دنیا میں خدا کو پہچا نتا ہے وہ دوسروں سے مندموڑ کرراہ شریعت پر قائم رہنا ہے وہ روزِ قیامت نددوز خ میں جائے گا اور نہ مل صراط کی دشوار بوں سے دوجار ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی روح اسے چنت کی طرف بلاتی ہے۔ کیونکہ زوح دنیا ہیں جنت کانمونہ ہے۔ کیونکہ نوح دنیا ہیں دوزخ کا جنت کانمونہ ہے۔ اورنفس دوزخ کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ نفس دنیا ہیں دوزخ کا نمونہ ہے۔ موس و عارف ربانی کے لئے مقل مدیر کامل ہے اور جاہل و نا دان کے لئے نفس کی خواہشیں بھی قائد ہیں۔ عارف کے عقل کی تذبیر درست وصواب اوران کے ماسوا کی خطا و غلط۔ لہذا طالبانِ راوح تی پر واجب ہے کہ جمیشہ نفس کی مخالفت کی راہ پر جے رہیں تا کہ اس کی مخالفت میں مقتل وروح مددکرتی رہے۔ کیونکہ وہ اسرار النی کا مقام ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

حقيقت نفس ميں مشائح كا قوال

حضرت و والنون مصرى رحمت الله عليه قرمات بيل كه: ـ

بندے کے لئے سخت ترین حجاب نفس کو دیکھنا اوراس کی تدبیر کی پیروی کرناہے

اشيد البعيداب روية النفيس و تدبيرها-

کیونکہ نس کی پیروی میں حق تعالی کی خالفت تخفی ہے۔اور حق تعالے کی خالفت جہاب کامنیع ہے۔ حضرت بایز بد بسطامی رحمتہ اللہ علیہ قر ماتے ہیں کہ:۔

نفس کی ٹو اُر ایسی ہے کہ وہ باطل ہی سے چین یا تاہے۔

النفسس صفة لا تسكن الا بالباطل-

اورراوحق سےاسے بھی فرحت محسوس جیس ہوتی۔

عيم تر مذى حصرت محمد بن على رحمت الله عليه قرمات بيل كه:

تم بہ جاہتے ہو کہ اپنے نفس کی بقاء کے باوجود جو تہارے اندر ہے جن تعالی کی معرفت حاصل ہوجائے بھلا بد کسے ہوسکتا ہے؟ جب كم تمهارالفس اين وجود كے باقی رکھنے كى تدہیر ہے بھی آشنانہیں ہے وہ اپنے غیر کو كيے بيجان سكے كا۔؟

تريدان تعرف الحق مع بقاء نفسك فيك وضفسك لاتبعرف خفسها فكيف تعرف غيرها ــ

مطلب بیہے کہ نس توخودا بی بقاکی حالت سے نابلداور مجوب ہے ادر جوخودا سینے آپ سے نابلد و مجوب بروه و تق تعالى كوس طرح بيجان محكار؟

حصرت جنید بغدادی رحمته الله علیه قرمات بین که:-

اسساس الكفر قيسامك على مراد كفرك بنياد اليخنس كي آرزوير تيرا قائم

کو یانفس کی خواہشات پر قائم رہے میں بندے کے لئے کفر کی بنیاد ہے۔ کیونکہ اسلام کی اطافت كے ساتھ تفس كوكوئى لگاؤ تبيس ہے۔ البذا خواہشات نفس سے اعراض كرنے كى يورى كوشش كرنى جاہے۔اس سے پہلوہی کرنے والامكر موتاہے بلكمنكر برياند حضرت ابوسلیمان درانی رحمته الله علیه فرمات بیل که:-

تفسء امانت میں خیانت کرنے والا اور رضائے الی سے روکنے والا ہے اور سب

النفس خائنة بالا مانة ومانعة من الرضا واقضل الاعمال خلاقها-

كيونكها مانت مين خيانت بريكا تلى اور رضائے الي كزك مين كمشد كى ہے۔اس سلسا میں مشائخ کے اقوال بکثرت ہیں۔جن کی تقصیل پیش کرناد شوارہے۔

اب میں اینے مقصود کی طرف آتا ہوں اور حضرت مہیل رحمتہ اللہ علیہ کے غرجب کے ا ثبات اوران کے مجاہد ہ کفس ، ریاضت اور حقیقت کو بیان کرتا ہوں۔ و ہاللہ التو فیق۔

# مجابدة نفس كى بحث

الله تعالیٰ کا ارشادہے کہ:۔

جنعول نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا بقیبتاً ہم نے انھیں ایٹاراستہ دکھایا۔

والذين جاهدوا الهدينهم سبلنا-

سبدلذا- حضورا كرم الفية كاارشادى كد:-

مجاہروہ ہے جس نے راہِ خدا میں ایخے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔

المجاهد من جاهد نقسه في الله-

او*ر آ*پ نے قرمایا کہ:۔

اب ہم جیوئے جہاد بیٹی غزوے سے جہاد اکبری طرف اوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض اکبری طرف اوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول التعاق ہے جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا سے مجاہدہ ہے۔ سن لواوہ نفس سے مجاہدہ ہے۔

رجعنا من الجهاد الاصغرالي الجهاد الأكبر قيل يا رسول الله ماالجهاد الاكبر قيال الاوهى ماالجهادة النفس-

نہایت و ثر مل ہے۔

حضرت سهيل رحمته الله عليه ونياوى زعركاني كوجوطالب عرفان حق ميس موأس آخرت کی زندگانی کے مقابلہ میں جوحصول مراد ہے تعلق رکھتی ہے افضل بتائے ہیں۔اس بتا پران کا بیہ ارشاد ہے کہ اخروی حصول سے مراد، اِس د نیوی مجاہدے کا ثمرہ ہے جب تم دنیا میں خدمت و عبادت كروكي تو آخرت ميل قربت يا وكي لغير خدمت كوه قربت حاصل فبيل موسكتي حتى كه بيا تناضروري ہے كەوصول حق كى علىد ، بنده كامجابده ہے۔ بشرطبكه خدااس كى توفىق بخشے۔ "المشاهدة مواريث المجاهدات" مجامدول كي ميراث مشامره

اس کے برعکس دیکرمشائ بیفر ماتے ہیں کہ وصول حق کے لئے کوئی علمت وسبب نہیں ہے جو بھی واصل ہوتا ہے وہ فصل الی سے ہوتا ہے۔ فضل کے مقابلہ میں بندے کے افعال کی کیا حقیقت؟ مجاہدہ تو تہذیب نفس اوراس کے تزکید کے لئے ہے نہ کہ حقیقت قرب کے لئے؟ اس کی وجدبيب كدمجابد ا كى طرف رجوع مونا بندے كى جانب سے ہواورمشابدہ كے احوال، حق تعالی کی طرف، اس صورت میں محال ہے کہ بتدے کے افعال اس کا سبب بااس کا آلہ بن سکیس۔ اس مسئلہ میں ان کے خلاف حصرت مہیل بیدلیل چیش کرتے ہیں کہ:۔

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم بس تجارى راوش عابره كيايتينا بم استايي راه دکھاتے ہیں۔

مطلب بیر کہ جو مجاہرہ کرتا ہے وہ مشاہرہ یا تا ہے۔ نیز انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت، شریبت کا قیام، کما بول کا نزول، اور تمام احکام مکلفه بیرسب مجابدے بی تو ہیں۔ آگر مجاہدہ مشاہدے کی علّت نہ ہوتو ان سب کا تھم باطل قرار پاتا ہے۔ نیز ونیا وآ خرت کے تمام احکام علل وتھم کے ساتھ ہی متعلق ہیں۔جو تھم سے علمت کی تفی کرتا ہے وہ شریعت اوراس کے احكام كوا نفاتا ہے۔اس صورت ميں، شاصل ميں احكام مكلفه كا ثبوت درست ہوگا اور نہ فرع میں۔کھانا بھوک کوختم کرنے اورلیاس سردی کو دور کرنے کی علت ہوتے ہیں البرّاعلتوں کی نفی يديتمام مقصود ومعاني مين تغطل وخلل واقع جوتا ہے للبذا افعال ميں اسباب برِنظرتو حيدا وراس كى لفی تعطیل ہے۔اس بارے میں ان کے مسلک کے ہموجب مشاہرے کے اثبات میں ولائل

ہیں۔اور مشاہدہ کا انکار، مکابرہ اور ہے دھری ہے۔ کیاتم نے ٹیس دیکھا کہ سرکش گھوڑے کو چا بک کے ذریعہ سدھا کر بہادری کی شان بیدا کی جاتی ہے اوراس کی سرکشی کوشم کیا جاتا ہے اوراس کی سرکشی کوشم کیا جاتا ہے اورائی میں دے دیتا ہے۔اورائی مند ہیں لگام لے لیتا ہے۔اورائی مند ہیں لگام لے لیتا ہے۔اورائی مند ہیں لگام لے لیتا ہے۔اس طرح ناوان جمی ہے پر عنت کر کے عربی زبان سکھا دی جاتی ہے اوراس کی طبعی ہوئی کوبدل دیا جاتا ہے پھر بید کوشی جا تو روں کوریاضت کے ذریعہ ایسا سدھا دیا جاتا ہے کہ جب اسے چھوڑتے ہیں تو وہ خود چلا جاتا ہے اور جب بلاتے ہیں تو آ جاتا ہے۔ بیتر مندھا کراس مزل بیتر ہے۔ ہیں رہنا آزادی اور چھوڑ نے سے ذیادہ پندیدہ ہے ناپاک کے کوسدھا کراس مزل تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس کا شکار مطال ہوجا تا ہے حالانکہ آدی کے بغیر سدھا تے اس کا شکار حرام ہے۔اس من کی بے شار مثالیں ہیں۔البذا بوری شریعت اوراس کے احکام کا مدارمجا ہے۔ حرام ہے۔اللہ کے حبیب سیدعا کہ اللہ تا ہے گئے ہیں۔آپ کو حصول قرب، بر ہے۔اللہ کے حبیب سیدعا کہ اللہ تا ہے گئے ہیں۔آپ کو حصول قرب، وصول مقصود، عافیت عرام کے باوجود بھوکے رہے، طویل وصول مقصود، عافیت کے باوجود بھوکے رہے، طویل میں میں میں کہ دی کے باوجود بھوکے رہے، طویل میں میں میں اور تا ہی بر عصمت عاصل تھا۔اس کے باوجود بھوکے رہے، طویل میں میں میں میں اور تا ہی کہ اور تا ہی کہ اور تا ہی کہ دیں اور تا ہی کہ دیار تا کہ اللہ تعالی فرما تا

اے محبوب! آپ پر قرآن ہم نے اسلئے نازل مہیں کیا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیس۔ طهه ما انتزلنا عليك القران لتشقى-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سجدِ نبوی کی تغییر کے وقت رسول کریم مثالیقہ اینٹیں اٹھار ہے خصاور میں دیکھ رہاتھا کہ حضو تعلیق کو لکلیف ہور ہی تھی میں نے عرض کیا یا مدول اللہ تعلیق اینٹوں کا کام میر ہے سپر دفر مادیں میں بیرخدمت بجالا وَں! حضور تعلیق نے فر مایا اے ابو ہریرہ۔

تم اور کام کرو کیونکہ حقیقی عیش تو آخرت کی ہی عیش ہے۔

خدّ غيرها فانه لا عيش الا عيش الأخرة-

د نیا تورنج ومحنت کی جگہہے۔

حضرت حبان بن خارجه کی رحمته الله علیه بیان کرتے ہیں که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما سے دریافت کیا کہ جہاد کیا ہے؟ تو فرمایا:۔

پہلے اپنے نفس سے جہادی اینداء کرواوراس کے ساتھ جنگ شروع کرواب اگرتم بھاگئے ہوئے مارے گئے تو اللہ تعالیٰ بھاگئے والوں میں تہبیں اٹھائے گا اور اگرتم ریا کاری میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ریا کاروں میں اٹھائے کا وراگر حصول اجرو تو اب سے لئے مبروحمل میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ تہبیں صابروں اور شاکروں میں اٹھائے گا۔

ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فاغزها فانك ان قتلت فارا بعثك الله مرئياً بعثك الله مرائيا وان قتلت صايراً محتسبا بعثك الله صابراً محتسبا بعثك الله صابرا

البداحق تعالیٰ کے معانی کے بیان جس جنتی عبارتیں تصنیف و تالیف جس مروی و ماثور بیں اتنی بی مجاہدے کے اصول معانی اوراس کی ترکیب و تالیف جس مروی ہیں۔ جس طرح ابنی عبارت و ترکیب کے بیان ورست نہیں ہوتا، اس طرح وصول حق ، بغیر ریاضت و مجاہدے کے درست نہیں۔ جو بغیر مجان اور درست نہیں۔ جو بغیر مجان اور درست نہیں۔ جو بغیر مجان اور اس کے کہ جہان اور اس کے حدوث کا جو دو تا کی معرفت کی دلیل ہے، وہاں معرفیت نفس اور اس کا مجاہدہ، اس کے وصل اور مشاہدہ کی دلیل ہے، وہاں معرفیت نسس اور سے اس کا مجاہدہ، اس کے وصل اور مشاہدہ کی دلیل ہے۔

اہلِ طریقت کے ایک گروہ کی دلیل بیہ کے گفیبر کے لحاظ سے کلمات آبیہ مقدم اور

ءُ خریں۔

جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم آتھیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں اس کا مطلب سیہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنی راہ دکھا دی ہے وہ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں۔

والذين جاهدو فينا لنهدينهم سبلنا اى والـذين هديناهم سبلنا جاهدوا افينا-

ادرىيكة حضورا كرم الله كاارشاد ب:

لم ينجو احدكم بعمله-

تم میں سے کوئی اپنے عمل کے ذریعہ نجات جیس پائے گا۔

قيل ولا انت يا رسول الله-

كسى في عرض كيايارسول الله! كيا آب بحي فين ؟

خدمدنی الله فرمایا بال میں بھی جمین اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ ای رحمت میں جھے ڈھانپ رکھا ہے۔

قال ولا انا الا ان يتغمدنى الله برحمته-

جس کے لئے اللہ تعالی کی مشیت ہیہ وتی ہے کہ وہ ہدایت یائے تو اللہ تعالی اسلام کے لئے اس کاسینہ کھول دیتا ہے اور جس کے لئے اللہ تعالی کی مشیت ہیہ ہوکہ وہ ممراہ ہے تو وہ اس کے سینہ کو بہت زیادہ تنگ کردیتا ہے۔

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره له لاسلام، ومن يرد الله ان يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا-

ارشادہے کہ:۔

ن تعلماء و تنزع جي جي بتا ج ملك دينا م اورجس سے جي بتا ا ج ملك لينا ہے۔

توتى الملكك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء-

اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے اثبات میں سارے جہان کے انعال کی فی فر مائی ہے۔
اگر بچاہدہ وصول حق کا وسیلہ ہوتا تو شیطان مردود نہ ہوتا؟ اگر بچاہدے کا ترک مردود ہونے کی علمت ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام ہرگر مغبول ومصفانہ ہوتے ۔ لہذا حصول مقصد، قصا وعنا بت الجی سیقت ہے نہ کہ کثر ت مجاہدہ ۔ اور بیہ بات بھی نہیں کہ جوسب سے زیادہ مجاہدہ کرے وہ سب سے زیادہ محفوظ ہو بلکہ جس برحق تعالیٰ کی عنا بت زیادہ ہوئے وہ تعالیٰ سے دورر ہے اور کوئی شراب کوئی کلیسا میں رہ کر ہمیشہ طاعت میں مشغول رہ جے ہوئے حق تعالیٰ سے دورر ہے اور کوئی شراب کوئی کلیسا میں رہ کر ہمیشہ طاعت میں مشغول رہ جے ہوئے حق تعالیٰ سے دورر ہے اور کوئی شراب خانہ میں مبتلہ ہوکر حق تعالیٰ سے دورر ہے اور کوئی شراب سے زیادہ مشرف ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے اس کا حکم ، حکمی ایمان ہے ۔ بہی حال دیوانوں کا ہے ۔ خاہر ہے کہ جب عنا بت الجی میں زیادہ مشرف ہونے کے لئے مجاہدہ وسیلہ بین ہوتو جو بھی اس سے کم ہواس کے لئے بھی دسیلہ کی فتا ہی نہیں ۔ ؟

حضورسيدنا مخ بخش رحمته الله عليه فرمات بين كه بيتجير دوطرح پرخلاف عمل به كونكه ايك من علاف ممل به كونكه ايك قول به من طلب وجد "جس في عامايا اور دوسرا قول به من

وجد طلب الب یا تا ہے۔ ایک جاہدہ کرتا ہے تا کہ مشاہدہ کرے، دوسرا مشاہدہ کرتا ہے تاکہ اور طلب کا سبب یا تا ہے۔ ایک جاہدہ کرتا ہے تاکہ مشاہدہ کرے، دوسرا مشاہدہ کرتا ہے تاکہ مجاہدہ کرے۔ اس کی حقیقت بہہے کہ مشاہدے جی جاہدہ، طاعت جی تو فیق البی میسرآنے کی وجہ سے ہے جو طاص اس کا فضل اور عطا ہے۔ لہذا جب بغیر تو فیق کے حصول کی طلب محال ہے تو حصول تو فیق بھی بے طاعت محال ہے۔ جب بغیر مشاہدے کہ مجاہدے کا وجو تہیں تو بہا ہم ہم مکن نہیں۔ اس کے لئے جمال البی کا نور در کا رہ تاکہ جاہدے میں بدی رہنمائی کر سکے۔ پھر جب مجاہدے کی علت، نور جمال البی کا نور درکا رہ تاکہ جاہدے پر ہدایت بہا ہم ہوئی لیکن بیہ جماعت، لینی حضرت سمیل اور این کے اجاج جو دلیل دیتے ہیں کہ جو مجاہدے کا اثبات بیس کرتا وہ تمام انبیاء، کتب ماوی اور شرائح کا مدار حق تعالیٰ کی ہدایت پر شخصر مجاہدے پر ہو تھا کہ وہ یہ ہے کہ تکلیف کا مدار حق تعالیٰ کی ہدا ہت پر شخصر ہے بہر ہو تحکم تعالیٰ کی مجاہدے کے حکم حق تعالیٰ کی مجاہدے کے حکم حق تعالیٰ کی مجاہدے کے حکم حق تعالیٰ کی ہدا ہت پر شخصر ہے بہا ہو تو دلیں کہ جو تک کے لئے ہوئی کہ دوسل البی کی حقیقت کے لئے۔ چو تکہ حق تعالیٰ کی مجاہدے کے ایمان کی حقیقت کے لئے۔ چو تکہ حق تعالیٰ کا ارشا دے کہ:۔

اگر ہم اُن کی طرف فرشتوں کو اتاریں اور مردوں کوان سے کلام کرائیں اور تمام چیزوں کوان کے رویرواٹھائیں تب بھی وہ

ہرگڑ ایمان نہ لائیں ہے۔ مگر بیر کہ اللہ اگر جا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نا دان ہیں۔ ولواننا نزلنا اليهم الملئكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل ششى قبلا ماكانو اليومنوا الا ان يشاء

الله ولكن اكثرهم يجهلون-

کیونکہ ایمان کی علّمت ، ہماری معتبیت ہے نہ کہ دلائل کے دیکھنے اور ان کے مجامِدے پر موقوف ہے نیز ارشادی ہے کہ:۔

بے شک جنھوں نے کفر کیاان کے لئے برابر ہے کہ آپ انھیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے ہیں۔

ان التين كفروا ستواء عليهم ءانندرتهم ام للم تنتذرهم لا يومنون-

کیونکہ کافروں کے لئے اظہار جمت اور ورود لاکل اور روز قیامت سے ڈرا تایانہ ڈرا تا ونوں ہراہر
ہیں۔ وہ اس وقت تک ایمان لانے والے ہیں جب تک ہمیں انھیں اال ایمان ہونے کی توفیق نہ
ہیں۔ اس لئے کہ ان کے دلوں پر شقاوت و بد بہ ختی کی مہراک چی ہے۔ البذا انبیاء کی ہم السلام
کی بعثت، کتا ہوں کا نزول اور احکام شریعت کا ورود سب تی تعالی سے طنے کے اسباب ہیں نہ کہ

علّت \_اس كئے كرحضرت ابو بكر صديق رضى الله عند قبولِ اسلام ميں ايسے ہى مكلف سے جس طرح ابوجهل تنف ليكن حضرت صديق تؤعدل اورفععل اللي كوي ين محي كيكن ابوجهل بعدل اور بے صل ہی پڑار ہا۔ البدا ابوجہل کے اس میں پڑے رہنے کی علت ، عین وصول اور توقیق الہی سے محرومی ہے نہ کہ طلب وصول لیتن جدوجہدوغیرہ۔ کیونکہ اگر طلب! درمطلوب دولوں برا ہر ہوتے تو طالب واجد ہوتا جب واجد ہوتا توطالب شدرہتا۔اس کئے کہ داجد تو داصل ہوتا ہے اورطالب کے الني آرام ورست جيس حضورا كرم الني في مايا:

من استوی یوماه قهو مغیون من کردون کیسال ریس وه آفت زده

مطلب بدكه طالبان حق كے لئے ہردن بہلے دن سے برتر وبہتر ہونا جاہئے۔ كيونكهاس كامردن ترقى يذريب بيطاليون كادرجب بمرحضوها في فرمايا:

استقيموا ولن تحصنوا- استقامت پر مواورايك حال پر شرمو

مویاحضورا کرم این فی نے مجاہدے کوسب قرار دیا اور جمت کے اثبات کے لئے سب كوا ثبات فرما يا اور تحقيق الهيت كے لئے سبب سے وصول كى تفى كر دى اور وہ جو رہے كہتے ہيں كہ تحوز بے کوسدها کرمحنت ومشقت کے ذریعہ دوسری صفت میں بدانا جاسکتا ہے تو اسے بول سمجھنا جاہے کہ گھوڑے میں ایک خاص صفت بوشیدہ ہوتی ہے۔جس کے اظہار کا سبب،محنت و مشقت ہے جب تک اس برمنت ومشقت ندکی جائے اس مغت کا اظہار ند ہوگا اور چونکہ محد ہے میں وہ صفت سرے سے ہے ہی نہیں اس لئے وہ محور ہے کی مانند ہوشیار نہیں ہوسکتا۔ اور ندگھوڑ ہے کومحنت ومشقت کے ذریعیہ گدھے کی مانٹریٹایا جا سکتا ہے۔ چونکہ وہ صفت سرے سے ہے بی نہیں اس لئے کہ بیر تلب عین لیعنی ذات کی تبدیلی ہے۔ للبذا جب کسی چیز کی عین و ذات نہیں بدل سکتی توحق نعالی کے لئے اس کا اثبات کرنا محال ہے حضرت سہیل تستری رحمتہ اللہ عليه برمجابد ب كا دورتها كيونكه ده اس سے آزاد تصاوران كى ذات بس اس كابيان منقطع تها۔وه ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جنھوں نے بغیر در ستھی معاملہ ،صرف بیان بازی کواپتا نہ ہب بنالیا ہو۔ بیرمحال ہے کہتمام اعمال ومعاملات کی وضاحت صرف لفظ و بیان سے کی جائے۔خلاصہ بیر

کہ باتفاق، اہل طریقت ہیں ریاضت و بجاہدہ موجود ہے۔ لیکن مجاہدہ کی حالت ہیں بجاہدے کی دید آفت ہے، لہذا جو حضرات مجاہدے کی تفی کرتے ہیں ان کی مرادہ میں بجاہدے کی تفی نہیں بلکہ ان کی مرادہ عدم رو بہت مجاہدہ اور اپنے آن افعال ہیں ہے جو بارگاہ قدس ہیں ظہور پذیر ہور ہے ہوں آن پر بجب و غرور شرکر ٹا ہے؟ اس لئے کہ جاہدہ بندے کا فعل ہے اور مشاہدہ من جانب اللہ ہور ان پر بجب تک عطائے تن شہوء بندے کے افعال کی کوئی قدرو قیمت نہیں؟ ایک ذمانہ کے بعدوہ اپنے ول میں خود یا لے گا کہ اس قدردل کی آرائی کی کوشش کی گرفت لی الی کو فید دیکھا اور کیوں اپنے افعال پر با تیس بنا ہیں۔ اس کے بعد معلوم ہونا چا ہے گرفت تعالیٰ کے دوستوں کا مجاہدہ ، ان کے اپنے افعال پر با تیس بنا ہیں۔ اس کے بعد معلوم ہونا چا ہے گرفت تعالیٰ کے دوستوں کا مجاہدہ ، ان کے اپنے افعال پر با تیس بنا ہیں۔ اس کے بعد معلوم ہونا چا ہے گرفت تعالیٰ کے دوستوں کا مجاہدہ ، ان کے اپنے افعال پر با تیس بنا ہی مربائی ہے۔ اور جاہلوں کا مجاہدہ تو دان کا اپنا ہوتا ہے ، جو پر بیٹان کن ہے۔ پر بیٹان ہونا اور دل کی پر اگندگی ، آفت کی پر اگندگی سے موتی ہوتی ہوئی ہوتا ہے ، جو پر بیٹان کن ہو سکے اپنے فعل کا اظہار و بیان نہ کر داور کسی حال میں تش کی بور تی ہوتی ہوئی ہوتا ہے ۔ اگرتم کسی ایک فعل سے ججوب بیروی نہ کر و کیونکہ تجہاری ہی کا وجود تہارے لئے جاب ہوائیذا جب تک تم بالکل فائی نہ ہو گے ہوئے دوسر افعل بنا سر الحالے ان بر الحالے ان بی ہوگے۔ ہوئکہ تم سرایا جاب ہوائیذا جب تک تم بالکل فائی نہ ہو گے اس وقت تک سے بالکل فائی نہ ہو گے۔

نفس یا فی کتاہے اور کتے کی کھال دیا شنے ہی سے یاک ہوتی ہے۔

لان النفس كلب باغ وجلد الكلب لا يطهر الا بالدباغ

آپ نے ایٹے باخن کی بستہ پیں اتی عمر ضائع کر دی چرمجی آپ کو توحید میں فٹا حاصل شہوا۔

ضيعت عمرك في عمران باطنك فاين الفنا في التوحيد

مطلب بیہ ہے کہ توکل کے معنی تو بیریں کہ اپنے معاملات کوئی تعالیٰ کے سپر دکر کے اپنے باطن کو اعتماد کے ساتھ درست رکھے۔اور جب کوئی ساری عمر، باطنی معاملات کی ورنٹگی ہی میں صرف کر

دے تو ظاہری معاملات کی در تھی کے لئے اسے ایک اور عمر در کار ہوگی۔ بید دونوں عمریں ضائع ہونے کے بعد بھی اس برحق کا کوئی اثر نہ ہوگا۔

عشرت شی کی کرفی کا کرتے ہیں کہ میں دیکھا جو میری ہم صورت تھاکسی نے ان کے بال پکڑر کھے تھے اس میں نے نفس کوالی شکل میں دیکھا جو میری ہم صورت تھاکسی نے ان کے بال پکڑر کھے تھے اس نے اسے میرے حوالہ کر دیا ہیں نے اسے ایک درخت سے باعد ھ دیا اس کے بعد میں نے اسے بلاک کر دینے کا ارادہ کیا۔ اس نے جھ سے کہا اے ابولی ! زحمت شدا ٹھا کہ ہیں خدا کا لشکری ہول تم جھے فنانیس کر سکتے۔

عرص الله على النفضات كي مثال المستحد بين كدابتدائ وى جوده ترت جنيد بغدادى رحمه الله كه الكراصحاب بين سے تقع بيان كرتے بين كدابتدائ حال بين جب بين فض كي آفتوں پر بينا موااوراس كى خفيه بناه كا بول سے واقف ہوااى وقت سے مير بدل بين فس كی طرف سے كينه ہوگيا تھا۔ايك دن لومزى كے بينے كى مائد كوئى چيز مير باش سے باہر لكلى حق تعالى في جھے اس سے واقف كرايا اور بين جان كيا كہ وہ فس ہے بين اسے يا وَل سے روند في لكا اور شوكر بين مارف لكا برجيز مارف اور قرحى كرف سے بالك ہوجاتى مواتى كيا ہو ہوئي تا ہو اس كے برقس بوحتا ہى جا تا ہے اس كى وجہ كيا ہے؟ فس في اميرى تخليق بين اور جو چيز بين اور جو چيز بين الله بوجاتى بين اور جو چيز بين الله بين اور جو چيز بين اور جو چيز بين اور جو چيز بين دومروں كا آرام وراحت بينياتى بين اور جو چيز بين دومروں كا آرام وراحت بينياتى بين وہ جھے تكليف دين بين ۔

عضرت فن الله عليه جوامام وفت فن الوالعباس شقائی رحمته الله عليه جوامام وفت في فرمات بالله عليه جوامام وفت في فرمات بالله عليه بين كمراً يا توزردرنگ كايك كنه كواپيه بستر پرسوتا موا پايا - بيل في خيال كيا كه شايد مخله كا كتاكس آيا به است مام فكا الحاده كيا مكروه مير به دامن بين كمس كر فائي مراكبا -

حصرت شيخ ابوالقاسم كركاني جوآج قطب زمانداور

#### مختلف سورتول مي تفس كاظهور

طریقت کے دارالمہام ہیں۔ابقاہ اللہ تعالی۔وہ اپنے ابتدائے حال کی ایک نشانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہ میں کہ میں نے فقس کو جو ہے کی شکل میں دیکھا ہے اور ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے فقس کو چو ہے کی شکل میں دیکھا ہے تو میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں غافلوں کو ہلاکت میں ڈالنے والا ،ان کوشرارت ویرائی کی طرف بلانے والا اور دوستوں کی نجات ہوں۔

چونکه میراوجودسرایا آفت ہے تو وہ اپنی یا کی وطہارت پر نازاں ہوکرا ہے افعال پر تکبر کرنے لگتے ہیں وجہ رید کہ جب وہ دل کی یا کیزگی سیرت کی صفائی ،ٹورولا بت اور طاعت پر اپنی استقامت کو دیکھتے ہیں تو ہوا و تکتر ان میں پیدا ہوجاتا ہے پھر جب وہ اپنے پہلو میں مجھے دیکھتے ہیں تو وہ ان تمام عیبوں سے یاک ہوجاتے ہیں۔

بیتمام امثال و حکایات اس بات کی دلیل بین کهنس مستقل ذات ہے نہ کہ صفت، البت نفس کی پچھ صفات بھی بین جن کوہم طاہر طور پر دیکھتے ہیں۔ حضورا کرم ایک کے کاارشاد ہے:۔

تمہاراسب سے بڑا دہمن تمہارا وہ نفس ہے جو دونوں پہلوی کے درمیان ہے۔

اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك-

لہذا جے نقس کی معرفت ہوجاتی ہے وہ جان لیتا ہے کہ اسے ریاضت و مجاہدے کے ذریعہ بنی قابو بیس لا با جاسکتا ہے۔ چونکہ نسس کی اصل و ماہیت المجھی نہیں ہے۔ اگر طالب کواس کی صبح طور پر پہچان ہوجائے تو اس کی موجودگی میں بھی اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ حضورا کرم ایک کا ارشا دے:۔

اس کے کہ س آزاد کتا ہے سکھانے کے بعد کتے کو ہا تدھنامہا جہ۔

لان النفس كلب يناح وامساك الكلب بعد الرياضة مباح-

الندا مجاہدہ بنفس کی صفات کوفنا کر دیتا ہے لیکن اس کی ذات کو نا پیدنیس کرتا۔اس بارے میں مشائخ کے اقوال بکثرت ہیں بخوف طوالت، ای براکتفا کرتا ہوں۔اب ہواک

حقیقت اورترک شہوت کی بحث شروع کرتا ہوں۔ وہاللہ التو فیق۔

ہوا کی حقیقت اور ترکیشہوت کی بحث

اے عزیز اللہ تعالیٰ جہیں عزت دے ، جانتا چاہئے کہ ایک گروہ کے نزدیک اصناف نفس میں سے ایک وصف ہوا لیتی خواہش ہے۔ اور ایک گروہ کے نزدیک طبعی ارادہ خواہش کا متصرف دید تر ہے اس کا نام ہوا ہے۔ جس طرح روح کے لئے عقل ہے اور ہروہ روح جس کی متصرف دید تر ہے اس کا نام ہوا ہے۔ جس طرح روح کے لئے عقل ہے اور ہروہ روح جس کی اپنی افزائش میں عقلی توت نہ ہو تا تص ہوتی ہے اس طرح ہروہ نفس جس کے لئے ہواکی قوت نہ ہو ناقص ہوتا قربت کا نقص ہوتا قربت کا نقص ہوتا عین قربت ہے۔

WWW:NAFSEISLAM:COM

بندہ کے لئے ہمیشہ دود عوتیں ہوتی ہیں ایک عقل کی طرف سے دوسری ہوا کی طرف سے۔جوعقل کی دعوت کو قبول کر کے اس کامطیع بن گیا وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ اور جو ہوا کی دعوت کو قبول کر کے اس کا فرما نبر دار بن گیاوہ صلالت و کفر میں پڑ گیا۔ البذا ہوا، واصلوں کے لئے تجاب اور کمراہ كرف والى چيز ہے۔ عافلوں كے لئے جائے قيام ہے اورطاليوں كے لئے كل اعراض ہے۔ بندے کواس کے خلاف عمل کرنے کا علم دیا گیا ہے۔ اوراسے اس کے ارتکاب سے روکا گیا ہے۔

جس نے اس کی سواری کی لیعنی فرما نبرداری کی وہ ہلاک ہوا اورجس نے اس کے خلاف كبياوه مالك بموار

لان من ركبها هلك ومن خالفها املك ر

الله تعالى قرما تاہے:۔

جواسینے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ذرتے اور تفسانی خواہشوں سے بیجیت ہیں یقیناً اللی کے لئے جنت مسامکانا ہے۔

وامنا من خناف مقام ريّه ونهي البنفس عن الهوئ فان الجنة هي الماوئ-

حضورا كرم الله فرمات بين كه: \_

میری است برسب سے زیادہ خوفنا ک ہوا کی پیروی اورامیدول کی درازی ہے۔

اخوف ما اخاف على امتى اتباع الهوئ وطول الامل-

حضرت این عباس صی انته عنها آبیه کریمه کی تغییر پی فرماتے ہیں کہ:۔

کیاتم نے اسے دیکھاجس نے اپنی ہواکواپٹا معبود بناليا ہے لينی خواہش کو اپنا خدا بنا ليا

افرآيت من اتخذ الهة هواه اي الهوى الهاً معيودًا-

و و خص قابلِ افسوس ہے جس نے حق تعالی کے سواا پی خواہش کواپٹا خدا تھہرا کرا ہی طاقتیں رات دن اس کی اطاعت دفر ما نیر داری میں صرف کر دی ہیں۔

خوابشات نفسانيك شميل تمام نفساني خوابشيل دوسم كى بوتى بين ايك لذت اورشهوت كى

دوسر بے لوگوں میں عزت ومنزلت کی۔جو میں گذت کا غلام ہے وہ شراب خانہ میں ہے لوگ اس کے فتنہ سے محفوظ ہیں کیکن جو شہوت اور لوگوں میں عزت ومنزلت کا خواہش متدہے وہ حرص و طمع اورخوا بشات کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے۔وہ لوگوں کے لئے فتنہ ہے۔خودتو راوح سے

پرگشته بن دومرول کوبھی اس گمرابی چس پیشسا تا ہے۔ نعوذ سالی من متنابعة الهوئ -

جس کی حرکتیں خواہش نفس کی پیرو ہیں اور وہ ان کا دلدادہ ہے وہ حق تعلیا ہے دور ہے اگر چہ وہ تنہارے ساتھ مسجد ہیں شریک جماعت ہی کیوں نہ ہو؟۔ اور جس کی حرکتیں خواہشات سے پاک ہیں اور وہ اس کی ویروی سے نفرت کرتا ہے وہ حق تعالی کے نزدیک ہے اگر چہ کسی دور ہی ہیں کیوں نہ ہو۔؟

غرضکہ شیطان کا بندے کے دل اور باطن پراس وقت تک قبضہ نیس ہوسکتا جب تک کے معصیت و نافر مانی کا جذبہ اور خواہش اس کے اندر ندا بجر آئے۔ جس وقت بندے کے اندر خواہش نے سراٹھایا اس وقت شیطان کا اس پر قبضہ ہوجا تا ہے وہ ول میں آرام کرتا ہے اور اس کے باطن میں جم کر پیٹھ جاتا ہے اس حالت کا نام 'وسواس' ہے۔ اس کی ابتداء ہوا وخواہش سے ہوتی ہے 'والد اور کے باطن میں جم کر پیٹھ جاتا ہے اس حالت کا نام 'وسواس' ہے۔ اس کی ابتداء ہوا وخواہش سے ہوتی ہے 'والد اور اس کے باطن میں تمام آدمیوں کوراوش فرمان سے ماخوذ ہے جو اللہ نے البیس سے فرمایا تھا اور اس نے کہا تھا میں تمام آدمیوں کوراوش سے ور غلاؤں گاحق تعالی نے فرمایا:۔

اے اہلیس میرے خاص بندوں پر تیراکوئی قینہ داختیار جیس ہے۔

ان عبادی لیسس لك علیهم سلطان-

در حقیقت شیطان بی بندے کانفس وہواہے۔ای وجہ سے حضور اکرم ایک نے فرمایا کہ

کوئی مخص ایبانہیں ہے جس پراس کا شیطان عالب ندآ تا ہو بجر حضرت عمر فاروق کے کہوہ ایٹے شیطان پرغالب آگئے ہیں۔ وما من احد الا وقد غلبه شيطانه الاعمر فانه غلب شيطانه-

اس حدیث میں شیطان سے مراد بندے کی نفسانی خواہشیں ہیں۔ لہذا آ دی کے مرشت میں ہی ہوا کہ ترکیب ہے۔جیسا کہ حضورا کرم ایک کا ارشاد ہے

ہوا اور شہوت سے این آ دم کا خمیر مرکب ہے۔

الهوئ والشهوة معجونة بطينة اين ادم-

ترک ہوا بندے کوامیر کرتاہے اوراس کا ارتکاب امیر کواسیر بناتاہے۔ چٹانچے زلیخانے ہوالیتی خواہش کا ارتکاب کیا وہ امیر تھی اسیر ہوگئ ۔حضرت پوسف علیہ السلام نے ترک ہوا کیا تو وہ اسیر نتھے پھرامیر بن گئے۔

حفرت جنید بغدادی رحمته الله علیہ ہے کی نے بوچھا ''مسا الموصل قبال تدرک ارتکاب المهوی ''وسل کیا ہے فرمایا خوا بھی کے ارتکاب کورک کرنا۔ محد میں میں معمومی سے معمومی میں معمومی معمومی

جو میں جا ہتا ہے کہ حق تعالی کے دصال ہے مشرف ہواس سے کہو کہ ہم کوخواہش کے خلاف کرے کیونکہ ہندہ کو کو اہش کے خلاف کرے کیونکہ ہندہ کو کو کی عبادت حق ہے اتنا قریب نہیں کرتی جنٹی ہوا کی مخالفت۔ ہوا کی مخالفت رہے کے نافن سے بہاڑ کھودنا اس سے زیادہ میں اسے زیادہ میں میں کہ خلاف کرے۔ کے نافن سے بہاڑ کھودنا اس سے زیادہ میں میں کے خلاف کرے۔

عفرت ذوالنون معرى دهمته الله عليه بيان كرت بي كه بيل كه بيل الله عليه بيان كرت بيل كه بيل الميل الميل

حضرت محرین فضل پلخی رحمته الله علیه قرماتے بیں کہ جھے اس مخف پر تعجب ہوتا ہے جو نفسانی خواہش کو لئے کرخانہ و کھند جاتا ہے اور اس کی زیارت کرتا ہے۔ وہ ہوائے نفس پر قدم کیوں نہیں رکھتا تا کہ دہ حق تعالیٰ تک پہنچے اور اس کا دیدار پائے۔

نفسانی شہوت ہے معنی آ دی است ہورہ کر ظاہر صفت شہوت ہے اور شہوت کے معنی آ دی کے تمام اعضا میں انتشار پیدا ہونا ہے بند ہے کو اُن کے حفظ کی تکلیف دی گئی ہے قیامت کے دن ہر ایک عضو کے افعال کی بابت سوال ہوگا۔ چنا نچے آ کھی شہوت ، و پکھنا، کان کی شہوت ، شہنا، ناک کی شہوت ، چھونا، اور سید کی ناک کی شہوت ، چھونا، اور سید کی شہوت ، چھونا، اور سید کی شہوت ہونا ہے۔ البدا طالب ہر لازم ہے کہ وہ اپنے وجود کا حاکم و گہبان ہے اور دن ورات اس کی حفاظت کر سے بہال تک کہ خواہش کے ہر داعیہ کو جواس میں ظاہر ہوا ہے سے جدا کر دے۔ اور اللہ تعالی سے دعا ما تھے کہ وہ اسے وہ مفت عطافر مائے تاکہ اس کے باطن سے ہر خواہش دور ہوجائے۔ کیونکہ جوشوت کے حفور میں پھنسار ہتا ہے وہ ہر لحاظ سے مجوب رہتا ہے۔ اگر بندہ اپنی طاقت سے اسے دور کرنا چاہے تو یہ بندے کے لئے سخت دشوار ہوتا ہے اور اُس کی جنس کا ور ود پے طاقت سے اسے دور کرنا چاہے تو یہ بندے کے لئے سخت دشوار ہوتا ہے اور اُس کی جنس کا ور ود پے ور بیونا ہے۔ اس کا چارہ کا راملر ہیں تنا کہ مراد حاصل ہو۔

من منام عبرت منام عبرت ابوعلی سیاح مروزی رحمت الله علیه فرماتے بین که بین ایک دن جمام بین گیااورسنت کے مطابق استر واستعال کرر با تفاہ بین نے اپنے دل بین سوچا کرا ہے ابوعلی اس عضوکو جو تمام شہولوں کی جڑ ہے اوراس سے تھے گئی آفتوں بین بہتلا ہونا پڑتا ہے، اپنے سے جدا کر کے کون نہیں پھینک دیتا تا کہ توشہوت کی ہرآفت سے محفوظ رہے۔ اسی لحدا کی آواز محسوس ہوئی کر اے ابوعلی ابتم ہماری مبلک بین تفرف کر رہے ہو ہمارے بنائے ہوئے کسی عضوسے کوئی دوسرا عضوزیادہ بہتر نہیں ہے۔ جھے اپنی عزت کی شم اگر تم نے اسے کاٹ کر پھینک دیا تو بین تمہارے ہر بال کو نشؤ گنا شہوت دے کراس کا قائم مقام بنادوں گا۔ اس مقہوم میں بیشعر ہے۔ ہر بال کو نشؤ گنا شہوت دے کراس کا قائم مقام بنادوں گا۔ اس مقہوم میں بیشعر ہے۔

تبتغی الاحسان دع احسانك اترك بخشی الله ريحانك

تواحسان کامتلاش ہے۔اپنے احسان کوچھوڑ ..... خوف خداسے سب کوچھوڑ دے ای میں تیری راحت ہے

بندے کے لئے اس کے جسم کے مصد کی بنا پر فساد نہیں ہے بلکہ تبدیلِ صفت میں خرا بی و فساد ہے۔اور تو فیق الی ادر تشلیم اوامر و نوائی میں اپنے تضرف اختیار اور قوت کے ذریعہ تغیر و تبدل سے خرا بی پیدا ہوتی ہے۔

در حقیقت جب سلیم کا مرتبه حاصل جوجا تا ہے تواس میں عصمت وحفاظت آجاتی ہے

# Kashf-uf-Mahjoob)=220)

اور بندہ خدا کی حفاظت میں رہ کرمجام ہے کے مقابلہ میں زیادہ محقوظ اور فنائے آفت میں نزدیک

اس کئے کہ ملحی کو جھاڑ و سے دور کرنا آسان ہے بمقابلہ لاتھی کے۔

لان خفى الذباب بالمكشبة ايسر من نفيه بالمذبة ـ

البداخدا كى حفاظت، تمام آفتول سے بيانے والى باور تمام علتوں كودوركرنے والى ہے اور کسی صفت میں بھی بندہ اس کا شریک تہیں ہے۔جبیا کہ اس کا ارشاد ہے کہ اس کے ملک میں کوئی تضرف کر ہی نہیں سکتا۔ جب تک کہ عصمتِ اللی مقدر ندموجائے بندہ اپنی تو توں سے محفوظ تبیس ره سکتا۔ اگر تو قیق الہی میسر ند ہوتو اس کی تمام کوششیں رائیگاں اور بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ بندے کی تمام کوششیں دوہی صورتوں کے لئے ہوسکتی ہیں یا تواس لئے کہ کوشش کے ذریعہ ا پی جانب سے تقدیر الہی کو بدل دے یا تفذیر کے خلاف اسپنے لئے کوئی اور چیز بنائے حالا تکہ بیہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں۔نہ تو کوشش سے تفدیر کو بدلا جاسکتا ہے اورنہ بغیر تفدیر کے کوئی کام

الل تغزر كي مثال صرت بلي عليه الرحمة جب بهار جوئة أيك طبيب ال ك ياس آيا اور اس نے مشورہ دیا کہ پر ہیز کیا جائے۔آپ نے ہوچھاکس چیزے پر ہیز کیا کروں کیا اس سے جو میری روزی ہے یااس چیز سے جومیری روزی جیس ہے۔ اگر بر ہیز روزی سے متعلق ہے تو بیمکن ای تبیں۔ اگراس کے سوا کچھا در ہے تو وہ اللہ تعالی مجھے دیتا ہی تبیں۔

ان المشاهدة لا متجاهد المشاهدة لا متجاهد المشاهدة المتجاهد المسلم المسلم

اس مستلدکوسی اور جگه مزید بیان کروں گاہ

فرقہ ء حکمیہ کے پیشوا حضرت ابوعبداللہ محمد بن علی تعلیم تر فدی رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔جوایئے ز مانہ کے امام وقت ، تمام ظاہری و باطنی علوم کے ماہر، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ان کے غربب کی خصوصیت اثبات ولایت ادراس کے قواعد و درجات کا بران ہے۔ آپ حقیقت کے معانی اور اولیاء کے درجات اس ترتیب اور ایسے انداز سے واضح فر ماتے تھے کویا وہ ایک بحر بے پایال تھے جس میں بکثرت عجیب وغریب چیزیں تھیں۔ان کے ندجب کی ابتدائی وضاحت رہے کہ وہ ہر

شخص کو بیربتانا اور سکھانا چاہتے تھے کہ اولیا واللہ کی شان بیہ ہے کہ جن تعالی ان کو د نیا ہیں برگزیدہ کر کے ان کی ہمتوں کو متعلقات سے جدا کر کے اور نفس وہوا کے ہر داعیہ سے منز ہ بنا کر کسی نہ کسی درجہ پر قائز فر ما تا ہے اور جومعانی کا دروازہ ان پر کھول دیا گیا ہے اس کا کلام طویل ہے۔ چندا صول و قواعد کے لئے بھی شرح در کا رہے۔ اب میں برسبیل اختصار استحقیق کو ظاہر کرتا ہوں اور ان کے کلام کے اسباب واوصاف بیان کرتا ہوں۔

### اثبات ولابت كى بحث

واضح رہنا جائے کہ تضوف دمعرفت کے طریقہ کے اصول دقواعد، ادر تمام ولا ہنوں کی پہچان اور اس بات کے سلسلہ میں اتنا جان لینا کافی ہے کہ تمام مشائخ کا اس پر اتفاق ہے۔ النتہ ہرا یک نے ولایت کا اثبات جدا گاندانداز میں کیا ہے۔ چنا چہ تھیم ترندی حقیقت وطریقت کے معانی کے بیان واطلاق میں خاص کمال رکھتے تنھے۔

وائی کی تحقیق امارت و کومت کے بیل۔ دونوں کا مصدر بروزن فعلی ولید ہے۔ نیز والیت کی تحقیق امارت و کومت کے بیل۔ دونوں کا مصدر بروزن فعلی ولید ہے۔ نیز ولایت کے معنی ربوبیت کے بھی بیل۔ دونوں کا مصدر بروزن فعلی ولید ہے۔ نیز ولایت کے معنی ربوبیت کے بھی بیل۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے '' هـنالك الـولایة لله الحق ''اس جگہولایت لیجنی ربوبیت اللہ تعالیٰ بی کاحق ہے۔ کیونکہ کفاراس سے التجاکرتے بیل اورائے فدا کال سے اظہار بیزاری کرتے بیل۔ نیز ولایت کے ایک معنی محبت کے بھی بیل۔

المناوی کی تعین الفظ و کی فعیل کے وزن پر مفتول کے معنی میں بھی ممکن ہے جیسا کہ ارشاد ماری تعالیٰ کے دون پر مفتول کے معنی میں بھی ممکن ہے جیسا کہ ارشاد ماری تعالیٰ این تعالیٰ تعالیٰ کے معنی میں مبالغہ کے طور پر آیا ہو؟ کیونکہ بندہ طاعت میں خوب محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے حقوق کی ہمیشہ تکہ بانی کرتا ہے اور اس کے غیر سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسا شخص مر ید کہلائے گا اور اللہ تعالیٰ مراد۔ بیتمام معانی بی کا بندہ کے ساتھ ہونا دونوں صورتوں میں جائز ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ اللہ بندہ کے ساتھ ہونا یا بندہ کے ساتھ ہونا دونوں صورتوں میں جائز ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ اللہ

تعالی این نیک بندوں کا مددگار ہو کیونکہ اس نے ان کی مددکا وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے

WWW.NAFSEISLAM.COM

ابينان دوستوں سے جوني كريم الله كے صحابہ بيں مددكا دعدہ كرتے ہوئے فرمايا ہے كه: ـ آ گاہ رہواللہ کی تعرب تے۔

الا ان نصر الله قريب-

يقيينا كافرول كاكونى مولى ليعنى مددكارتبين

وان الكافرين لا مولّى لهم اي لا

جنب كا فروں كا كوئى مدد گارتبيں ہے تو لامحالہ مسلمانوں كا كوئى مدد گارضر در مونا جاہئے جوان كى مدد كرے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جوآيات ودائل كے لانے بيں ان كی عقلوں كے اور معانی كے بیان کرنے میں اور ان کے اسرار منکشف کرنے کے لئے ان کے دلوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔اور تمام مسلمانوں کونٹس وشیطان کی مخالفت اوراحکام الہید کی متابعت کرنے ہیں مدد دیتا

ووسرے رہجی جائز ہے کہ محبت وخلت ہیں اٹھیں مخصوص فر ما کر دھمنی کے مقامات سے محفوظ رکھجیما کرارشاوے 'یحبهم و بحبوده ''وه خداسے محبت کرتے ہیں اورخدا الميس محبوب ركھتا ہے۔ تا كمان كى دوئتى خدا كے لئے ہوا درائھيں كو دوست ر كھے۔اور بيجى جائز ہے کہ کسی کو ولا بیت عطا قرما کر طاعت پر قائم رکھے اور اپنی حقاظت و پٹاہ بیس رکھے تا کہ وہ اطاعب اللي برقائم ربين ادراس كي خالفت سے اجتناب كريں بيان تك كدان كى هن طاعت كو د مکیوكرشیطان دلیل جوكر بها كے۔اور بهجى جائز ہے كەكسى كوولا بہت اس لئے عطافر مائے كهاس کی عقدہ کشائی سے ملک میں عقدہ کشائی ہو۔اور تمام بندوبست اورامور تکویدیہ ان کے قبضہ میں دے کران کی دعا ڈل کوستجاب اوران کے انفاس کومقبول بنائے جبیبا کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا

بكثرت بندگان خدا يريشان حال، غبارآ لود بال بکھرے، کیڑے بھٹے، ایسے ہیں جن کی لوگ يرداه نبيل كرتے اگر وہ كسى معاملہ ميں الله كى قسم کھائیں تواللہ ان کی قسموں کو ضرور پورا کرتا ہے۔

رب اشعث اغیردی طمرین لا يعبأبه لواقسم على الله لابره-

فارون أعظم كي منتق المرت كي مثال المشهورواقعه بكرسيدنا قاروق اعظم عربن الخطاب

رضى الله عنه كعبد خلافت مي حب قديم دريائے نيل كايانى خشك موكيا۔ چونكه زمانه وجابليت میں دستور تھا کہ ہرسال ایک جوان خوبصورت لڑکی زبورات سے آ راستہ کرے دریا کو بھینٹ

چر حائی جاتی تھی تب جا کردر یا جاری ہونا تھا۔ (مصرے گورنرنے بیروا قعدلکھ کرآپ کی خدمت میں بھیجا آپ نے گورز کے حکم کی تو یک کرتے ہوئے) ایک کاغذ کے پرچہ پر لکھ کر ارسال فرمایا (اور گورز کوهم دیا که بیر نعددریائے نیل میں پڑھ کرڈال دیں۔اس رقعہ پرتخریر تھا کہ)اے یائی! اگرنواین مرضی سے رکا ہے تو جاری ندہواور اگر خدا کے تھم سے ڈکا ہے تو عمر کہتا ہے کہ جاری ہوجا۔ جب رقعہ بڑھ کریانی میں ڈالا گیا تو یائی جوش مارتا ہوا جاری ہوگیا (اس کے بعد آج تک اس کا ياني خشك تبيس موا) فاروق أعظم رضي الله عند كي بيرامارت حقيقي تمي

میری مراد، ولایت اوراس کے اثبات سے بھی حقیقی امارت ہے۔ابتم سمجھلو کہ ولی کا نام اس كے لئے جائز ہے جس ميں فركوره معانى موجود مول جيبا كہم نے بيان كيا ہے اوروه صاحب حال ہونہ کہ صاحب قال اور مالک بحث وجدال۔ای لئے گزشتہ مشارخ نے اس سلسلہ میں بکٹرت کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جونایاب ہوتی جارہی ہیں۔اب صاحب مرمب حضرت تکیم تز ذری رحمته الله علیه کی مراد اور اس کی خوبیال بیان کرتا مول کیونکه مجھ کو ان سے حد درجه هن عقبدت ہے خدا کرے کہ ہر طالب راہ حق اور اس کتاب کے پڑھنے والے کو قائدہ پہنچے اور سعادت حاصل کرے۔

النام ولى كاطلاقات النام والتحريها جائي كرلفظ ولى لوكول بس ببت مستعل باور

كتاب وسنت اس برناطق وشابدہے۔ الله تعالی فرما تاہے:۔

خبر دارا الله کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ خوف موتاہے اور شرتن وملال۔

الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون-

اورارشاديد

هم تمهاری و نیاوی اوراخروی زندگانی میں مدو گارين-

نحن اولياء كم في الحيوة الدنيا و فى الأخره-

اورارشادست:۔

ایمان دارول کا مددگاراللہ ہی ہے۔

اللّه ولى الذين امنوا-

حضورا كرم عليك نے قرمایا:\_

ان من عباد الله لعباد يغيطهم الانبياء والشهداء-

بلاشبہ بندگان خدا میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر انبیاء وشہداء غبطہ (رشک) کرتے ہیں۔

صحابہ نے عرض کیا" ہا رسدول الله صفهم لذا لعلذا خصبهم "پارسول الله! جمیں ان کی پیچان بتا ہے تا کہ ہم ان سے محبت قائم رکھیں۔ آپ نے فرمایا:۔

ہیہ وہ لوگ ہیں جو مال ومحنت کے بغیر صرف ذات الی سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کے چہرے نور شن و تابال ہیں۔ چہرے نور کے مناروں پر روشن و تابال ہیں۔ لوگوں کے خوف کے دفت ہیں ہے خوف اور ان کے خمول کے دفت ہیں ہے خم ہیں پھر آپ نے بیا ہیں گارا پ ان کے بیا ہیں تا اوت فر مائی کہ بے شک اللہ کے اولیا ہو وہ ہیں جن پر نہ خوف ہے اور نہ حزان و ملال۔

قوم تحابوا بروح الله من غير اموال واكتسباب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن البناس ثم تلاالا ان اولها والله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون -

ایک حدیث فذی ش الله تعالی قرما تا ہے:۔

جس نے میرے دلی کو ایڈ اوی اس سے میرا لئرنا حلال ہوگیا۔ من أدى وليساً فيقيد استبحل محاريتي-

کتاب وسنت کے ان دائل سے مرادیہ ہے کہ اولیا واللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی و نے ان کو اپنی دوئی و ولایت سے مخصوص کر کے اپنے ملک کا والی بنایا ہے اور ان کے احمال کو برگزیدہ کر کے اپنے ملک کا دائی بیا ہے اور متعدد کرامتوں سے سرفراذ کر کے ان کی طبع کی برگزیدہ کر کے اپنے تعلی واظہار کا مرکز بنایا ہے اور متعدد کرامتوں سے سرفراذ کر کے ان کی طبع کی آفتوں اور نفس وہ واکی پیردی سے پاک دمنزہ فر مایا ہے تا کہ ان کے تمام ارادے خدا کے لئے بی ہوں اور ان کی محبت اس سے ہو ۔ ذمانہ ماضی ہیں ہم سے پہلے بھی اولیاء اللہ گر رہے ہیں اور آج ہی موجود ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اس امت کو تمام گذشتہ امتوں پر شرافت و ہز رگی عطافر مائی ہے اور ضافت دی ہے کہ ہیں شریعت مجدید کی صاحبہا الصلاق امتوں پر شرافت و ہز رگی عطافر مائی ہے اور ضافت دی ہے کہ ہیں شریعت محمد بیانی صاحبہا الصلاق موجود ہیں اور غیبی دائل بھی ۔ کہ ادلیاء اللہ اور خواصانِ خدا کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس مسئلہ موجود ہیں اور غیبی دائل بھی ۔ کہ ادلیاء اللہ اور خواصانِ خدا کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس مسئلہ میں جمارا اختلاف دو گروہ سے ہے ایک معرد اسے دومرے حشو یوں سے۔ معرد لہ ایما نداروں ہیں جمارا اختلاف دو گروہ سے ہے ایک معرد اسے دومرے حشو یوں سے۔ معرد لہ ایما نداروں

میں ایک کی دوسرے پر تخصیص کا اٹکار کرتے ہیں۔ حالانکہ ولی کے قاص ہونے سے اٹکار کرنا نبی کے اٹکار کوسٹرم ہے اور بیکٹر ہے اور عام حثوی ، اگر چر تخصیص کو جائز تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی بیہ کہتے ہیں کہ ولی ہوئے تو ہیں لیکن آئ ٹیس ہیں۔ حالانکہ ماضی وحال وستقبل کا اٹکار سب برا بر ہے اس لئے کہ اٹکار کا ایک رُن و دوسرے دُن سے ذیادہ بہتر ہوتا ہے۔ البذا اللہ تعالیٰ نے برا بین نبوت کو آج تک ہا تی رکھا ہے اور اولیاء کو اس کے اظہار کا سب بنایا ہے تا کہ آیات تن ، اور حضور اگر متالیہ کی صدافت کے دلائل ہمیشہ ظاہر ہوئے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو جہان کا والی بنایا ہے بہاں تک کہ وہ خاصل سنت نبوی اللہ کے بیروکار ہوکر رہے اور نس کی بیروی کی را ہوں کو چھوڑ دیا۔ آسان سے رشتوں کی بارش آئی کے قدموں کی برکت سے ہوتی ہے اور زبین میں جو چھوڑ دیا۔ آسان سے رشتوں کی بارش آئی کے قدموں کی برکت سے ہوتی ہے اور زبین میں جو کہوڑ دیا۔ آسان سے رشتوں کی بارش اللہ کے قدموں کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ کا فروں پر مسلمانوں کی فتح یابی انہی کے اراد ہے ہے۔

مر خی ادلیام کی اتعداد آ دوسرے کو پہچائے ہیں اور ندائے حال کی خوبی و جمال کوجائے ہیں۔ان کی حالت خودائے سے اور تمام لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہیں اور اولیاء کرام اور تمام لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔اس بارے شی متعددا حادیث وار دہوئی ہیں اور اولیاء کرام کے اقوال اس پرشا ہدوناطق ہیں۔ جھ برخود بحداللہ اس کے معانی ظاہر ہو بھے ہیں۔

الدلیا می اقسام ؟

ادلیا می اقسام ؟

شده کو بند کرنے والے بیں ، ان کی تعداد تبن شو ہے۔ ان کواخیار کہا جاتا ہے۔ اور چالیس وہ بیں شدہ کو بند کرنے والے بیں ، ان کی تعداد تبن شو ہے۔ ان کواخیار کہا جاتا ہے۔ اور چالیس وہ بیل جن کوابدال اور سمات وہ بیل جن کوابرا راور چاروہ بیل جن کواوتا واور تبن وہ بیل جن کوفقہاء اور ایک وہ ہے جسے قطب اور غوث کہا جاتا ہے۔ بداولیاء وہ بیل جوایک دوسرے کو بہوائے بیل اور امور و وہ ہے جسے قطب اور غوث کہا جاتا ہے۔ بداولیاء وہ بیل جوایک دوسرے کو بہوائے بیل اور امور و معاملات میں ایک دوسرے کی اجازت کے تاج ہوتے ہیں۔ اس پر مروی سمج حدیثیں ناطق بیل ۔ اور اہل سنت و جماعت کا ان کی صحت پر ایماع ہے۔ بہال شرح وسط کی تنجائش نہیں ہے۔ بیل ۔ اور اہل سنت و جماعت کا ان کی صحت پر ایماع ہے۔ بہال شرح وسط کی تنجائش نہیں ہے۔

اعتراضات اوران کے جوابات عام لوگ اعتراض کرتے میں کہ میں نے جو بدکھا ہے کہ "بد

ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ ہرایک ان میں سے ولی ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ وہ اپنی عاقبت سے بے خوف ہوں۔ حالانکہ بیرمحال ہے کہ معرفت الی، اور منصب ولایت، بے خوفی کا اقتضاء کرے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جب بیرجائز ہے کہ موسن اپنے ایمان کا عارف ہوتے ہوئے بے خوف نہیں ہوتا تو بیرمی جائز ہے کہ ولی اپنی ولایت کا عارف ہوتے ہوئے بے خوف نہو۔

دوسراجواب بیہ کہ بیکی جائزہے کہ تفالی کرامت کے طور پر ذکی کواس کے حال کی صحت اور مخالفت خدا کی حفاظت بتا کراسے اپنی عاقبت کے محفوظ ہونے پر عارف اور مشرف فرمادے۔

چونکہ اس جگہ مشائخ کا اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ میں نے طاہر کردی ہے کہ پچھ
اولیاء وہ ہیں جو چھے رہتے ہیں جن کی تعداد چار ہزار ہے ان کواینے ولا بت سے آگاہی جائز
ہیں لیکن مشائخ کی ایک ہماعت الی ہے جواس آگاہی کو جائز رکھتی ہے۔ تو بیوہ اولیاء ہیں
جن کی تفصیل اس کے بعد بیان کی گئی ہے۔ بکثر ت فقہاء و شکامین پہلے کروہ کی بھی موافقت
کرتے ہیں اور دوسری جماعت کے نظرید کی بھی۔ چتا نچے استادا بواسحاتی اسفر انی اور متفقہ مین کی
ایک ہماعت کا فرجب بیرے کہ قبل اپنے آپ کو ہیں پہچانا کہ وہ قبل ہے؟ اور استادا بو بکر بن
موزک اور متفقہ بین کی ایک ہماعت کا فرجب بیرے کہ قبل آپی ولا بت کو پہچانا ہے۔

جبہم پہلے گروہ سے دریافت کرتے ہیں کہ ذکا کوا پی آگائی ہیں کیا آفت و فقصان ہو وہ کہتے ہیں کہ آگاہ ہو جاتے ہیں۔اس پرہم کہتے ہیں کہ والایت کی شرط تو یہ ہے کہ وہ تن تعالیٰ کی تفاظت ہیں رہ کر ہر آفت سے محفوظ رہے ہملا غدا کی حفاظت ہیں رہ کر ہر آفت سے محفوظ رہے ہملا غدا کی حفاظت ہیں رہ کراس پر جب فرور کا صدور جائز ہی کب ہے؟ اور یہ بات تو بہت ہی عامیا نداور پودی ہے کہ جو قی ہواوراس سے خرق عاوات اور کرامتوں کا صدور بھی ہو پھر بھی وہ اتنا نہ جائے کہ میں اور کہ ہیں قبل ہوں اور یہ کہ بیکر امتیں ہیں۔؟ عوام ہیں سے کچھو گول نے پہلے گروہ کی تقلید کی اور کہ میں قبل ہوں اور یہ کہ بیکر امتیں ہیں۔؟ عوام ہیں سے کچھو گول نے پہلے گروہ کی تقلید کی اور کہ میں ایمان اور کرامتوں کا مناز میں سے محتال اعتبار نہیں ہو جائے گروہ کی تقلید کی اور سے خصیص ایمان اور کرامت کو تائی اعتبار اور کرامت کی سے جے۔معز لہ کہتے ہیں کہ تمام وہ مسلمان جنھوں نے ایمانی احکام کو قائم کہ رکھا اور توق کی فرمانجرداری کی وہ سب اولیاء اللہ ہیں۔اور جس نے ایمانی احکام کو قائم نہ رکھا، صفات الی اور دیدار خدا کا اٹکار کیا، مون کے لئے خلودووز ش کو جائز رکھا اور انہیاء ومرسلین کی بعثت اور نزول دیدار خدا کا اٹکار کیا،مون کے کے خلودوز ش کو جائز کا قائل ہوا۔ آئن کے نزویک وہ وہ کہ محمل وہ کی خود وہ کہ کی دو قدا کا قبل میں بلہ شیطان کا ولی ہوگا؟ ٹعوذ یا لڈم مہا۔

معنزلہ بیبھی کہتے ہیں کہ ولایت کے لئے اگر کرامت واجب ہوتی تو لازم تھا کہ ہر مسلمان کے لئے کرامت ہوتی کیونکہ تمام مسلمان ایمان میں مشترک ہیں جب کہ وہ اصل میں

مشترک ہیں تو لامحالہ وہ فرع میں بھی مشترک ہوں گے۔اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بیہ جائز ہے
کہ مسلمان اور کا فرستے کرامت صادر ہوجائے اور بیابی ہوگا جبیبا کہ سفر میں کوئی بھوکا ہواور
اسے کوئی میز بان بل جائے اور کھاٹا کھلا دے یا تھکا ہوا ہواور اسے کوئی سواری بل جائے وغیرہ
وغیرہ ۔وہ بیجی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے لئے طویل مسافت ایک رات میں طے کرتا جائز ہوتا تو
حضورا کرم ایک ہے کئے بھی بیہ بات جائز ہوتی ۔حالا نکہ جب آپ نے ملہ مکر مہ کاعزم فرمایا تو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:۔

اور وہ تمہارے ہو جواٹھا کرنے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کے تم اس تک نہ دینچتے مگراَ درومرے ہوکر

وتحمل اثقالكم الى بلولم تكونوا بالغيهِ الابشق الانفس-

اس كے جواب ميں ہم كہتے ہيں كرتمهارار قول باطل ہے اس لئے كداللد تعالى فرما تا ہے:۔

پاک ہے وہ ذات جواہیے بندۂ خاص کورات کے خضر حصہ بین مسجد حرام سے مسجد انصلی تک کے کہا۔ سبحان الذي اسرئ بعبده ليلا من السمجد الحرام الى المسجد الاقطعي الآبيد

کیکن جس آ ہے کوتم پیش کرتے ہواس بی او جھا تھانے کے معنی ، صحابہ وجھ کرکے ان کو کھ کی طرف لے جاتے ہوا تا ہے۔ کیونکہ کرامت حاص ہے عام بیس ہی اگر کرامت سے ان سب کو کمہ کی طرف لے جاتے تو کرامت عام ہوجاتی۔ اور ایمان بالغیب ضروری شدر بتا۔ اور فیبی ایمان کے مکرمہ لے جاتے تو کرامت عام ہوجاتی۔ اور ایمان بالغیب ضروری شدر بتا۔ اور فیبی غرم ہے اور منام احتام اور فیبی خبروں کا وجود سب جاتا رہتا۔ کیونکہ ایمان مطبع و عاصی میں محل موم ہے اور والم منام خاص ہے۔ لہذا اللہ تعالے نے اس علم کو کی عام بیس رکھا اور نبی کریم مطالفہ کو محابہ و کرام کی موافقت پر بوجھا تھانا فر مایا ہے اور اللہ تعالے نے دوسری جگہ تھم کو کی خاص میں رکھا اور اللہ تعالیہ کورات کے مختصر حصہ میں مکہ سے بیت المقدل تک لے گیا۔ اس کے بعد وہاں سے دی قاب قوسین ' اور عالم کے دونوں کناروں پر لے جا کر سب پکھ دکھایا اور جب واپس تشریف لاے تو رات کا بیشتر حصہ باتی تھا۔ خلاصہ بیکہ ایمان کا تھم عام ہے اور عام لوگوں سے متعاق ہے اور کرامت کا تکم خاص ہے۔ اور خاص لوگوں سے وابست ہے۔ شخصیص کا انکار تو کھلا مکا پرہ اور بربوت بہت دھری ہے اسے بوں سمجھو جیسے کہ بادشاہ کے دربار میں حاجب، دربان ، امیر اور در بربوت بہن حالات کہ خدمت ونوکری کے اعتبار سے دوسب برابر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک کو دوسرے برفراق

### Kashful-Mahjoob.=228;

مراتب کے لحاظ سے فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ای طرح ایمان کی حقیقت میں تمام مسلمان برابر ہیں اس کے باوجود کوئی عاصی ،کوئی مطبع ،کوئی عالم اور کوئی جابل ہے۔اس بنا پرخصوصیت کے اٹکار سے ہمعنی کا انکار ثابت ہوتا ہے۔واللہ اعلم

ولايت كرموز واشارات العلادرموز

واشارات بين حتى المقدوران كے مختار دموز كو بيان كرتا مول \_

(۱) حضرت ابوعلی جرجانی رحمته الله علیه فرمات بیل که: ـ

ولی وہ ہے جواسیے حال میں فائی اور مشاہدہ اللی میں باقی ہے۔اس کے لئے ممکن ندہوکہ اسيخ حال كى خمر دے اور نداسے غير الله سے سكون وقرارحاصل ہو۔ الولى هوالفائي في حاله والباقي فى مشاهدة الحق لم يكن له عن نقسه اخبار ولامع غير الله قرار-

كيونك خبردينا تؤبندے كاحوال كتبيل كي تعلق رحمتى ہے جب بندے كاحوال ہی فنا ہو سے تواس کی خبر دینا کیسے درست ہوسکتا ہے۔جب وہ خدا کے سواکسی سے آ رام یا ہی نہیں سكتا تؤاييغ احوال كي خبركسي دوسرے كو كيسے دے سكتا ہے كيونكه اپنے حال كى خبركسي دوسرے كو دينا تحویا حبیب کے اسرار کومنکشف کرنا ہے جوتیبی حال سے متعلق ہے اور حبیب کا اسرار کا انکشاف غیر حبیب پر محال ہے نیز جب ولی مشاہرے سے ہوتا ہے تو مشاہرے میں غیر کی رویت محال ہوتی ہے۔جب غیر کی رویت تک کا امکان جبیں تو غیر سے سکون وقر ارتو بعیداز قیاس ہے۔ (۲) حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه قرماتے ہیں کہ:۔

> "الولى من لا يكون لنه خوف لان الخوف ترتب مكروه يحل في المستقبل او انتظار المحبوب يفوت في المستانف والولى اين وقته ليس له وقت مستقبل فيخاف شيئًا كما لا خوف له ولا رجاء له لان الرجاء انتظار محيوب يحصل اومكروه يكشف وذالك فى الثانى من الوقت وكذالك لا يحزن من حزونة الوقت من كان في ضياء الرضاء و نورا لشكر و روضة الموافقة فانَّى يكون له حزن قال الله تعالَى الا ان اولياء اللَّه لا خوف عليهم ولا هم يحرِّثونَّ

اس قول سے عوام بیرخیال کرتے ہیں کداولیا و کوجب ندکوئی خوف وغم ہے اور ندامید و
رجا قو ضرور انھیں امن ہوگا حالا تکدانھیں امن بھی تھیب نہیں۔ کیونکدامن، غیب کے ندد کھنے اور
وفت کے مندموڑ نے سے تعلق رکھتا ہے۔ بیرتمام ادصاف ان کے ہوتے ہیں جنھوں نے اپنی
بشریت کو ندو یکھا ہو۔ وہ تو ہر صفت سے بے نیاز ہوسکتے ہیں۔ خوف وغم اور امید سب تلس کے
نشریت کو ندو یکھا ہو۔ وہ تو ہر صفت سے بے نیاز ہوسکتے ہیں۔ خوف وغم اور امید سب تلس کے
نشریت کو ندو یکھا ہو۔ وہ تو ہر صفت سے بے نیاز ہوسکتے ہیں۔ خوف وغم اور امید سب تلس کے
نشریت کو ندو یکھا ہو۔ وہ تو ہر صفت سے کو نیا ہے اس وقت بندہ کی صفت رضا وشلیم بسفت ہی اور جب رضا کا حصول ہو گیا تو مشاہر کہ النی میں استقامت پیرا ہو کر تمام احوال سے کنارہ
کھی ظاہر ہوگئی۔ پھر کہیں جاکر ولا بیت دل پر منکشف ہوتی ہے اور اس کے منی ہاطن پر ظاہر ہوتے

(۳) حضرت ابوعثان مغربی علیه الرحمت فر ماتے ہیں:۔

ولی مشہور تو ہوسکتا ہے کیکن فتنہ ہیں نہیں پرا سکتا۔

البولى قديكون مشبهورا ولا يكون مفتونا-

(۱۲) ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں:۔

ولی کمنام تو ہوسکتا ہے لیکن مشہور تبیس ہوسکتا۔

الولى قديكون مستورا ولا يكون مشهورا-

ان ہزرگوں کے نزدیک ولی کی گمنامی کی وجہ بیہ ہے کہ وہ شہرت سے بیخناہے کیونکہ شہر میں فننہ ہونا ہے۔ اس پر حضرت الوعثان نے فر مایا ہے کہ جائز ہے کہ ولی مشہور ہولیکن اس کی شہرت موجب فننہ نہ ہوگی اس لئے کہ جھوٹی شہرت میں فننہ ہونا ہے گر جب ولی اپنی ولایت میں صادق ہے تو بیشہرت موجب فننہ میں اور جھوٹے پرولایت کا اطلاق نہیں ہونا اور جھوٹے کے ہاتھ

پر کرامت کاظہور بھی ناممکن ومحال ہے۔اس ارشاد کے بموجب لازم آتا ہے کہ صادق ولی کے زمانہ سے فتنہ دور ہوجا تا ہے اور ال دونوں قول سے بیہ بات بھی متر شح ہوتی ہے کہ ولی خود کونہیں جانتا کہ وہ ولی ہے۔ کیونکہ اگر آگا تی ہوجائے تومشہور ہوجائے اور اگر آگا تی نہ ہوتو فتنہ میں پڑجائتا کہ وہ ولی ہے۔ کیونکہ اگر آگا تی ہوجائے تومشہور ہوجائے اور اگر آگا تی نہ ہوتو فتنہ میں پڑجائے۔اس کی تشریح طوالت جا ہے بہاں اس کی تنجائش نہیں۔

معتور والنظري مثال المعترت ابراجيم أدهم عليه الرحمة في ايك شخص سے يو جها كياتم جائي مثال اللہ عليہ الرحمة في ايك شخص سے يو جها كياتم جائے ہوكہ اللہ كولى موجاؤ؟ اس في كها خوا مش تو ہے۔ آپ في مايا: ۔

اے عزیز! دنیاوآ خرت کی کسی چیز سے رغبت ندر کھو کیونکہ دنیا کی طرف راغب ہونا، حق تعالیٰ کی طرف سے مندموڑ کر فانی چیز کی طرف منوجہ ہونا ہے۔ لا تسرغس فسى شستى من الدنيا والأخسة و فسرغ نفسك للهِ واقبل بوجهك عليه-

اوراً خروی چیز کی رغبت رکھنا کو باحق تعالیٰ کی جانت سے مندموڑ ناہے۔

جب فانی چیز سے اعراض ہوتو وہ فانی چن فنا ہوجاتی ہے اوراعراض نا بود ہوجا تا ہے اور جب کسی چیز سے اعراض باقی ہوتو بقا پر فنا جا ئر نہیں ہے۔

البندااس اعراض پر بھی فنا جائز نہیں۔اس قول سے بیز نتیجہ لکانا ہے کہ اپنی د نیاو آخرت کی خاطر اللہ تعالیٰ کونہ چھوڑ و۔ آخر بیں حضرت ابراہیم نے تھیدہت فر مائی کہ اپنے آپ کوخدا کی دوستی کے لئے وقف کردو۔ د نیاو آخرت کواپنے دل بیں راہ نہ دواور دل کا لگاؤ صرف خدا ہی کے ساتھ ہو۔جس وقت بیاوصاف تبہارے اندر بیدا ہوجا کیں گے توتم ولی بن جاؤگے۔

شریعت کی پاسداری (۲) حضرت بایزید بسطای رحمته الله علیه سے سی نے پوچھاولی کون ہے؟

انھول نے فرمایا:۔

ولی وہ ہے جواللہ تعالیٰ کے امرونہی کے تخت صبر کرے۔

الولى هو الحساير تحث الامر والنهى-

کیونکہ جس کے دل میں محبت زیادہ ہوگی اتن ہی وہ اس کے عکم کی دل سے تنظیم کرے گا
ادراس کی مخالفت سے دورر ہے گا۔ نیز ریکھی اٹمی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے مجھے بتایا
کہ فلاں شہر میں اللّد کا ایک ولی رہتا ہے۔ میں اٹھا اور اس کی زیارت کی غرض سے سفر شروع کر
دیا۔ جب میں اس کی مسجد کے یاس پہنچا تو وہ مسجد سے نکل رہا تھا میں نے ویکھا کہ منہ کا تھوک

فرش مبعد پر گررہا ہے۔ میں وہیں سے والیس لوٹ پڑا۔ اسے سلام تک نہ کیا۔ میں نے کہا کہ ولی کے لئے شریعت کی بیاسداری ضروری ہے تا کہتی تعالی اس کی ولایت کی حفاظت فرمائے۔ اگریہ شخص ولی ہوتا تو اپنے منہ کے تھوک سے مبعد کی زشن کوآ لودہ نہ کرتا اس کا احترام کرتا۔ اس رات حضورا کرم اللہ کے دوسر کے دوسر سے دان ہی میں اس درجہ پرفائز ہو گیا جہاں آج تم نے کیا ہے اس کی برکتیں تم ضرور یا و کے دوسر سے دان ہی میں اس درجہ پرفائز ہو گیا جہاں آج تم سب جھے دیکھ رہے ہو۔

() حضرت ابوسعیدر حمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے مسجد میں پہلے بایاں قدم رکھا۔انھوں نے تھم دیا کہ اسے نکال دوجوشن دوست کے گھر میں داخل ہونے کا سلیقہ نہیں رکھتا اور بایاں قدم رکھتاہے وہ جماری مجلس کے لائق نہیں ہے۔؟

طیدوں کی ایک جماعت اس بزرگ کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ (خداان پر العنت کرے) وہ لیدین کہتے ہیں کہ خدمت بعنی عبادت اتن بی کرنی چاہئے جس سے بندہ ولی بن جائے۔ جب ولی ہو جائے تو خدمت وعبادت ختم۔ بیکلی گمراہی ہے کیونکہ راوحت میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جبال خدمت وعبادت کے ارکان میں سے کوئی رکن ساقط ہوجائے۔ اس کی تشریح این جگہانشاء اللہ آئے گی۔

### اثبات كرامت

واضح رہنا چاہئے کہ مجھے طور پر مکلف ہونے کی حالت میں ولی کے لئے کرامت کاظہور جائز ہے۔ اہل سنت و جماعت کے دونوں فریق لیتن علما و مشاکئے کا اس پر اتفاق ہے اور عشل کے نزدیک بھی بینا ممکن و محال نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیاز تنم قدرتِ الٰہی ہے اور شریعت کے اصول میں اس کے اظہار کے منافی ہونے پر کوئی اصل نہیں ہے۔ اور بیارادہ حسن اور وہم وعقل سے بعید میں اس کے اظہار کے منافی ہونے پر کوئی اصل نہیں ہے۔ جھوٹے پر کرامت کاظہور جائز ہی نہیں ہے۔ اور ولا بت کا جھوٹا دعوی ، کرامت نہ ہونے سے ٹا بت ہے بلکہ اس کے جھوٹے دعوے کا شان ہے۔ اور ولا بت کا جھوٹا دعوی ، کرامت نہ ہونے سے ٹا بت ہے بلکہ اس کے جھوٹے دعوے کا شان ہے۔

کرامت کی تعرفیت کی تعرفیت ایمانقل ہے جواس کی ماند لانے پر انسانی عادتوں کو عاجز کر دینا بھی دے۔معرفیت البی کے لئے استدلالی قوتوں سے صدق کے مقابل باطل کو عاجز کر دینا بھی کرامت ہے۔اہل سنت و جماعت کے ایک طبقہ کے نزدیک کرامت میں ہے کی صد کرامت میں ہے۔اہل سنت و جماعت کے ایک طبقہ کے نزدیک کرامت میں ہے کی صد کا منہ بیس ہو کا لازمی قبول ہونا یا مرادوں کا ضروری حاصل ہونا یا اس قسم کی ہاتیں جو انسانی عادتوں کو تو ٹرنے والی ہوں۔

حضور سیدنا داتا سیخ بخش دحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ مکلف ہونے کی حالت ہیں ولی صادق سے ایسافعل سرز دہوجس سے عادت اٹسانی ٹوفتی ہوتو اس میں فساد کی بابت تنہارا کیا خیال ہے؟ اگرتم بہ کہو کہ از تئم قدرت الی نہیں ہے تو بہ خود گراہی ہے۔ اورا گریہ کہو کہ بیاز قسم قدرت الی تو ہے لیکن ولی صادق سے اس کا ظہور ، ابطال نبوت اورا نبیا علیہم السلام کی خصوصیت کی فنی ہے تو ہم جواب دیں سے کہ یہ بھی محال ہے اس لئے کہ ولی کرامتوں کے ساتھ مخصوص ہے اور نبی

' والمعجزة لم تكن معجزة بعينها انما كانت معجزة بعينها انما كانت معجزة للدوليا ومن شرطها اقتران دعوى النبوة فالمعجزة تخقص للانبهاء و الكرامات يكون للاولهاء' معجزه في نفسه عاج كرف والانبيل بوتا البتراس كا عاصل كرنا عاجر كرف والانبيل بوتا البتراس كا عاصل كرنا عاجر كرف والا بوتا باور بحزه كي شرط بيب كدووكي ثيوت بحى شامل بوليذا مجزه انبياء كے لئے محص به وركرامات اولياء كے لئے بيں۔ چونكدة لي قراب باور نبي تي اوران كورميان كوئي وجالتباس واشتباه بحى نبيل بحرس سے احر از كيا جائے۔ اور بيكران بي اوران كي حورميان كوئي وجالتباس واشتباه بحى نبيل بحرس سے احر از كيا جائے۔ اور بيكران بيا الملام كرم اوب كي برزگي اوران كي عظمت و صدور كي وجہ ہے بندكہ صرف ججزه يا كرامت يا ايسے افعال كي مدور كي وجہ ہے جو خرق عاوات بول۔ با تفاق تمام نبيوں كي تمام بجزات، خارتي عاوات بول۔ با تفاق تمام نبيوں كي تمام بجزات، خارتي عاوات بول۔ بين اوراصل اعجاز جن سب برابر بين البت فضيلت بين ايک دوسرے بيرقائق ہے۔ جب كہ بين اوراض اعجاز جن سب برابر بين البت فضيلت بين ايک دوسرے بيرقائق ہے۔ جب كہ بين اوراضل اعجاز جن سب برابر بين البت فضيلت بين ايک دوسرے بيرقائق ہونے كے باوجود ایک كو بيد بات جائز ہے كہ انبياء كے مجزات خرتي عادات بين مساوى ہونے كے باوجود ایک كو

WWW:NAFSEISLAM:COM?

دوسرے برفضیات ہے توبید کیول جائز جیل کہ بیرکرامت بھی ہواور و کرامت خارق عادت بھی ہو

اور جنب كدانبياء، اولياء سے افضل بيں جب وہال خرقي عادت فعل، فضيلت كى علت اور ان كے

ساتھ ایک دوسرے سے خصوصیت نہیں رکھتے تو اس جگہ بھی خرقی عادت تعل کی خصوصیت کی علت نہیں ہوسکتی۔ ہر صاحب عقل وخرد، علت نہیں ہوسکتی۔ ہر صاحب عقل وخرد، علت نہیں ہوسکتی۔ ہر صاحب عقل وخرد، جب اس بات کودلیل سے سمجھے گا تو اس کے دل سے بیشہ جا تارہے گا۔

اب اگر کسی کے دل میں بیرخیال پیدا ہو کہ وَ لی کی کرامت اگر خارقِ عادت ہوتی تو وہ نبوت کا دعوی کر لیتا؟ توبیر بات محال ہے اس کئے کدولایت کی شرط راست کوئی اور صدافت ہے اورخلاف معنی دعویٰ کرنا جموٹ وکذب ہے جموٹا آ دمی ولی بیں ہوسکتا اگر قبی نیوت کا دعویٰ کرے تو بلاشبہ بیہ مجزے میں دست ورازی ہے اور ریے کفر ہے۔ اور کرامت فرما نبردار مومن کے سوا د وسرے سے ظاہر تبیں ہوتی اور کڈب وجھوٹ معصیت ہے نہ کہ طاعت؟ جب تقیقت واقعہ ہیے ہے کہولی کی کرامت نبی کی جمت کے اثبات کے موافق ہوگی۔ اس لئے کرامت اور مجزے کے درمیان سی سم کاشبه اور طعنه واقع تبیس موتار کیونکه حضورا کرم ایستی نے اپنی نبوت کا اثبات معجز ہے کے اثبات سے کیا ہے۔ اور ق لی بھی اٹی ولایت کے ساتھ کرامت کے ذریعہ، حضورا کرم ایست کی نبوت کا اثبات کرتے ہیں۔ لہذا سجاولی اپنی ولایت کے اثبات میں وہی کہتا ہے جونبی صادق اپنی نیوت میں فرماتے ہیں۔ولی کی کرامت، نبی کے اعاز کا عین ہوتی ہے اور موس کے لئے ولی کی كرامت ديكهنا، ني كى صداقت برزياده مهريقين شبت كرنا بنه كداس بس شبه والنا؟ كيونكهان کے دعویٰ بھینہ دوسرے کے دعویٰ کی دلیل ہی۔ چنانچیشر بیت میں جب اک کروہ ورافت کے دعویٰ میں متنق ہوتوجس دفت ایک کی جست ثابت ہوجائے تواس کے دعوی میں متنفق ہونے کی وجہ سے دوسرے کی جمت بھی ٹابت ہوجاتی ہیں۔اور جب دعویٰ میں تصاوبواس وفت ایک جمت دوسرے کی جمت جست جیس ہوتی۔جب نی مجرے کی دلالت ستے نبوت کی صحت کا مدعی ہوتا ہے تو و لی ، تبی کے دعویٰ میں اس کا تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔اس میں شبہ کا نابت کرنا محال ہے واللہ

### معجزات اور کرامتوں کے درمیان فرق وانتیاز

جب کہ بیہ بات بھے ہے کہ جمولے سے مجھزہ ،اور کرامت محال ہے تو لامحالہ خوب واضح کوئی فرق وامتیاز ہونا چاہئے تا کہ انجھی طرح معلوم وظاہر ہوجائے۔جاننا چاہئے کہ مجزات کی شرط ،اظہار ہے اور کرا مات اولیا می شرط اخفاء ہے۔ اس لئے کہ ججزے کا فائدہ دوسروں کو مکنچتا ہے ( کہ لوگ نبی کی صدافت پریفتین کر کے ایمان لائیں )اور کرامت کا فائدہ خاص ولی لیمن

صاحب کرامت کو پہنچتا ہے ( کیونکہ اس میں ولی کی عزت افزائی اور اس کی بزرگ کی نشانی
پوشیدہ ہے ) اور ایک فرق بی بھی ہے کہ صاحب مجرو لیعنی نبی، اسے دور بھی کرسکتا کیونکہ بیہ
کرامت بہ معدنی عزت افزائی ہے یا استدراج ہے (اصل کتاب فاری کی عبارت سے ایک
مفہوم بی بیدا ہوتا ہے کہ صاحب مجرو یقین رکھتا ہے کہ بید فالص اعجاز ہے اور ولی یقین نہیں
کرسکتا کہ بیکرامت ہے یا استدراج ہے۔واللہ اعلم مترجم غفرلہ )۔

ایک فرق بیری ہے کہ صاحب مجز ہ لینی ٹی، شرکیت بین تصرف کرسکتا ہے اوراس کی ترتیب میں تقرف کرسکتا ہے اوراس کی ترتیب میں بفر مان خدا بنی وا ثبات کرسکتا ہے۔ لیکن صاحب کرامت بیجن و لی کواس میں بجر شلیم کرنے اوراحکام پڑمل کرنے کے سواکوئی صورت ممکن بی نہیں ہے۔ کیونکہ ولی ، اپنی کرامت کے ذریعہ بی کے سی شرع بھرکسی شم کی منافات اور دو بدل نہیں کرسکتا۔

اگرکوئی ہے کہ کہ جبتم مجزے کو خرقی عادت سے ادرولا ہت کو نبی کی صدافت سے احرولا ہت کو نبی کی صدافت سے مجرو ہوا رہے ہوا انہات مجرو ہوا رہا ہوجاتی ہواتی ہے اس کے جواب میں ہم کہیں گے مجرو ہو پر کرامت کے انہات کی تباری عین جمت باطل ہوجاتی ہے اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ جمزہ وہ وہ ہم کہیں گرامت نبیارا اعتقاد ہے اس لئے کہ جمزہ وہ وہ ہم جولوگوں کی عادت کو لؤڑنے والا ہو۔ جب ولی کی کرامت نبی کا ہی عین مجرو ہے تو وہی دلیل دکھا گی جو نبیل ہوتا کی جو نہیں ہوتا ہی ہم انہیں ہوتا ہی ہم اورا کی جوزہ وہ دو مرے جمزے کا تو زمیس ہوتا ہی ہم تو نبیل و کھا کہ جب صحابی رسول اللہ اللہ علی ہم دو مرے جمزہ کو کا فروں نے مکہ مکرمہ بیاں سولی پر چرحا یا تو در بیٹ ہیں ۔ اورا اللہ تعالی ہے دی کے لیا اور خیاب کی تاکہ میں تشریف فرما ہوکروہ سب پچھ دیکھ لیا اور خیاب کی تاکہ کو بیتا وہ کہ کہ میں اللہ عنہ کو تا دیا کہ کا یہ کہ محمد میں اللہ عنہ کو تا دیا کہ کا یہ کہ کا یہ کہ حضرت خبیب کے ساتھ اور تی کے گوئی میارک میں پہنچا یا در تعموں تاکہ کو اس اس کے گوئی میارک میں پہنچا یا در تعموں تاکہ کو اس میں کہنچا اور تعموں تاکہ کہ نواں کے مراح اللہ تعالی کے ان کا سلام حضوں تاکہ کی کو ان کے سالم کا جواب دیا اور یہ جواب حضرت خبیب کے کا نواں نے سنا اور دیا کی بیاں تک کہ وہ دو افتیا ہیں گئے ۔ اور دو نقیلہ ہوگئے۔

اور حضوں تالی کہ کہ کو اس کے سلام کا جواب دیا اور یہ جواب حضرت خبیب کے کا نواں نے سنا اور دیا کا کہاں تک کہ وہ دو افتی ہم کے کو ان کے سلام کا جواب دیا اور یہ جواب حضرت خبیب کے کا نواں نے سنا اور دیا کہاں تک کہ دوہ دو افتیا ہوگئے۔

حضورا کرم آیستان کا مدینه منوره سے مکہ محرمہ بیں ان کودیکھنا ایسانعل تھا جو خارق عادت لین معجزہ تھا۔ اس طرح حضرت خبیب کا مکہ محرمہ سے مدینه منوره بیل حضور قافیت کو دیکھنا خارق عادت لین ان کی کرامت تھی۔ ہا تفاق قائب کودیکھنا خرق عادت ہے لینداغیب زمان اور غیبت مادت سے لینداغیب زمان اور غیبت مکان میں بالا نفاق کے محفرت خبیب کی بیکرامت اس حالت میں ہے مکان میں بالا نفاق کے محفرت خبیب کی بیکرامت اس حالت میں ہے

WWW!NAFSEISLAM!COM

جب کہ ان کو حضو والی ہے۔ سے غیب مکانی تھی ہی صورت حال متاخرین اولیاء کے لئے ہے کیونکہ وہ حضو والیہ ہے سے غیب زمانی کی حالت میں ہیں اور ریہ طاہر فرق اور داضح دلیل اس بات کی ہی کہ حضو والیہ ہے۔ سے غیب زمانی کی حالت میں ہیں اور ریہ طاہر فرق اور داضح دلیل اس بات کی ہی کہ کرامت، مجرح ہے کرمنی اور اور اعتقاد میں فرق ہوتا ہے۔ مترجم ) کیونکہ کرامت، صاحب مجرح ہی تقد این کے بغیر، کسی اور حالت میں ثابت نہیں ہوتی ۔ اور تقد این کرنے والے عبادت گزار مومن کے سواکسی اور سے بھی حالت میں ثابت نہیں ہوتی ۔ اور تقد این کر امت در حقیقت نبی ہی کا مجرح ہے۔ کیونکہ آپ کی طاہر نہیں ہوتی ۔ اس لئے کہ امت کی کرامت در حقیقت نبی ہی کا مجرح ہے۔ کیونکہ آپ کی شریعت باقی ہے، اس لئے کہ امت کی کرامت در حقیقت نبی ہی کا مجرح ہے۔ کیونکہ آپ کی شریعت باقی ہے، اس لئے کا از می ہے کہ اس کی جت بھی باقی رہے۔ لہذا اولیاء امت، رسول اللہ علیہ اس کے کواہ ہیں۔ بیجا نز نہیں ہے کہ غیر استی سے کرامت کا ظہور ہو۔ اسی مفہوم کی ایک دکایت ہیں۔ یہ جا نز نہیں ہے کہ غیر استی سے کرامت کا ظہور ہو۔ اسی مفہوم کی ایک دکایت ہیں۔ یہ جا نز نہیں ہے کہ غیر استی سے کرامت کا ظہور ہو۔ اسی مفہوم کی ایک دکایت ہیں۔ یہ جا

### ايك ولى كى كرامت اورايك اصرائى كامقابله حضرت ابراجيم خواص رحمته الله عليه

قرماتے ہیں کہ میں اپنی عزالت تشینی کی عادت کے تحت جنگل میں چلا کمیا۔ پھوعرمہ کے بعد بیابان کے ایک جانب سے ایک مخض آیا اس نے مجھ سے ساتھ رہنے کی اجازت مانکی۔ جب میں نے اس پر کہری نظر ڈالی تو میرے دل میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہوئی اور میں نے خیال کیابیس لائق ہے؟ اس نے جھے سے کہاا ہے ابراہیم آپ آ زردہ خاطر نہ ہوں میں نصرانی را ہب ہوں۔ آپ کی محبت کی آ رز دیس ملک روم سے آ رہا ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ بیہ ھخص غیر ہے تو میرے دل کواطمینان مواا در صحبت کا طریق اور اس کاحق مجھے پر بہت آ سان مو سمیا۔ میں نے کہااے نصرانی راہب!میرے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ جھے خوف ہے کہ اس جنگل میں تنہیں کوئی تکلیف نہ پینچے۔ راہب نے کہاا ہے ایراہیم! جہان میں آپ کا بروا شہرہ ہے لیکن آپ ابھی تک کھانے بینے کے بی غم میں جتلا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ راہب کی اس بات پر جھے تیجب ہوا اور تجربہ کے طور پر اس کی صحبت کو قبول کرلیا کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سجا ہے۔ جب ہمیں سات دن اور سات را تیں سنر کرتے ہوئے گزر گئے تو ہمیں پیاس معلوم ہوئی۔ تو راہب رک کر کہنے لگا کہ اے اہراجیم! جہان میں آپ کا نقارہ نے رہا ہے۔ اب کچھ لائے آپ کیا رکھتے ہیں پیاس کی شدت نے بے جان کر رکھا ہے۔ بجز آپ کی جناب میں

گنتاخی کے کوئی جارہ کارٹیس ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنامرز مین پررکھا اور دعا مانگی كداے خدا جھے اس بيگانہ كے سامنے ذليل ورسوانه كرنا كيونكه وہ اپني بيگائلي ميں مجھ سے نيك گمان رکھتا ہے۔ کیا مضا نقتہ ہے اگر ایک کا فر کا گمان جمعے پر پورا ہو جائے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ جب میں نے سجدے سے سراٹھا یا تو دیکھا کہ ایک طشت میں دوروٹی اور دوگلاس یانی کے رکھے ہوئے ہیں۔ہم نے اسے کھایا بیااور وہاں سے چل دیئے۔جب سات روزاسی طرح گزر سے تو میں نے ول میں خیال کیا کہ میں اس کا فر کا تیر بہ کروں قبل اس کے کہ وہ مجھ سے کسی اور چیز کا سوال کرے۔اورمیراامتخان لےاورا ہے مطالبہ میں مجھے سے اصرار کرے اور میں ذلت محسوس كرول - بيل نے كہا اے تعرائيول كرابب! آئ تنهاري باري ہے ۔ ديكھول كدا تفاعرصه ر باضت کر کے تم نے کیا بایا ہے؟ اس نے بھی سرز مین پر رکھا اور پچھ دعا ما تکی اسی وفت ایک طشت نمودار ہواجس میں جارروٹی ادر جارگلاس یانی رکھے ہوئے تنے۔ میں بیدد کھے کرسخت منتجب موااور آزرده خاطر موااورائے احوال سے نا اُمید ہوگیا۔ ٹس نے اسے آپ سے کہا ٹس اسے نہیں کھاؤں گا کیونکہ بیرکا فر کے لئے آسان سے انزاہے اس میں اس کی معونت کینی مدد ہے میں اسے کیسے کھا سکتا ہوں۔ راہب نے مجھ سے کہا اے ابراہیم! کھا بیئے۔ میں نے کہا میں تہیں کھا دُل گا۔ را جب نے بوجھا کیا وجہ؟ میں نے کہاتم اس کے اہل نہیں ہو۔ اور بات تنہارے حال کے جنس سے نہیں ہے۔ میں اس معاملہ میں سخت حیران ہوں۔ اگراسے کرامت برمحمول كرول تو كا فرير كرامت جائز نبين اورا كراست معونت كيول تو مدى شبه بين يروجائ كارراب نے جھے سے کہا کھائے اور دو چیزوں کی بشارت شنے۔ ایک تومیرے اسلام کی ، کہ میں کلمہ روستا بول كُرْ اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبدة ورسولة "دوس بركه فداكى جناب ش آب كابرام تبه بـ ش نه يوجهاوه كيد؟ اس نے کہااس کئے کہاس جس میں سے میرے یاس تو سیجھ بیس تھا۔ میں نے صرف شرمساری کی وجہ سے زمین پر سررکھا تھا اور دعا ما تگی تھی کہ اے خدا۔ اگر دینِ محمد (علیقیۃ) حق ہے اور تیرا

پیند بدہ ہے تو تو بھے دورہ فی اور دوگلاس پانی کے دے اور اگر ابراہیم خواص تیرا بندہ و لی ہے تو دو لی ہے تو دو لی اور دوگلاس پانی اور عطا قرما۔ جب بیس نے سراٹھایا تو اس طشت کو موجود پایا۔ بیہ اجرائس کر حضرت ابراہیم نے اسے کھایا بیا۔ وہ راہب، جو انمر داور بررگان دین بیس گذرا ہے۔ بیعنی بیس بین اعجاز نبی کے۔ جو و لی کی کرامت سے قریب تر ہے۔ بید حکایت عجیب ہے نبی کی غیبت میں غیر کے لئے ولیل رونما ہواور و لی کے حضور بیس اس کے غیر کے لئے اس کی کرامت بیس حصہ ملے۔ ورحقیقت ولایت کی منتهی کو اس کے مبتدی کے سواکو کی نہیں جانما اس لئے کہ وہ راہب، فرعون کے جادوگروں کی طرح تھا اس کا ایمان پوشیدہ تھا لہٰذا حضرت ابراہیم خواص نے کہ وہ نبی کے مجزئرے کی صدافت کا مطالبہ کیا اور ساتھ نبی کے مجزئرے کی صدافت کا مطالبہ کیا اور ساتھ نبی کے مجزئرے کی عرف کا مطالبہ کیا اور ساتھ نبی کے مزت کی عرف کو پورا فرمادیا۔ کی ولایت کی عرف مطالبہ کیا۔ اللہ تعالی نے بخس عزامت ازلی ، اس کے مقصود کو پورا فرمادیا۔ کرامت واعجاز کے درمیان بیا کیک طاہر فرق ہے۔

اولیا وکرام کا کرامت ظاہر فر مانا بیان کی حزید کرامت ہے کیونکہ ولایت کی شرط نو پوشیدہ رکھنا ہے نہ کہ بالفصدا ظہار کرنا۔ میرے شیخ ومرشدر حمنہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی ولایت ظاہر کرے اور اس سے اپنے حال کی درنتی ٹابت کرے تو کوئی حرج ٹہیں ہے۔ لیکن اگراسے تکلف سے ظاہر کرے تو بیر عونت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

خدائی دعوی کرنے والے کے ساتھ سے

ازتسم معجزه ظاہر ہونے کی بحث

طریقت کے مشائخ اور تمام اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی کافر کے ہاتھ سے مجزہ و کرامت کے مشابہ کسی خرق عادت فعل کا ظاہر ہونا، جائز ہے۔ کیونکہ شبہات کے مواقع کو اس فعل کا ظہروں نہ جائز ہے۔ اور کسی ہتا۔ اور مواقع کو اس فعل کا ظہرور دور کر دیتا ہے۔ اور کسی کو اس کے جھوٹے ہونے میں شک نہیں رہتا۔ اور اس فعل کا ظہروراس کے جھوٹے ہونے پر گواہ بن جا تا ہے۔ جس طرح فرعون تھا اس نے چارشو سال عمریائی کی اس کی پشت کے سال عمریائی کی اس کی پشت کے سال عمریائی کی اس کی پشت کے عقب میں او نیجا ہوجا تا اور جب وہ کھڑا ہوتا تو پائی بھی تھر جا تا اور جب چلنے لگا تو پائی بھی چلنے

لگتا کیکن ان تمام با توں کے باوجود مجمی سی تفکند کواس کے دعوی غدائی کے جھوٹے ہونے میں شبہ نه ہوا۔ کیونکہ عقمند کا اتفاق ہے کہ اللہ نتعالے مجسم ومرکب نہیں ہے۔اس متم کی ہاتیں اور افعال عاقل کے لئے اس کے جھوٹے مدی ہونے میں شہر ہیں ڈالتے۔ باغ ارم کے مالک شداد ونمرود کے بارے میں بھی اس تھم کی باتیں من جاتی ہیں ال کو بھی اس پر قیاس کرنا جا ہے۔ اس سے ہم معنی حضورا كرم الصلية نے جميں خبر دى ہے كہ آخرى زمانديس دجال تكلے كاجو خدا كى كادعوى كرے كا اور 'دو پہاڑ ایک دائی جانب ایک یا تیں جانب ساتھ ساتھ لے کرچلے گا۔ دائنی جانب کے بہاڑ کووہ جنت کے گا اور بائیں جانب کے بہاڑ کو دوز خ۔ وہ لوگوں کو اپی طرف بلائے گا۔ جواس کی دعوت قبول نه کرے گا وہ اسے سزادے گا اور وہ لوگوں کوائی گمراہی کے سبب ہلاک کرے گا۔ پھر انہیں زندہ کرے گا۔سارے جہان میں اس کا تھم چلے گا۔اگر دہ اس سے بڑھ کرسو گنا خرق عادات افعال ظاہر كرے تب بھى كسى تفظندكواس كے جيموئے ہونے جيس كوئى شبه نه ہوگا۔ ہر ذى شعور بخوبی جانتا ہے کہ خدا گدھے پرنہیں بیٹھتا۔ادرمتنغیر دمتلون نہیں ہوتا ایسی باتوں کی نمائش کو استدراج كہتے ہیں۔اور بیجی جائز ہے كەسى جھوٹے مدعي نبوت سے خرق عا دات تعل صا در ہو جواس کے جوٹ بردلالت کرتا ہو۔ جیسے صادق نبی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور مجز واس کے صدق کی دلیل ہوتا ہے۔لیکن بیرجائز جبیں ہے کہ اس سے ایبالعل سرز دہوجس سے صاحب عقل کوشیہ پڑ جائے۔اگرہم شبہ کو بھی جائز مان لیں تو پھر کا ذب سے صادق کواور صادق سے کا ذب کوئیس پیجان سكيل كے۔اس دفت طالب كودشوار ہوگا اور كس كى تقىد بين كريں اور كس كى تكذيب،اس طرح تحكم ثبوت بالكل بإطل بهوجا تاب-

طبور كرامت كي طالت جائز ب كده عي دلايت سے از تم كرامت كوئى فعل ظاہر ہو

کیونکہ وہ دین میں تو درست ہے اگر چہ معاملات ِطریقت میں بہتر نہیں ہے۔ وہ ظہور وکرامت سے حضورا کرم آیا ہے کی صدافت کا اثبات اورخود پر نضل حق کو ظاہر کرتا جا ہتا ہے۔ بیغل اس کی اپنی قوت وطاقت سے نہیں ہے ادر جواصل ایمان میں بلادلیل راست کو ہووہ اعتقاد کے تمام اصول اور ولایت میں دلیل کے ساتھ راست گوہوگا اس لئے کہ اس کا اعتقاد ہر حال میں ولی کے اعتقاد کی صفت میں ہوگا۔اگر چہ اِس کے اعمال ، اس کے اسپنے اعتقاد کے مواقق نہ ہوں۔اس کے دعوی ولایت پرولایت کےمعاملات نہ کرنے ہے کوئی اثر تہیں پڑتا۔ جس طرح ایمان کا دعویٰ ،

احکام وعمل نہ کرنے سے باطل قرارٹیس پاتا۔ در حقیقت کرامت اور دلایت، تن تعالیٰ کی عطائ بخشش سے متعلق ہے نہ کہ بندے کے سب واختیار سے الہذا بندے کا کسب و مجاہدہ، در حقیقت ہدایت کے لئے علنہ تہیں ہوتا۔ اس سے قبل بتا چکا ہوں کہ اولیاء معصوم تہیں ہیں۔ کونکہ عصمت نہوت کے لئے ہے لیکن اولیاء آفنوں سے محفوظ ہیں۔ کونکہ ان کے وجود سے نی ، مقضی ہوسکی ہوسکی ہوست ہو اور ولایت کا تنی ہیں آفت کا وجود ایمان کی نئی کا عظم رکھتی ہے۔ اس میں ارتداداز قسم معصیت نہیں ہے۔ اور مطرت جدید ، حضرت ابوالحس نوری معصیت نہیں ہے۔ یہ فرہب مجمد بن علی سیم مرتب کی ہے۔ اور مصرت جدید ، حضرت ابوالحس نوری اور حضرت جدید ، حضرت ابوالحس نوری اللہ محاملات اور حضرت جدید ، حضرت ابوالحس نوری اللہ محاملات محضرت سے کہ والایت کی شرط ہمیں طاعت برقائم رہنے کی ہے جب ولی کے دل پر کیرہ وگا گر رہوجات تو وہ وہ وہ لایت سے معزول ہوجا تا ہے۔ میں پہلے ظاہر کر چکا ہوں کہ امت کا ایمان ہے کہ کہیرہ کے ارتکاب سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ للبڈا کوئی دلایت، دوسری ولایت سے ہمر نہیں ہوتی۔ للبڈا کوئی دلایت، دوسری ولایت سے ہمر نہیں ہوتی۔ لیڈا کوئی دلایت، دوسری ولایت سے ہمر نہیں ہوتی۔ لیڈا کوئی دلایت، دوسری ولایت سے ہمر نہیں ہوتی۔ لیڈا کوئی دلایت، دوسری ولایت سے ہمر نہیں ہوتی۔ لیڈا کوئی دلایت، دوسری ولایت سے ہمر نہیں ہوتی۔ لیڈا کوئی دلایت، دوسری ولایت سے ہمر نہیں ہوتی۔ لیڈا کوئی دلایت، دوسری ولایت سے ہمر نہیں ہوتی۔ لیٹر نہیں میں نے کہ جو چر شرف و کرامت میں اس سے کم درجہ پر ہودہ معصیت سے ساقط نہیں ہوتی۔ لؤ سے مطاب نے کہ جو چر شرف و کرامت میں اس سے کم درجہ پر ہودہ معصیت سے ساقط نہیں ہوتی۔ لیک کے درمیان بیا ختلاف بہت طویل بحث بین چکا ہے۔

اس سلسلہ بیں سب سے اہم بات ،علم یقین سے اس کا جانا ہے کہ ولی سے ظہور کرامت کس حالت بیں ہوا ہے؟ آ یا حالت صحو بیں ہوا ہے یا حالت سکر بیں؟ غلبہ وحال بیں ہوا ہے یا کل استنقامت بیں؟صحودسکری تفصیل طبیقوری تر ب ہے ذکر بیں آ چکی ہے۔

حضرت بایزید بسطامی ، حضرت ذوالنون مصری ، حضرت محمدی خفیف ، حضرت حسین بن منصور ، حضرت بیخی بن محافر دازی رحمیم الله اورایک جماعت کا فد ب بید ب که ولی سے ظہور کرامت ، بجر حالت سکر کے ممکن نہیں ۔ اور جو حالت سحویں واقع ہوتا ہے وہ نبی کا مجر ہ ہے ۔ ان کے فد ب بٹل کرامت و مجر ہے کے درمیان بیفرق واضح ہے ۔ کیونکہ ولی پراظہار کرامت سکر کی حالت میں ہوگا یعنی وہ مغلوب الحال اور دعوی سے بے نیاز ہوگا اور نبی پر ججز ہے کا ظہار اس کے صحوی حالت میں ہوگا ۔ کیونکہ وہ مخلوب الحال اور وعوی سے بے نیاز ہوگا اور نبی پر ججز ہے اور صاحب مجز ہ محوی حالت میں ہوگا ۔ کیونکہ وہ تحدی کرتا اور لوگول کو اینے مقابلہ میں بلاتا ہے اور صاحب مجز ہ محارضہ میں اطراف میں مختار کیا گیا ہے ۔ ایک اس کے اظہار میں جب کہ وہ اعجاز کی لئے معارضہ میں لائے ۔ دومرے اس کے یوشیدہ رکھتے میں ۔ چونکہ اولیا و کے لئے بیصورت متصور

نہیں کہ انھیں کرامت بیں اختیار دیا گیا ہے۔ کیونکہ بسااو قات وہ ظہور کرامت چاہتے ہیں اور ظہور نہیں ہوتا ہے کہ فلہور نہیں ہوتا ہے کہ فلہور نہیں ہوتا ہے کہ اس کا حال قیام سے منسوب ہو بلکہ وہ پوشیدہ ہے اور اس کا حال حقیت قنا سے موصوف ہے۔ لہذا ایک صاحب شرع ہے اور دوسرا صاحب امرار۔ اس کئے سزاوار میہ ہے کہ کرامت، خوف اور فیبت حال کے سوا ظاہر نہ ہو۔

خلاص کلام یہ ہے کہ اس کا تقرف حق تعالی کے تقرف سے وابستہ ہے۔ جس وقت ولی کا ایسا حال ہوجائے اس وقت اس کی ہر ہات حق تعالی کی مدد سے وجود جس آئی ہے۔ اس لئے کہ صفت بشریت کی برقر اری یا الل اہوکوہوگی یا اہل سہوکو یا مطلق النی کو۔ انہذا انہیاء بیلیم السلام کی بشریت لہوا ور سہو کی بنا پر نہیں ہوگا۔ (جن پر اطلاقی بشریت لہوا ور سہو کی بنا پر نہیں ہوگا۔ (جن پر اطلاقی بشریت خدا کی طرف سے ہوا ور اصل حقیقت عوام سے تحقی ہو۔ فاقہم مترجم) اس جگہ ایک تر درو تلون رہ جا تا ہے جو تحقیق و تمکین کے سوا ہے۔

اولیاء کی بشریت جب تک قائم و باتی رہتی ہوہ جوب دیتے ہیں اور صفات بشریت کو فنات بشریت کو فنات بشریت کو کا کرے مکاشف اور مشاہدے ہیں ہوتے ہیں تو وہ الطاف تن کی حقیقت ہیں مرہوش ہوجاتے ہیں۔ البذا حالت کشف کے بغیر ، اظہار کرامت سے نہیں ہوتا اور بیان کا قرب کا ورجہ ہے۔ اس حال میں ان کے دل میں پھر اور سونا دونوں برابر ہیں۔ بیرحال انبیاء کے سواکسی صورت میں کسی اور کے لئے مکن نہیں۔ اگر کسی کا ہوجی جائے تو وہ عارضی حالت ہوگی۔ بیرحال بجرسکرو مدہوثی کے نہ ہوگا۔ لئے مکن نہیں۔ اگر کسی کا ہوجی جائے تو وہ عارضی حالت ہوگی۔ بیرحال بجرسکرو مدہوثی کے نہ ہوگا۔ جس طرح حضرت حارث محاسی ایک دنیا ہیں دہتے ہوئے ہی عقبی سے جالے اس وقت انھوں نے قرمایا:۔

میں نے دنیا ہے اپنے آپ کوجدا کیا تو اس وفت میرے نزدیک دنیا کا سونا چاندی اور پھرڈھلے سب برابر ہو گئے۔

عرضت نفسی من الدنیا فاستوت عندی حجرها و ذهبها وفضتها و مدرها-

دوسرے دن لوگوں نے جب باغ بیں کام کرتے و یکھا تو پوچھا اے حارث کیا کر رہے ہو؟ انھوں نے فرمایاروزی حاصل کررہا ہوں کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کارنیں۔ابیک دن ان کا وہ حال تھا اور دوسرے دن ان کا بیرحال۔؟

اولیاء کے نزد میک صحوب عوام کا درجہ ہے اور ال کے سکر کا مقام ، انبیاء کا درجہ ہے۔ جب دہ اپنے آپ میں دائیں آئے جی تواس دفت وہ خودکور مگر لوگوں کی مانندایک فر دجانے ہیں۔اور

جب وہ اپنے آپ سے غائب ہوجاتے ہیں اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کاسکر آخیس مہذب اور شائستہ بنانے والا ہوتا ہے۔ اور وہ حق تعالیٰ کے ساتھ شائستہ ہوجاتے ہیں۔اور ساراجہان شل سونے کے ہوجا تا ہے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں کہ

جہال ہم گئے سونا تھا اور جس جگہ پہنچے موتی تصاور فضاء بیں جا ندی تھی۔

ذهب ايشما ذهبنا و درحيثما درنا وفضة في الفضاء''

استاذ وامام الوالقاسم قشری رحمته الله عید فرماتے بین کہ بیس نے طبرانی سے ابتدائی حال کی بابت پوچھا تو انھوں نے کہا ایک دن جھے ایک پھر کی ضرورت لائق ہوئی سرخس کی شاہراہ سے جو پھر انھا تا تھا وہ جو ہر و پارس ہوتا تھا۔ اس کی وجہ بیہ کہ ان کے نزدیک دونوں برابر شے بلکہ بیاس لیے تھا کہ جولتان کے برختی ان کے نزدیک دونوں برابر شے بلکہ بیاس حجہ کہ تھا انہ جولتان کے باتھ شرآ تا تھا وہ ان کی مراد کے متقابلہ شن پھر سے زیادہ تقیر چیز تھی۔ مجھ سے خواجہ امام خراجی نے سرخس بیل فرمایا کہ بیل بچر تھا اور ماہی قرزی کے شہوت کے بچول کی طاش بیل وہاں کے ایک محلہ بیل کی بیا۔ اور ایک درخت بر پڑھ کر مہنی سے پیخ حام اوا نہ دیکا ایوالفضل بن حسن رحمہ اللہ علیہ اس کو چہ سے گزرے انھوں نے ججھے درخت برخ حام اوا نہ دیکھا جھے اس میں کوئی شک نہیں وہ اس وقت اپنے آپ سے فائب شے اور ان کا دل خدا کے ساتھ ایسا کہ تھا اور ان کا دل خدا کے ساتھ ایسا کر تا بیات ہو ایک کہ بیل بی بنوالیتا دوستوں کے ساتھ ایسا کرتا ہو تھی ایک مرزی تک شددی کہ بیل میں بنوالیتا دوستوں کے ساتھ ایسا کرتا ہو تھی ایسا کہ تارہ کئی برحم رے دل کی کشادگی کے جوہ میان کرتے ہیں کہ اس وقت درخت کے تم میری کنارہ کشی پر میرے دل کی کشادگی کے دیکھ کے دسم جھتی اور استہزاء ہے۔ بیل جیس ہو میں کہ سری کنارہ کشی پر میرے دل کی کشادگی کے لئے میسب بھتی اور استہزاء ہے۔ بیل جیسے جو میں کہ میکن کہ بیل کی برحم رے دل کی کشادگی کے لئے میسب بھتی اور استہزاء ہے۔ بیل تھی جیس کے میس کے میں کہ سکا۔

حضرت شبلی علیہ الرحمتہ کا واقعہ ہے کہ انھوں نے چار ہزار اشرفیاں دریائے وجلہ ہیں۔
پھینک دیں۔ لوگوں نے کہا ہے کیا کرتے ہو؟ انھوں نے فرمایا پھر پانی میں اچھے ہوتے ہیں۔
لوگوں نے کہا است مخلوق خدا میں تفتیم کیوں شہر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سجان اللہ! اپنے دل سے
جاب اٹھا کرمسلمان بھا تیوں کے دلوں پرڈال دوں۔ میں خدا کوکیا جواب دوں گا کیونکہ دین میں
اس کی گنجائش کہاں ہے کہ مسلمان بھا تیوں کواپنے سے بدتر سمجھوں۔ بیسب سکر و مدہوشی کے
حالات ہیں جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس چگہ مقصودہ اشات کرامت ہے۔

حضرت جنید بخدادی، ابوالعباس سیاری، ابوبکر واسطی اورصاحب ند بہ جمہ بن علی عکیم سر ندی رحم اللہ کا فر بب بیر ہے کہ کرامت، صحوح کھین لین استقامت کی حالت میں بغیر سکر کے طاہر بھوتی ہے کیونکہ اولیا اللہ بحق تعالیٰ کی طرف سے مدیرانِ عالم اور برگزیدہ حضرات ہیں۔ اللہ نعالیٰ نے جہان کا حاکم بنا کر ونیا کا حل وحقد و بسط و کشاوان سے وابستہ کیا ہے۔ اور انھیں کے ارادوں پر جہان کے لئے احکام مخصر فرمائے ہیں۔ لینداسزاوار بھی ہے کہ ان کی رائے سب سے زیادہ صحیح اور خاص بحق میں، بہوین وسکرتو ان اور خاص بی ہوئے کہ میں ان کا ابتدائی حال ہے جب بلوغ حاصل ہوجا تا ہے تو تکوین وسکر جمکین واستقامت سے بدل ان کا ابتدائی حال ہے جب بلوغ حاصل ہوجا تا ہے تو تکوین وسکر جمکین واستقامت سے بدل جا تا ہے اس وقت وہ حقیق ولی اور ان کی کرامت سے ہوتی ہوتی ہے صوفیاء کے درمیان مشہور ہے کہ ادتا د جا تا ہے اس وقت وہ خقیق ولی اور ان کی کرامت سے جہان کا گشت کھل کر لیں۔ اور اگر کوئی جگدائیں رہ جائے جہاں ان کی نظر نہ پڑے تو دوسرے دن اس جگد کوئی خلل واقع ہوجا تا ہے۔ اس وقت وہ حقیق کی مرف رجوع ہوتے ہیں تا کہ وہ اپنی توت اس طرف میڈول وات وہ خوث و قطب کی طرف رجوع ہوتے ہیں تا کہ وہ اپنی توت اس طرف میڈول فرمائے۔ اللہ تعالی اس خال کودور فرمادیتا ہے۔

جو حضرات ہیں کہ ''سونا اور پھر ان کے نزدیک ہرا ہر ہیں' ہے ہات سکر اور دیدار
الہی ہیں نا درستی کی علامت ہے اس کے لئے ہیں اس بررگی کی نہیں ہے۔ مر دان خدا کی ہررگی تو 
ھی اور راست پندار ہیں ہے اور ان کے نزدیک سونا سونا اور پھر پھر پھر ہے مگر وہ اس کی آفت سے
ہا خبر ہو، تا کہ آھیں دیکھ کر ہیہ کہ سکے کہ اے زردسوئے اے سفید چائدی، جھے کیوں فریب دیتے
ہو ہیں تہارے دھوے ہیں نہیں آسکا۔ کیونکہ ہیں نے تہاری آفتوں کو دیکھ لیا ہے اور جس نے
ہو ہیں تہارے دھوکے ہیں نہیں آسکا۔ کیونکہ ہیں نے تہاری آفتوں کو دیکھ لیا ہے اور جس نے
ان کی آفتوں کو دیکھ لیا اس کے لئے وہ محل حجاہ نہیں بنآ۔ جب وہ ان کے چھوڑ نے کو کہنا ہے تو وہ
ٹواب یا تا ہے پھر ہیکہ جب وہ سونے کو پھر کہنا ہے تو پھر کو چھوڑ نے کی تلقین ، کسی طرح درست
ٹہیں ہو سکتی تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت حادث جب حالت سکر ہیں سفے تو افھوں نے فر مایا۔ سونا
جیا تدی اور پھر ڈھیلے مرے نزدک سب ہرا ہر ہیں۔

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند صاحب صحویتے دنیا کے قبضہ کی آفت کو دیکھا اوراس کی جدائی میں اجروثو اب معلوم ہوا مال وزریت ہاتھ اٹھا لیا بیہاں تک کہ نبی کریم میں ہے ان سے قرمایا اے صدیق گھروالوں کے لئے کیا چھوڑا؟ عرض کیا اللہ اوراس کارسول علیہ ہے۔

وافعی حضرت ابو بکر رواق رحمته الله علیه بیان فرماتے بیل کدایک ون عکیم ترندی نے مجھ سے فرمایا اسے میں کہ ایک ون عکیم ترندی نے مجھ سے فرمایا اے ابو بکر آئے بیل میں اینے ساتھ لے کرجاؤں گابیں نے عرض کیا شیخ کا علم سر

آ تھوں پر۔ میں ان کے ساتھ چل ویا زیادہ درینہ گزری تھی کہ میں نے ایک نہایت گھنا جنگل د یکھااوراس جنگل کے درمیان ،ایک سرسبز درخت کے بیچے ایک زرنگار تخت بچھا ہوا دیکھا جہاں ایک چشمہ یانی کا جاری تھا۔ایک مخص عمدہ لباس پہنے ہوئے اس بخت پر بیٹھا ہوا تھا جب حکیم تر مذی اس کے نز دیک پہنچے تو وہ مخض کھڑا ہو گیا اور انھیں اس بخت پر بٹھا دیا تھوڑی دیر کے بعد ہر طرف سے لوگ آنے لگے بہاں تک کے جالیس آ دی جمع ہو گئے۔انھوں نے اشارہ کیا اس وفت آسان سے کھانے کی چیزیں اٹرنے لگیں۔ہم سب نے کھایا۔ عیم ٹرندی نے کوئی سوال کیا اس مرد نے اس کا بہت طویل جواب دیا جس کا بیں ایک کلمہ بھی نہ بھھ سکا کچھ عرصہ بعد اجازت ما نکی اور واپس آ گئے۔ جھے ہے قرمایاتم نیک بخت ہو۔ جب پچھ مدت بعد پھرتشریف لائے تو میں نے عرض کیاا ہے بیٹے اوہ کوئی جگہتی؟ اوروہ کون مخض تھا؟ انھوں نے قر مایا ہے نہ امرائیل کا جنگل تھا اور وہ مرد' 'قطب مدارعلیہ'' تھا۔ میں نے عرض کیا اے بینج ! اتنی مختصر کھڑی میں تر فرسے بسنسی اسرائیل کے جنگل میں کیسے پہنچے گئے؟ وہ بولے اے ابو بکر اسمبیں جہنچے سے کام ہےنہ کہ یو چھنے اور سبب دریافت کرنے سے؟ بیرحالت صحوکی علامت ہے نہ کے سکر کی مختصراً كرامت كا أثابت من تمام يهاوير مفتكوكر جامون مزيد تفصيل وتشريح كى يهال منجائش نبيل-اب اس من بن بہاں مجد حکایات لطیف بیان کرتا ہوں جن کے درمیان مجد دلائل بھی ہوں کے تاکہ ہر طبقہ کے لئے سود مند ٹابت ہوں۔ وباللہ التوقق۔

### كرامات اولياء ك ثبوت مين دلائل نقليه

واضح رہنا جاہئے کہ جب کرامت کی صحت پر دانائل عقابیہ اور اس کے جوت میں براہین ساطحہ قائم ہوجا کیں چنا نچہ اہل اللہ کی کرامتیں اور ان سے خرق عادات افعال کے صدور ہونے کی صحت پر کتاب وسنت اور اللہ کی کرامتیں اور ان سے خرق عادات افعال کے صدور ہونے کی صحت پر کتاب وسنت اور احاد مدے صححہ مروی ہیں اس کا انکار تمام تصوصی احکام کا انکار ہوگا۔اللہ تعالی نے ہمیں قرآن میں خبردی ہے کہ

اور ہم نے تم پر بادلوں کا سابیہ کیا اور ہم نے من وسلوگی اتاراجو ہررات تاز دانر تا تھا۔

وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوئ-

اگر کوئی منگر بیہ کیے کہ بیقو حضرت مولی علیہ السلام کا مجمزہ تفاقی ہم جواب دیں گے کہ عمیک ہے اولیاء کی کرامتیں بھی تو ہمارے حضوہ اللہ ہی کے مجمزے ہیں اگر کوئی بیہ کہے کہ اولیاء کی

كرامت، ني كى غيبت بين واجب تبين كيونكه وه ني كالمجره باور حضرت موى عليه السلام اس وقت ان میں موجود تھے؟ تو ہم کہیں سے کہ جس وقت حضرت موسی علیدالسلام بنی اسرائیل سے عَائبِ مِوكَرِكُوهِ طور بِرِ كَيْرُ يَضِاسُ وفت بَعِي توبيه جَرْه برقر ارتفا ـ البذا غيبت مكان اورغيبت زمان برابر ہے جب کہ وہ معجز وغیبت مکان میں درست تھا تو اس وفت غیبت زمان میں بھی درست

ووسرى دليل بيكه الله تعالى في حصرت آصف بن برخيا كى كرامت كى بھى جميں خبر دى ہے جس وقت كدحفرت سليمان عليدالسلام نے جام تھا كديلقيس كا تخت ان كے سامنے بيش كيا جائے۔اورانھوں نے اس جگہ حاضر کر دیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے جایا کہ حضرت آصف کی شرافت و بزركى لوكول يرظاهر بهوجائ اوروه الني كرامت لوكول كرديرد ظاهركري كيونكه كراست ادلياء جائز ہے۔ چنانچ مصرت سلیمان علیہ السلام نے درباریس فرمایا تھا کون ہے جوبلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت ہارے سامنے لے آئے؟اللد نے ہمیں اس طرح خبردی ہے کہ

قال عفريت من الجن انا اتيك به جنات ش سي ايك ديون كها ش آپ كي قبل أن متقوم من مقامك - مجلس برخاست بوئے سے بہلے لے آول گا۔

حضرت سلیمان علیدالسلام نے فرمایا اس سے جلدی درکار ہے۔حضرت آصف بن

برخیانے عرض کیا۔

میں اسے آپ کی بلک جھیٹے سے پہلے لے آ وَلُ كَا يُهِر جِيبِ نَظِرالِهَا فَي نُو تَحْتُ مُوجِودِتِهَا۔

انا التيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقراــ

حضرت سلیمان علیه السلام نے حضرت آصف کی اس تعمیل پر نہ جیرت کا اظہار قرمایا نہ ا تكاركيا اور نهايه عال جانا - حالاتكه بيكى حال بين مجزو نه نقا- كيونكه حضرت آصف نبي نهيض لامحالہ یہی کہا جائے گا کہ بیرکرامت تھی۔اگر معجزہ ہوتا تو اس کا ظہور حضرت سلیمان علیہ السلام کے

تیسری دلیل پرسب کا اتفاق ہے کہ حضرت مریم سلام اللّٰہ علیہا نبی نتھیں۔اللّٰہ تعالیٰ

نے ان کے حال کی صریح طور برخبر دی کہ

اے مریم معجور کے درخت کی تہنی اپنی طرف ملاؤوهم يرترونازه مجوري كرائے كا\_

وهزى اليك بجذع النخلة تساقط

اور بیرکہ اللہ تعالی نے آتھیں کے قصد میں جمیں خبر دی کہ جب زکر یا علیہ السلام ان کے

یاس تشریف لاتے تو ان کے یاس کری سے موسم میں سردی کے میوے اور سردی کے موسم میں گرمی کے میوے موجود یائے۔ چنانچے حضرت ذکر یاعلیدالسلام نے ان سے بوجھا۔

تہارے یاس میوے کہاں سے آئے تو مريم نے كها بيالله تعالى نے بيہ بيل-

أنَّى لك هٰذَا قالت هومن عند اللَّه-

چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اصحاب کہف کے حالات میں ان کے کئے کا ان سے کلام کرنے اور غاری وائیں بائیں پہلوبد کتے رہنے کی خبر دی ہے کہ

هم الحص دا تين اور با تين پيلو بدلنته رسيت ہیں اور ان کا کتا دونوں بازو پھیلائے بیضا

ونقلبهم ذات اليميس وذات الشمال وكليهم ياسط ذراعيه

مذکورہ نتام افعال خرق عادات سے تعلق رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بجز ہے نہیں ہیں۔ لامحالہ الحمیں کرامت ہی کہنا جائے۔خواہ بیر رامتیں تبولیت دعا کے معنی میں ہوں جو تکلیف کے زمانے میں امورموہوم کے حاصل ہونے کے لئے ہول،خواہ طویل مسافت مختضر وفت میں طے کرنا ہورخواہ طعام کا نگاہر ہونا غیرمتوقع جکہ سے ہوا ہو۔خواہ لوگوں کے ڈہنوں ہیں شرافت و بزركي جماني مقصود مويائسي اورسلسله بيس مو

احاديث سيكرام من كالثبوت احاديث ميحدين حديث عارمشهور ومعروف

ہے۔جس کی تفصیل ہے ہے کہ ایک روز صحابہ کرام نے حضور اکر میلی ہے سے عرض کیا! یارسول الله! تحرشندامنوں کے احوال میں سے کوئی عجیب چیز بیان فرمائے؟ حضور اللہ نے فرمایا گزشتہ ز ماند میں تین مخص کہیں جارہے ہے۔ جب رات کا وقت آیا تو ایک عار میں چلے گئے اور وہاں سو گئے۔ جب رات کا ایک پہرگز را تو پیاڑے ایک بڑا پھرلڑھ کا اور عار کے منہ پر آگرا جس سے دہانہ بند ہو گیا۔مب پریٹان ہو کر کہنے لگے اب پہال سے جماری خلاصی ممکن نہیں جب تک کہ ہرایک اینے اپنے اُن افعال کو یاد کر کے (جو پغیرریا کاری کئے ہوں) خدا کی ہارگاہ میں توبہ نہ کرلے۔ چنانچہ ایک نے کہا میرے مال باب بوڑھے اور ضعیف تنے اور میرے پاس سوائے ایک بکری کے کوئی دنیاوی مال نہ تھا میں بکری کا دودھ اٹھیں بلاتا تھااور خو دروز انہ لکڑیاں کا ٹ کر لاتا اور اٹھیں فروخت کر کے ایٹا اور ان کا کھانا تیار کرتا تھا۔ ا نفاق سے ایک رات دیر

سے آیا اور وہ بغیر دودھ ہے اور کھانا کھائے سو گئے، میں بھی کچھ کھائے ہے بغیر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لئے ان کی بیداری کے انتظار میں کھڑا رہا پہاں تک کہساری رات بیت گئی میے دم وہ بیدارہوئے اور کھانا کھایا اس کے بعد میں بیٹا۔ پھراس نے دعاماتی کہا ے غدا اگر میں سیجے کہہ ر بابوں تو ہمارے لئے راستہ کھول دے اور ہماری فریا دکو تبول فر ما۔حضورا کرم السلے فر ماتے ہیں کہ اس وفت اس پھرنے جنبش کی اور تھوڑ اسا دہانہ سے سرک گیا۔اس کے بعد دوسرے نے کہا میرے چیا کی ایک خوبصورت لڑکی تھی میں اس پر فریفیۃ تھا میں اسے بلاتا تھا تگر وہ منظور نہ کرتی تھی پہاں تک کہ میں نے ایک دن بہانے سے دو ہزارا شرفیاں جیجیں تا کہ ایک رات میرے یاس کزارے۔جب وہ میرے یاس آئی تومیراول خوف خداے کانپ اُٹھااور ہیں نے اسے چھوڑ دیا اور اشر فیاں بھی اس کے پاس رہنے دیں اس کے بعداس نے دعا ماتھی کہ اے خدا اگر میں سے کہدر ہا ہوں تو ہمارے کئے راستہ کھول دے۔رسول الشیقائی فر ماتے ہیں کہ پھر نے جبنیش کی اوروہ وہانہ سے پچھاورہٹ کمیالیکن انجمی انتاراستہ نہ ہوا تھا کہاس سے گزرشکیں۔ پھر تیسرے مخص نے کہنا شروع کیا میرے باس مجھ مزد در کام کرتے تنے۔ جب کام ختم ہو گیا تو تمام مزدوروں کواجرت دے کررخصت کردیا۔ لیکن ایک مزدوران میں سے فائب تفارمیں نے اس کی مزدوری سے ایک بھیرخریدی دوسرے سال وہ دوہو کئیں۔ تیسرے سال وہ جارہو کئیں هرسال وه اس طرح بردهتی ربی*ن بیهان تک که چندسالون بین ایک ربوژین گیا*۔اس وفت وه مزدور آیااس نے کہاتم کو یا دہوگا کہ فلال وفت میں نے تہاری مزدوری کی تھی اب مجھے اس کی مزدوری جاہئے۔ میں نے کہاوہ تمام بھیڑیں لے جاؤوہ سب تمہارا مال ہے تم اس کے مالک ہو اس نے کہائم مجھ سے غداق کرتے ہو ہیں نے کہائیس ہیں تھیک کہدر ہا ہوں ہیں نے وہ تمام مال تنہارے کے بی جمع کر کے رکھا ہے تم انھیں لے جاؤاں کے بعداس نے دعا ما تکی کداے خدا ا کر میں سے کہدر ہا ہوں تو ہمارے گئے راستہ کھول دے۔حضور اکر میانیٹے فرماتے ہیں کہ وہ پھر غار کے دہانہ سے بالکل ہٹ گیااور رینتیوں باہرنکل آئے۔ بیٹل مجی خرق عادت ہی تھا۔ (٢) جرئ راجب والى ايك حديث مشهور بي جي حفرت ابو بريره رضى اللدعند روایت کرتے ہیں کہرسول التعلیقی نے فرمایا شیرخوار کی کے زمانہ ہیں کسی نے جھولے میں کلام نہ کیا بجز تین شخصوں کے ایک حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے جن کا حال سب کومعلوم ہے اور دوسرے بنے اسرائیل میں جرت نامی ایک راہب نے جوایک مجہد مخف تفااس کی ماں پر دہ نشین عورت

تقی۔ایک دن وہ اپنے بیٹے جن کو دیکھنے آئے وہ خانہ وخدا کے جرے بیں نماز پڑھ رہا تھا۔
دروازہ نہ کھلا، دوسرے اور تیسرے دن بھی ابیائی ہوااس کی ماں نے دل ہرداشتہ ہوکر بددعا کی
کہاے خدا میرے بیٹے کومیرے تن بیل اکال کررسوا کر دے۔ای دوران ایک فاحشہ کورت نے
ایک گروہ کی خوشنو دی اور خوشا مد کی خاطر وعدہ کیا کہ بیل جن کا کو بے راہ کر دول گی۔ چنا نچے دہ اس
کے جرے میں تھس آئی لیکن جن کے اس کی طرف النقات تک نہ کیا۔ واپسی پرائی کورت نے
راستہ میں ایک جروا ہے کے پاس رات گزاری اوروہ اس سے حاملہ ہوگئ جب وہ بستی میں آئی
تو کہنے گئی کہ بیشل جری نامی راہب کا ہے۔ جب اس کورت نے بچے جنا تو لوگوں نے جری کے
جرے میں تھس کرا سے پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے لے گئے جری نے نوز ائیرہ ہے کی طرف
متوجہ ہوکر کہا اے بیچ ابنا تیرا باپ کون ہے؟ بیچ نے جواب دیا اے جری امیری ماں نے تم پر
الزام و بہتان بائد معا ہے۔ میر ایا پ قلال جو واہا ہے۔

شیرخوارگی بین کلام کرنے والا نیسرا بچهاس عورت کا ہے جوابیخہ گھر کے درواز ہے پر
بین سنور کر بیٹی تھی ایک حسین وجیل سوار عورت کے آگے سے گزرا۔ اس عورت نے دعا ما گی کہ
اے خدا میر ہے بچہ کواس سوار کی ما نند بناد ہے۔ اس شیرخوار نیچ نے کہا اے خدا اجھے ایسا نہ کر۔
کچھ دیر بعد ایک بدنام عورت گزری۔ بچہ کی مال نے کہا۔ اے خدا امیر ہے بچہ کواس جیسا نہ بنا۔
اس وقت بچہ نے کہا اے خدا اجھے اس عورت جیسیا کردے۔ بچہ کی مال نے متجب ہوکر ہو چھا ایسا
کیوں کہنا ہے؟ نیچ نے جواب دیا وہ سوار متنکبراور طالم ہے اور بیر عورت اصلاح پسند ہے لیکن لوگ
اسے مُرا کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ اسے بہچا ہے نہیں۔ بیل نہیں چا ہتا کہ بیں طالموں اور متنکبروں میں
سے ہول۔ میں چا ہتا ہوں کہ اصلاح کرنے والا بنوں۔

(۳) ایک اور حدیث امیر المونین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند کی با ندی زائده کی مشہور ہے۔ ایک دن زائدہ حضور اکرم اللہ کے کی بارگاہ میں آئی۔ اس نے سلام عرض کیا تو حضور علی مشہور ہے۔ ایک دن زائدہ استے دنوں کے بعد کیوں آئی ہے حالا نکہ تو فر ما نیر دار ہے اور میں کجنے پہند مجھی کرتا ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول الله میں ایک عجیب بات عرض کرنے کے لئے حاضر ہوئی ہوں۔ فر مایا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ، می کے وقت میں لکڑیاں تلاش کرنے تھی اور ایک گھڑ باندھ کر بچر پر رکھا تا کہ اسے میں اٹھا کر سر پر رکھوں استے میں آئیک سوار کو آسان سے زمین پر بائدھ کر بچر پر رکھا تا کہ اسے میں اٹھا کر سر پر رکھوں استے میں آئیک سوار کو آسان سے زمین پر از تے دیکھا اس نے پہلے مجھے سلام کیا اور بھر کہا حضور اکرم اللہ ہے۔ میر اسلام عرض کرنا اور کہنا ارتے دیکھا اس نے پہلے مجھے سلام کیا اور بھر کہا حضور اکرم اللہ ہے۔ میر اسلام عرض کرنا اور کہنا

كه خازن جنت رضوان في سلام بيش كيا باور آب كو بشارت دى ب كه جنت كوآب كى كرامت كے لئے تين حصول ميں تقليم كيا كيا ہے۔ ايك حصر توان لوگوں كے لئے ہے جو ب حساب جنت میں داخل ہوں کے اور ایک حصدان لوگوں کی لئے ہے جن برحساب آسان ہوگا۔ اور ایک حصہ ان لوگوں کے لئے جو آپ کی سفارش اور آپ کے دسیلہ سے بخشے جا تیں گے۔ بیر كهدكروه سوارا سيان يرج مصف لكا چرزين وآسان كدرميان ميرى طرف رُخ كركاس في د بکھا میں لکڑی کا گٹھڑ اٹھا کرسر پررکھنا جا جتی ہوں لیکن وہ مجھے سے اٹھایا نہیں جار ہاتھا۔اس سوار نے کہا اے زائدہ اسے پھریزی رہنے دو۔ پھر پھرسے کہا اے پھر!اس پھرکوز ائدہ کے ساتھ حصرت عر کے مکان تک پہنچا و ہے اس پھر نے ایسا ہی کیا۔ اور دہ پھر گھر تک پہنچا حمیا۔ نبی کرمیم ملاقية أشفياورا بيغ صحابه كساته حضرت عمرضى الله عنه كم تشريف لائة اور يخرك آنے اور جانے كا نشان ملاحظه فرمايا۔ پر حضور مثلاثة نے فرمايا الحمد للد! خدانے جھے دنياسے اس حال میں رخصت قرمایا ہے کہ رضوان کے ذریعہ میری امت کی بٹارت مرحمت فرمائی اور میری امت میں سے ایک عورت جس کا نام زائدہ ہے اسے مریم سلام انڈ علیما کے درجہ برقائز کیا ہے۔ (١٧) مشہور داقعہ ہے کہ حضور اکرم اللہ نے حضرت علاء بن حضری کی سرکردگی میں ایک نظارروانه فرمایا۔ سفر کے دوران ایک تهریزی نظاریوں نے اس میں قدم وال دیجے۔سب

مكذر محية اوركسي كاياؤن تك شربعيكا-

### اولیائے امتِ محربیہ کے کرامات

(اولیائے اسب محدید کے کرامات اگرچداس کتاب میں جا بجا ہیں تکرار کے لحاظ سے ان كااعاده بين كياجار باب مزيد چند جعلكيال پيش كي جاري بين جواجم بين) (۱) حضرت عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما كا دا قعه ہے كہ دہ سي سفر بيس جار ہے تھے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سمر راہ ایک جماعت خوفز دہ کھڑی ہے اور ایک شیران کا راستہ رو کے کھڑا ہوا ہے۔حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمائے شیر کو مخاطب کر کے فر مایا اے کئے!اگر تو اللہ تعالے کے حکم سے راستہ روکے کھڑا ہے تو ہمیں راستہ نہ دے اگر خدا کے حکم سے نہیں تو راستہ چھوڑ دے۔ شیرا کھااوران کے آ مے مرجھ کا دیا اور راستہ سے ہٹ گیا۔

(۲) ایک بهادر مجمی همینه منوره آیااس نے حضرت عمر فاروق رضی الله عند کی بابت دریافت کیا لوگوں نے بنایا کسی جھونپرے میں سورہ ہول گے۔ چنانچداس حال میں ان کوسوتا بایا

کہ کوڑہ ان کے سرکے بیچے رکھا ہوا تھا۔اس نے اپنے دل بیں کہا جہان بیں سارا فتنہ آئیں کے دَم کا ہے اس وقت ان کا مارڈ النا۔ بہت آسان ہے۔اس نے آل کے ارادہ سے تکوار سونتی۔استے میں دوشیر نمودار ہوئے دونوں نے اس پر حملہ کر دیا اس نے مدد کے لئے پکارا اس کی چیخ و پکارسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے۔ پھر اس نے ساراقصہ بیان کیا اور اسلام قبول کر لیا۔

(۳) حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کے زمانہ وخلافت میں حضرت خالدین ولید رضی الله عنه (امیرلشکر اسلام) کے پاس ، سوادِعراق سے تحفوں میں ایک ڈبدلائے جس میں زہر قاتل تفا۔اس سے زیادہ مہلک زہراور کوئی نہ تھا۔ حضرت خالد نے اس ڈبدکو کھولا اور زہر کو تفیلی

کا س ھا۔ اس سے ریادہ جملت رہر اور وی شدھا۔ صرت حالد سے اس دہدو سولا اور رہر و سال میں رکھ کر بسم اللہ پردھی اور منہ میں ڈال لیا۔ زہر نے اٹھیں کوئی نقصان تہیں پہنچایا۔ لوگ جیران رہ سے اور ان میں سے بکٹر ت لوگوں نے اسلام قبول کرلیا۔

(۳) حضرت ابوالدر داءاور حضرت سلمان قاری رضی الندعنهما دونوں ایک جگہ کھا تا کھا رہے متھے اور کھائے میں تنابع کی آ وازشن رہے تھے۔

(۵) حضرت ایرا بیم نخی رحمته الله علیه کابید دافعه مشبور ہے کہ انھوں نے ایک مخف کو ہوا میں بیٹھا دیکھا۔ انھوں نے اس سے پوچھا اے بند ہ خدا، نختے بیہ کمال کس چیز سے حاصل ہوا۔ اس نے کہاتھوڑی می چیز سے۔ پوچھا دہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں نے دُنیا سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور خدا کے قرمان سے دل لگالیا ہے اس نے کہا اب تم کیا جا ہے ہو؟ میں نے کہا بیا یک مکان ہوا میں ہوتا کہ میرا دل لوگوں سے جدا ہوجائے۔

(۱) حفرت سن بھری رحمتہ الدعلیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جبٹی عابد دریا توں میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن میں بازار سے پچھٹر بدکراس کے پاس لے گیا۔ اس نے پوچھا کیا چیز ہے؟
میں نے کہا پچھکھانے کی چیز ہی ہیں اس خیال سے لایا ہوں کہ شاید تہمیں حاجت ہو؟ وہ میری طرف د کھے کہ بنساا در ہاتھ کا اشارہ کیا ہیں نے دیکھا کہ اس ویران مکان کے تمام اینٹ پھرسونے کے بن گئے ہیں میں اپنے کئے پرشرمندہ ہوا اور جو لے گیا تھا اسے چھوڑ کر عابد کے رعب سے ہماگ کو اہوا۔

(2) حضرت ابراجیم ادہم رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بیں ایک چرواہے کے
پاس سے گزرااوراس سے پانی ہا نگا۔اس نے کہا میرے پاس دودھ ہے پانی کیوں مانگتے ہو؟ میں
نے کہا جھے پانی ہی چاہئے وہ اٹھا اور ایک لکڑی کو پھر پر مارااس پھر سے صاف وشیریں پانی جاری
ہوگیااس کود کی کرمیں جیران رہ گیا؟اس نے جھے سے کہا جمرت و تبجب نہ کروجب بندہ حق تعالی کا

فرما نبردار بوجاتا ہے توساراجہان اس کے عم کے تابع ہوجاتا ہے۔

حضرت ابوسعید خراز رحمت الله علیه بیان کرتے جیں کہ جس جگل بیں سفر کر رہا تھا میرا
معمول تھا کہ ہر تیسرے دن کھانا کھا تا تھا جب تیسرے دن کے بعد پھر تیسر ادن گر رگیا تو کھانا نہ
طف کی دجہ سے جھے کمزوری معلوم ہونے گئی۔ بدن غذا ما نگ رہا تھا۔ جس نقابت سے ایک جگه
بیٹھ گیا غیب سے آ داز آئی اے ابوسعید نفس کے آرام کے لئے کھانا چاہتے ہویا دہ سب چاہتے ہو
جو بغیر غذا کے کمزوری دور کر دے؟ بیس نے عرض کیا اے خدا جھے قوت چاہئے۔ اس دخت تو انائی
آئی اوراٹھ کر سفر شروع کر دیا اور بغیر کھائے بے پالاہ منزلیس (بارہ دن جس) اور ملے کرلیس۔
آئی اوراٹھ کر سفر شروع کر دیا اور بغیر کھائے بے بالاہ منزلیس (بارہ دن جس) اور ملے کرلیس۔
کہتے ہیں اور تستر کے باشندوں کا کہنا ہے کہ ان کے باس بکٹر ت در تھے اور شیر دغیرہ آئے ہیں
اور وہ ان کو کھلاتے اور خاطر داری کرتے ہیں۔

(۱۰) حصرت الوالقاسم مروزی رحمته الله علی قرماتے ہیں کہ ہیں حضرت الوسعید فرازی کے ساتھ دریا کے کتارے جارہا تھا۔ ہیں نے ایک گدڑی پوش جوان کو یکھا پہاڑی کھوہ ہیں ایک توشہ دان لاکا ہوا تھا۔ حضرت الوسعید نے قرمایا اس نوجوان کی پیشانی سے ظاہر تھا کہ بیطریقت میں ضرور کوئی مقام رکھتا ہے جب اس نوجوان کی طرف دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ بیدواصل ہے اور جب توشہ دان پر نظر پر ٹی تھی تو خیال آتا تھا کہ بیا بھی طالب راہ ہے۔ انھوں نے فرمایا آتا ہا ہی سے دریا فت کریں کہ کیا حال ہے؟ چٹا نچہ حضرت فراز نے بوچھا اے نوجوان خدا کی راہ کون سی سے دریا فت کریں کہ کیا حال ہے؟ چٹا نچہ حضرت فراز نے بوچھا اے نوجوان خدا کی راہ کون سی کے داریا فت کریں کہ کیا حال ہے؟ چٹا نچہ حضرت فراز نے بوچھا اے نوجوان خدا کی راہ کون سی کے داری فت کو بیا ہی ریا صفت و جاہدے کو کی راہ کی تاری کو اور اپنی ریا صفت و جاہدے کو دول حق کا ذریعہ سی تو کا ذریعہ سی جو ہوئے ہو۔

(۱۱) حضرت ذوالنون ممری رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پھولوگوں کے ساتھ کشتی ہیں سفر کر رہا تھا اور مصرے جدہ کا ارادہ تھا۔ ایک جوان بھی گدڑی پہنے شریک سفر ہو گیا۔ جھے خواہش ہوئی کہ ہیں اس کی صحبت ہیں ہیٹھوں۔ گر اس کے رعب و ہیبت سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی کہ ہیں اس کی صحبت ہی معزز تھا اور اسکا کوئی لیح عبادت سے خالی نہ تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن ایک شخص کے جواہرات کی تھیلی گم ہوگئی۔ اس تھیلی کے مالک نے اس جوان پر الزام لگایا اور وہ چاہتا تھا کہ اس پر بختی کرے۔ شل نے اس سے کہا تم اس سے بات نہ کرو۔ ہیں الزام لگایا اور وہ چاہتا تھا کہ اس پر بختی کرے۔ شل نے اس سے کہا تم اس سے بات نہ کرو۔ ہیں

اس سے ابھی معلوم کئے لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اس کے پاس کیا اور فرمی سے بات کرکے بتایا کہ بیہ لوگتم پراییا شک کرتے ہیں۔اور میں نے ان کوظلم ویکی سے روکا ہے۔اب کیا کرنا جا ہے؟اس نے آسان کی طرف سراٹھایا اور یکھ پڑھا۔ میں نے دیکھا کہ مجھلیاں منہ میں ایک ایک موتی وبائے نکل آئیں۔اس جوان نے ان میں سے ایک موتی لیا ادراس مخص کودے دیا۔ کشتی میں تمام لوگ اس منظر کود مکیر ہے تھے۔وہ جوان اٹھا اور یائی پر قدم رکھ کر چلا گیا۔جس نے وہ تھیلی چرانی تقی و مشتی ہی میں تفااس نے اِسے تکال کرڈال دیا۔ تمام کشتی دالے شرمندہ ہو کررہ گئے۔ (۱۲) حضرت ابراجيم رقى عليه الرحمة بيان كرت بين كه بين ابتدائ احوال بين حضرت مسلم مغربی کی زبارت کرنے گیا۔جب میں مسجد میں داخل ہوا تو وہ نماز کی امامت کررہے منفاور قراءت میں الحمد غلط پڑھ رہے منفی نے دل میں خیال کیا کہ میری محنت ضالع کی۔اس رات میں وہیں رہا دوسرے دن طہارت کے دفت اٹھا تا کہ نبر فرات کے کنارے جا کر وضو کر لوں۔راستہ میں ایک شیرسوتا و کھائی ویا۔ میں واپس آنے لگا استے میں ایک اور شیر چیختا ہوا میرے عقب بین آ سمیا۔ بین مجبور ہوکر ڈک گیا۔اس دفت حضرت مسلم مغربی اینے حجرے سے باہر تشریف لائے جب شیروں نے اتھیں دیکھا تو سرجھا کر کھڑے ہو گئے۔انھوں نے دونوں کے کان پکڑ کرسرزنش کی اور فرمایا اے خدا کے کتو! بیل نے تم ہے تبین کہا ہے کہ میرے مہمانوں کو يربيان نهكيا كرو-اورميري طرف خاطب بوكرفر ماياا \_ابواكس ائم لوكوں كى ظاہرى ورسكى كے درييه بواورحال بيه بي كرتم مخلوق خداسي ذريتي جو اور شي حق نعالي سيد ورتا جول اور باطن كي در علی کے در بے ہول مخلوق خداجم سے ڈرتی ہے۔ (۱۳) ایک دن میرے مرشد (علی بن عثان مجوری کے مرشد) برحق رحمته الله علیه نے بیت الجن سے دمشق جانے کا ارادہ فر مایا۔ ہارش ہور ہی تھی مجھے کیچڑ میں جانے سے دشواری ہور ہی تھی۔ مرجب میں نے اپنے مرشد کی طرف دیکھا توان کے کیڑے اور جو تیاں خشک تھیں میں نے اُن سے عرض کیا تو فرمایا ہاں! جب سے میں نے تو کل کی راہ میں اینے قصداور ارادہ کوئتم کر کے باطن كولا في كى وحشت مص محفوظ كرليا باس وقت سالله نعال نے جھے كيچر سے بياليا ہے۔ (۱۴) حضور سيدنا داتا تنج بخش رحمته الله عليه فرمات بين كه مجھے ايك واقعه ايسا پيش آيا كهاس كاحل ميرے لئے دشوار ہو گيا۔ ميں حضرت شيخ ابوالقاسم كركانی كی زيارت كرنے طوس پہنچا میں نے ان کوایے مکان کی مسجد میں خبا یا یا۔اٹھوں نے بعینہ میری مشکل کومسجد کے سنون کو

WWW:NAFSEISLAM:COM

مخاطب كركے بيان كرنا شروع كرديا۔ بيس نے عرض كيااے شيخ ابيہ بات آپ كس سے فرمار ہے

ہیں۔انھوں نے فرمایا اے فرز نداحق تعالے نے اس وقت اس سنون کو جھے ہے ہات کرنے کا تھم دیا اوراس نے مجھے سے بیرموال کیا اور میں نے اس کو بیرجواب دیا (اس طرح میرے ہاطن کی عقدہ کشائی بغیر عرض کئے انھوں نے فرمادی)۔

(۱۵) فرغانہ ہیں ایک گاؤں سلانگ نامی ہے، وہاں ایک بزرگ زہین کے اوتادہیں سے بیخے بنھیں لوگ بابِ عرکیتے تھے چونکہ اس شہر کے تمام مشارخ سب سے بردے بزرگ کو ہاب کہا کرتے تھے۔ان کے بیباں فاطمہ نام کی ایک بوڑھی حورت تھی ہیں نے ان کی زیارت کا ارادہ کیا۔ جب ان کے روبر و پہنچا تو انھوں نے بوچھا کس لئے آئے ہو؟ ہیں نے عرض کیا آپ کی زیارت کا ارادہ زیارت کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ شخ نے شفقت و مہر یائی سے میری طرف دیکھا اور فر مایا اے فرز ندا ہیں فلاں روز سے برابر تہمیں و کیدر ہاہوں اور جب تک تم جھے سے رو پوٹی ندہوجا و کے ہیں تم کو برابر دیکھا رہوں گا جب ہیں نے ان کے بتائے ہوئے دن پرغور کیا تو وہی دن اورسال تھا جومیر کی توجا و رہیدت کا بندائی دن تھا۔ پھر فرز ندا مسافت طے کرنا بچوں کا کام ہے المبدا ہو میں میں تازہ اس ملاقات کے بعد ہمت کرو کہ حضور قلب حاصل ہواس سے بڑھ کرکوئی چیز ٹیس ہے۔اس کے بعد قرمایا اس کے بتائے ہوئے دائی جومایک کام ہے المبدا بوہو ہے آئے تا کہ اس درویش کی کھے خاطر کی جاسکے وہ ایک طباق میں تازہ اللہ میں الائکہ وہ موسم اگوروں کا نہ تھا۔ اس طباق ہیں پچھ تازہ تھ بور یہ بھی تھیں حالا تکہ فرعانہ میں نہیں۔

(۱۷) مہد ہیں ایک دن حضرت شخ ابوسعید رحمہ اللہ کے مزار پر حسب عادت تہا بیٹا مار کے سفید کبور دکھائی دیا جو قبر کے اوپر پڑی ہوئی چا در کے بیٹیے چلا گیا ہیں نے خیال کیا کہ عالم اور جا در اُٹھا کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا دوسرے اور تالیا یہ کبور کسی کا چھوڑا ہوا ہے۔ ہیں اٹھا اور چا در اُٹھا کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا دوسرے اور تیسرے دن بھی ہیں نے ایسائی دیکھا۔ ہیں جیرت و تبجب میں پڑ گیا۔ یہاں تک کہ ایک رات میں نے انھیں خواب میں دیکھا اور اس واقعہ کی بابت ان سے دریافت کیا۔ انھوں نے فر مایا وہ کبور میرے معاملہ کی صفائی ہے جوروز انہ قبر ہیں میری ہم شینی کے لئے آتا ہے۔

(۱۷) حضرت ابو بکر دراق رحمته الله علیه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد بن علی تھم است من من منت مسلم منت میں مسلم منت میں میں منت

تر فدی رحمند الله علیہ نے اپنی تصنیف کے پچھاوراق جھے دیئے کہ بیں اسے دریا نے پیمون میں ڈال دول۔ جب باہر آ کر میں نے دیکھا تو وہ لطائف و نکات سے پُر ہے۔ میرے دل نے سی طرح قبول نہ کیا کہ دریا میں یونہی ضائع کر دول۔ انھیں ایجے گھر رکھ کرواپس آ گیا۔ اور کہد دیا کہ میں

WWW:NAFSEISLAM:COM

نے دریار پردکردیے۔انھوں نے ہو جھاتم نے کیا ماجرادیکھا؟ پیس نے عرض کیا ہیں نے تو بکھ

بھی نہیں دیکھا۔فر مایا تم نے دریا پیس نہیں ڈالے۔جاؤاٹھیں دریا پیس ڈال کر آؤ۔حضرت ابوبکر
وراق بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میرے لئے دوشکلیں تھی ایک ہیکہ پانی بیس ڈالے کا کیوں تھم
دیا جارہا ہے۔دوسرے یہ کہ وہ کیا خاص بات طاہر ہوگی جس کی بابت مجھے سے ہو چھا جارہا ہے؟
ناچار بیس اٹھا اور در دول کے ساتھ ان اوراق کو جھون کے کنارے لاکرخود آٹھیں اپنے ہاتھ سے
ناچار بیس اٹھا اور در دول کے ساتھ ان اوراق کو جھون کے کنارے لاکرخود آٹھیں اپنے ہاتھ سے
کھلا ہوا تھا یہ اوراق اس صندوق بیل جاگرے اورائی کا ڈھکنا بند ہوکر پانی کے تہد بیس دوئی ہو
گیا۔ والی آ کرنم مرگزشت بیان کردی۔اٹھوں نے فرمایا ہاں اسبتم نے ڈالا ہے۔ بیس نے
مرض کیا یا شخ آ آ پ کو عزت ذو الجان کی قشم ! یہ کیا اسرار ہیں؟ جھو پر واضح فرما ہے؟ اٹھوں نے
فرمایا اسے فرزند ایس نے علم مشائے پر بیر کتاب کھی تھی چونکدان کی تھیں محقولات کے لئے دشوار
مقی میرے بھائی حضرت خصر علیہ السلام نے جھے سے مانگا تھا دہ آئی صندوق ان کے تھم سے آیا
تھا۔اوراللہ تعالی نے یائی کو تھم دیا کہ دہ ان تھا تھا دہ آئی صندوق ان کے تھم سے آیا
تھا۔اوراللہ تعالی نے یائی کو تھم دیا کہ دہ ان تھا تھا دہ آئی صندوق ان کے تھم سے آیا
تھا۔اوراللہ تعالی نے یائی کو تھم دیا کہ دہ ان تھا تھا دہ آئی صندوق ان کے تھم سے آیا

اس طرح کی حکایات و کرامات اس قدر بین که ده ختم بی نبیس ہوسکتیں چونکه میرامقصد اصول طریقت کا اثبات ہے اس لئے اس پراکتفا کیا جاتا ہے۔اب میں ندا ہب کے بارے میں چندا ہم عنوان شامل کتاب کرتا ہوں تا کہ حصول معنی کے لئے کسی اور جگہ نہ جانا پڑے۔انشاءاللہ نتحالی۔

# اولياء برانبياء كى فضيلت

متناقض اور متخالف یا تنس کئی ہیں۔ حالا تکہ انھیں طریقت کی ہوا تک نہیں گئی ہے۔ بایں جہالت وہ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ ولی ضرور ہیں لیکن وہ شیطان کے وئی ہیں رحمٰن کے نہیں۔

حشوی تولد کہتا ہے کہ اولیاء انہیاء سے افضل ہیں (معاذ اللہ) ان کی گرائی کے لئے یہی قول کافی ہے کہ وہ ایک جائل کو حضورا کرم ہو گئے ہے۔ افضل کہتے ہیں۔ ایک گردہ اور ہدعنی ایک مھیہ کہتے ہیں وہ محی طریقت کا دعو کی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے نزول وحلول بدعنی ایک حجہ سے دو سری جگہ شقل ہونے کو جائز جانے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے بجری لیمنی اعتصاء و جوارح کو جائز مانے ہیں۔ طریقت ہیں یکی وقو کہ جب خروم و مردود ہیں۔ ہیں حب و عدہ آخر کتاب میں ان وونوں فرقوں کا کھل تذکر وہ انشاء اللہ ضرور کروں گا خلاصہ بیکہ یکی وگر کہ وہ مری اسلام ایسے ہیں جو انہیاء کی اسلام ایسے ہیں جو انہیاء کر اسلام ایسے کو جائز ہائی جائیا ہیں۔ اور اولیاء کر ام حسن اعتقاد کے ساتھ انہیاء کے تھا۔ اور جو بھی انہیاء کی انہیاء کی انہیاء کی حسیم کے انکار پر اعتقاد رکھے گا وہ کا فر ہے چونکہ انہیاء جائیا ہے کہ ہم تو ایس ہمتا جائیا ہے کہ ہمتا ہی اسلام اولیاء کی اولیاء کی اولیاء کی انہیاء کی جو تھراً ہیں جمتا جائے ہوئی انہیاء کی انہیاء کی حسیم کی انہیاء کی جو تھراً ہیں جمتا جائی ہو ہمتا جائی اور انہیاء کے اقوال وانفاس اور ان کے معاملات کو صدق ہی ہوئی ہیں بو حکم وقوت و تبلیخ کے تحت رجوع ہو کر بیارگا والیا کی کے واصل اور مقصود کو حاصل کے ہوئے ہیں جو حکم وقوت و تبلیخ کے تحت رجوع ہو کر بیارگا والیا کی کے واصل اور مقصود کو حاصل کے ہوئے ہیں جو حکم وقوت و تبلیخ کے تحت رجوع ہو کر بیارگا والیا کی کے واصل اور مقصود کو حاصل کے ہوئے ہیں جو حکم وقوت و تبلیخ کے تحت رجوع ہو کر وقت و تبلیخ کے تحت رجوع ہو کر وقت و تبلیخ کے تحت رجوع ہو کر وقت و تبلیخ کی میں سے انکار کی اور اس کے کہ وکر کے ہوئی انہوں کے خوت و تبلیخ کے تحت رجوع ہو کر وقت و تبلیغ کے دو کے ہوئی ہوئی کے دو کی ہوئی کو کے دو کی ہوئی کے دو کی ہوئی کے دو کی ہوئی کی کو کی ہوئی کے دو کی ہوئی کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

اکر کوئی ندکورہ طحدوں جس سے (اللہ تعالی ان پر اللہ تعالی ہے۔ کہ جب کی ملک کا قاصد ووسرے ملک بیں آتا ہے تو وہ مہتوث الیہ یعنی جس کی طرف وہ بھیجا گیا ہووہ ملک اس قاصد سے افضل ہوتا ہے جس طرح انبیاء علیہ اسلام حضرت جریل سے افضل ہیں۔ (حالانکہ ان کی پیدا کروہ بیصورت فلط ہے) ہیں جواب میں کہتا ہوں اگر کسی ملک سے ایک شخص کی طرف قاصد آئے تو جس کی طرف وہ بھیجا گیا ہوں ہوا ہوں اگر کسی ملک سے ایک شخص کی طرف قاصد آئے تو جس کی طرف وہ بھیجا گیا ہے قاصد سے افضل ہوگا۔ جھیے جریل صلیہ السلام ایک ایک رسول و نبی کے پاس آئے رہے تو وہ سب نبی ورمول جریل علیہ السلام سے افضل ہیں۔ نبین جب قاصد ورسول کی ایک جماعت کواور سب نبی ورمول جریل علیہ السلام سے افضل ہیں۔ نبین جب قاصد ورسول کی ایک جماعت کواور سب نبی ورمول جریل علیہ السلام سے افضل ہیں۔ نبین جب قاصد ورسول کی طرف جھیجا جائے تو وہ قاصد ورمول یقیبی اس قوم و جماعت سے افضل ہوگا۔ جس

WWW:NAFSEISLAM:COM:

طرح ہر نی اپنی اپنی امت کی طرف میعوث ہوا۔ اور اس میں کسی ذی فہم کو کم احادیث کے تحت
اشتہا ہیں ہوسکا۔ لہذا انبیاء بلیم السلام کا ایک ایک سائس اولیاء کی پوری زندگی سے افضل ہے۔
اسلنے کہ اولیاء جب اپنی عادت وعرف کے مطابق اثبتا کو چہنچتے ہیں تب وہ مشاہدے کی خبر دیتے
ہیں اور ججاب بشریت سے خلاصی پاتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی عین بشرکیوں نہ ہوں؟ لیکن نی و
رسول کا پہلا قدم ہی مشاہدے میں ہوتا ہے جب نی ورسول کی ابتداء ولی کی انتہا ہوتی ہے تو ان
کے ساتھ انھیں قیاس بھی نہیں کیا جاسکا۔ کیائم نہیں و کھتے کہ تمام طالبان میں ، اولیاء کا اتفاق ہے
کے ساتھ انھیں قیاس بھی نہیں کیا جاسکا۔ کیائم نہیں و کھتے کہ تمام طالبان میں ، اولیاء کا اتفاق ہے
کے ساتھ انھیں قیاس بھی نہیں کیا جاسکا۔ کیائم نہیں و کھتے کہ تمام طالبان میں ، اولیاء کا اتفاق ہے

اس کی صورت میرے کہ جب بندہ غلبہ و محبت میں کسی منزل پر فائز ہوتا ہے تواس کی عنل بغل پر نظر کرنے سے عاجز ہوجاتی ہے اور شوتی محبت میں فاعل حقیقی کا فعل ہی سارے جہان میں نظر آتا ہے۔اس سلسلہ میں حضرت ابوعلی رود ہاری رحمتہ اللہ علیہ کا ارشادہ کہ:۔

اگراس کا دیدار ہم سے جدا ہو جائے تو ہم سے بندگی کا نام جا تارہے۔

لوزالت عنا رويته ماعبدناه

اس کے کہ عبادت کا شرف اس کے دیدار کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔ انبیاء کے لئے بہمنی ان کے حال کی ابتداء ہے۔ کیونکہ انبیاء کی تمام زندگی میں تفرقہ کی صورت پیدائی نہیں ہوتی۔ اوران کی نفی وا شات، مسلک و مقطع ، اقبال واعراض اور بدلیة و نبایة سب کے سب عین ہیں چنانچه حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ابتدائی حال بہہ کہ جب آفاب کو دیکھا تو فرمایا ''بند اللہ دیتی ''اس کی وجہ بہ کہ آپ کے دل پری کا غلبہ تھا دیتی ''اس کی وجہ بہ کہ آپ کے دل پری کا غلبہ تھا اور عین جمع میں ایس کے اندر غیر نظر آیا ہی نہیں۔ اگر نظر ڈالی بھی تو دیدہ جمع کی نظر ڈالی ، اور این دیت سے بیزاری کے اظہار میں فرمایا:۔

لیعنی میں روبوش ہونے والے کو پسند نہیں

لا أحب الأفلين-

گویا آپ کی ابتداء پین بھی جمع ہے اور انتہا ہیں بھی جمع۔ بلاشک وشبہ بہی ولایت کی ابتدا وانتہا ہے اور نبوت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے بہاں تک کہان کی ابتداء بھی نبوت سے ہے اور انتہا بھی نبوت پر۔ اور اس سے قبل جب کہ مخلوق موجود نہ تھی اس وقت بھی حق تعالیٰ کی مراد وہی ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمته الله علیہ سے لوگوں نے پوچھا انبیاء بلیم السلام کے احوال کی بابت کچھ فرمائیے ۔؟ انھوں نے فرمایا افسوں کہ جمیں ان کے بارے بیں کوئی اختیار نہیں۔ جو کچھ بھی ان کے بارے بیں ہم کہیں گے وہ سب ہم ہی ہم جول گے الله تعالیٰ نے انبیاء بلیم السلام کے فیم واثبات کواس درجہ بیں رکھا ہے کہ وہاں تک مخلوق کی نظر نہیں پہنے سکتی۔ جس طرح اولیاء کے مرتبہ کے ادراک سے عام لوگ عاجز ہیں کیونکہ ان کا ادراک نہاں ہے ای طرح اولیاء بھی انبیاء کے مرتبہ کے ادراک سے عام لوگ عاجز ہیں کیونکہ ان کا ادراک ان سے پوشیدہ ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمتہ الله علیہ اپنے زمانہ کے مسلمہ صاحب جمت متے وہ فرماتے

يں كہ:۔

لینی میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے میرا

ہاطن آ سانوں پر لے جایا گیا۔ (میں نے کسی
چیز کی طرف نگاہ نہ ڈائی۔ جشت و دوز خ

دکھائے گئے اس کی طرف بھی نگاہ نہ ک

موجودات اور جابات سے گزارا گیا ان ک

طیبر آ "اس وقت میں ایک پر ندہ بن گیا جس

طیبر آ "اس وقت میں ایک پر ندہ بن گیا جس

کا جسم ، احدیت کا، اور اس کے بال و پر
دیمومیت کے شفے۔ میں ذات حق کی محبت

مقام تنزیہہ سے گزرا اور از گیت کہ میں
مسلسل پرواز کرتا رہا یہاں تک کہ میں
مقام تنزیہہ سے گزرا اور از گیت کے میدان

مقام تنزیہہ سے گزرا اور از گیت کے میدان

ورخت و کھے پھر جب میں نے نگاہ ڈالی تو وہ

ورخت و کھے پھر جب میں نے نگاہ ڈالی تو وہ

مس کے میں بی میں تھا۔

اول ما سرت الى الوحدائية فصرت طيرًا جسمة من الاحدية وجناحه من الديمومية فلم ازل اطيرفى هواء الهوية حتى الى هواء التنزيهة ثم اشرفت على ميدان الازلية ورأيته شبجر الاحدية فنظرت فعلمته ان هذا كله غيره

اس وفت میں نے مناجات کی کہا ہے فدا ، میری خودی کو تیراراستہ بی تہیں ملتا۔ اور مجھے اپنی خودی سے نکلنے کی کوئی را ہ نظر نہیں آتی ۔ میری رہنمائی فر مااب مجھے کیا کرتا جا ہے؟ فر مانِ حق آیا کہا ہے بایزید! تنہاری اپنی خودی سے نجات ، ہمارے دوست (لیتی محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا بحت سے وابستہ ہے۔ ان کے قدم مبارک کے شیحے کی خاک کو اپنی آتھوں کا سرمہ بناؤاور ان کی بیروی

میں ہمیشہ مصردف رہو۔ بیرحکا بہت بہت طویل ہے اہلِ طریقت اس کو مصرت بایز بدر حمنداللہ علیہ کی معراج کہتے ہیں معراج سے ان کی مراد قرب حق ہے۔

انبیاء کی معراج ازروئے اظہارہ ان کی ذات وجسم کے ساتھ ہے ادراولیاء کی معراج از روئے ہمت واسرار ہے۔ انبیاء کے اجسام صفاء و پا کیزگی اور قرب سے متصف ہیں۔ جس طرح اولیاء کے دل ان کے اسرار کامسکن۔ اور بیضنیات ظاہر ہے۔ اس کی صورت بیہ ہے کہ ولی کواپنے حال میں مغلوب کر کے مدہوش کر دیا جاتا ہے پھراس کے باطنی درجات کواس سے غائب کر کے قرب حق سے سرفراز کر دیا جاتا ہے جب ان کی واپسی حالت صحوکی طرف ہوتی ہے تو وہ تمام دلائل ان کے ول میں تقش زن ہوتے ہیں۔ اور ان کا علم اسے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا وہ ہستی جس کے جم کو قرب میں لے جایا جائے۔ یعنی نبی کو ، اور وہض جس کے تکر و باطن کو قرب میں لے جایا جائے۔ یعنی نبی کو ، اور وہض جس کے تکر و باطن کو قرب میں لے جایا جائے۔ یعنی نبی کو ، اور وہض جس کے تکر و باطن کو قرب میں لے جایا جائے۔ یعنی نبی کو ، اور وہض جس کے تکر و باطن کو قرب میں لے جایا جائے۔ یعنی نبی کو ، اور وہض جس کے تکر و باطن کو قرب میں لے جایا جائے۔ یعنی ولی کو۔ ان ووٹوں کے درمیان بڑا فرق ہے واللہ اعلم بالصواب۔

### فرشتول برانبياء واولياء كى فضيلت

واضح رہنا چاہئے کہ اہلی سنت و جماعت اور جمہور مشائع طریقت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور وہ اولیاء جو محفوظ ہیں فرشتوں سے انصل ہیں۔اس مسئلہ ہیں معتزلہ کا اختلاف ہے۔ وہ فرشتوں کو انبیاء سے افضل کہتے ہیں۔ان کا قد ہب ہے کہ فرشتوں کا مرتبہ بلندہ ان کی خلقت لطیف تر ،اور وہ اللہ تعالے کے سب سے بڑے فرما نبر دار ہیں۔اس لئے بہتر ہے کہ انسی افضل کہا جائے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ حقیقت تبارے اس گمان کے خلاف ہاس افضل کہا جائے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ حقیقت تبارے اس گمان کے خلاف ہاس لئے کہ بدنی اطاعت بلند مرتبت اور لطیف خلقت فضل الی کے لئے علت نہیں ہے فضیلت وہاں ہوتی ہے جہاں حق تعالیٰ مرحل ہو کہی ماصل تھا لیک کے بیے ہووہ سب اہلیس کو بھی صاصل تھا لیکن با تفاق وہ ملحون ورسوا ہوا۔ البذ افضیات اس کو ہے جسے حق تعالیٰ عطافر ما کرخلق پر برتری عطافر ما کرخلا

انبیاء کیم السلام کی افضلیت کا پر اثبوت بیہ کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم علیہ السلام کو تجدہ کریں۔ بیر قاعدہ مسلم ہے کہ جسے تجدہ کیا جائے اس کا حال تجدہ کرنے والے کے حال سے باند ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیہ کیے کہ خانہ و کھبہ جو پی اور بے مس و حرکت جماو ہے مسلمان اس سے افضل ہوکراس کی طرف سجدہ کرتے ہیں البندا جائز ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام

ے افضل ہوں اگر وہ انھیں سجدہ کریں اس کا جواب ہم بیددیں گے کہ کوئی شخص بینیں کہنا کہ مسلمان خانہ وکعبہ یا مسجد کے محراب ور اوار کو سجدہ کرتا ہے سب بہی کہنے ہیں کہ خدا کا سجدہ کرتے ہیں۔ اور ہمارا ریہ کہنا ہے کہ فرشنوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا اس کا مطلب ریہ ہے کہ انھوں نے خدا کے حکم کی تقیل میں سجدہ کیا تھا چنا نچری تعالی نے حکم دیا کہ 'احد جد والآدم '' یعنی ہم فرشنوں کو سجم دیتے ہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اور جب مسلمانوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس طرح فرمایا کہ:۔

اینے رب کوسجدہ کرواوراس کی بندگی بجالا ؤ اور نیک کام کرو۔

واستجدو واعيدواريكم واقعلوا الخير الآي

البذا خانہ کھیہ آ دم علیہ السلام کی مائنڈ تبیل ہے۔ کیونکہ مسائر جب عبادت کرنا چاہتا کے نوسواری کی پشت پر خدا کی نفی عبادت کرتا ہے اگر سواری کا رخ خانہ کھیہ کی طرف نہ ہوتو معذور متقبور ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ محض جس پر سمتِ قبلہ ظاہر نہ ہواور جنگل بیں کوئی بتائے والا بھی نہ ہوتو وہ تحری کرکے جدھرول متوجہ ہوکر ئرخ کرے تمازادا کرسکتا ہے؟ فرشتوں کو معذرت آ دم کو سجدہ کرنے بیں عذر نہ ہوا۔ اور جس نے اپنے لئے خود عذر گھڑا وہ معلون ورسوا ہوا۔ اہل کو سجدہ کرنے بین عذر نہ ہوا۔ اور جس نے اپنے لئے خود عذر گھڑا وہ معلون ورسوا ہوا۔ اہل مصیرت کے لئے بیدلائل واضح اور کا فی ہیں۔

نیز بیجی واضح رہنا چاہئے کہ فرشتہ اگر چرمعرف اللی میں انبیا و کے برابر ہیں لیکن اس سے ان کے درجوں میں برابری کسی طرح ضروری نہیں کیونکہ فرشتوں کی خلقت میں نہ شہوت ہے نہ دل میں حرص و آنے۔ اور شطح میں ذوق وحیلہ ہے۔ ان کی غذا طاعت، ان کا پینا فرمان اللی پرا قامت ہے۔ پھر یہ کہ آدمی کی سرشت شہوت سے مرکب ہے اس سے معاصی کا ارتکاب ممکن ہے اور دنیا کی زیب وزیمت اس کے دل پراٹر انداز ہوسکتی ہے اس کی طبیعت میں حرص وحیلہ موجیس مارسکتا ہے اور شیطان کو اس کی ذات پر انتا غلبہ حاصل ہے کہ وہ لوگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے اور دہ اس نفس کے ساتھ چیٹا ہوا ہے جو تمام برائیوں اور آفتوں کا سرچشمہ ہے۔ جس کے وجود میں بیرتم ما بیش شامل ہوں پھر وہ غلبہ و شہوت کے امکان کے ساتھ فِیون و فیور سے اجتماع برائیوں اور آفتوں کا ساتھ فِیون و فیور سے اجتماع برائیوں سے روگردانی کر ساتھ فیون کے دل میں شیطانی سے سے رجوع و تو یہ کرے اور نفسانی آفتوں سے روگردانی کر وسوسے باتی رہے ہوئے معاص سے رجوع و تو یہ کرے اور نفسانی آفتوں سے روگردانی کر

کے بندگی پر قائم اور طاعت پر متحکم ہو کر مجاہد ہ نفس اور مجاولہ وشیطان بین مشغول ہوور حقیقت وہ فرشتوں سے انفل ہے۔ کیونکہ فرشتوں کی خلقت بیں شاتو شہوت سے معرکہ آرائی ہے اور نہ ان کی طبیعت میں غذا وَ لذت کی خواہش ۔ نہ بیدی بچوں کاغم نہ خواہش واقر ہا و کی مشغولیت نہ سب و وسیلہ کے محتاج نے امرید و آفت کا استغراق ہے۔ ان بیس سے جھے اس شخص پر تجب ہوتا ہیں بزرگی کو حال و کروار بیل نفسل کو دیکھتا ہے یا خوبی و جمال بیس عزت کو دیکھتا ہے یا عزت و مال بیس بزرگی کو تلاث کرتا ہے وہ جلد ہی اس فعت و ہزرگی کو اپنے سے زائل دیکھے گا۔ وہ مالک بیس بزرگی کو تعالیٰ کے افضال کو کیوں نہیں و کھتا؟ رضائے الی بیس عزت اور معرفت و ایمان بیس بزرگی کو کیوں نہیں و کھتا تا کہ اس فعت کو ہمیشہ موجود پائے اور اپنے دل کو دونوں جہان میں مشر ہزرگی کو کیوں نہیں و کھتا تا کہ اس فعت کو ہمیشہ موجود پائے اور اپنے دل کو دونوں جہان میں کئیں ان کی خلعت حضور سید عالم اللہ کے خدمت گرار ہا سال خلصت کے انتظار میں خدا کی بندگی کی سواری کی خدمت کی اور کی تھی ۔ یہاں تک کہ شب معرائ کی کیوں نہیں خواری کی خدمت کی اور کی تھی ۔ یہاں تک کہ شب معرائ کی محمود کی ایک کیان خداتے ہیں۔؟

جن بندگانِ خدانے دنیا میں نفس کو مارنے میں ریاضتیں کیں رات دن مجاہدے کئے، حق تعالیے نے ان کے ساتھ مہریائی فرمائی اور اپنے دیدار سے سرفراز کر کے تمام خطرات سے محفوظ رکھا۔

جب فرشتوں کی تخوت حدے ہورہ کی اور ہرایک نے اپنے معاملہ کی صفائی کو دلیل ہنا کر بندے آ دم کے بارے میں زبانِ ملامت دراز کی تو تی تعالی نے جا ہا کہ ان کا حال ان پر ظاہر فرمائے چنا نچے فر بایا ہے فرشتو اسے میں نہانِ ملامت دراز کی تو تی تعالی نے جا ہا کہ ان کا حال ان پر ظاہر ہووہ زمین پر جا کر زمین کے فلیفہ ہوجا کی اور تلوق خدا کوراہ راست پر لاکس اور بندی آ دم میں عمل واقصاف قائم کریں۔ فرشتوں نے تین فرشتے چن لئے ان میں سے ایک تو زمین پر آ نے سے پہلے ہی زمین کی آ فتوں کو دکھی کر بناہ ما تک گیا۔ چنا نچے اللہ تعالی نے اس فرشتہ کوروک لیا اور باقی دوفر کی سرشت اور خلقت کو بدل دیا۔ تا کہ کھانے بینے کے خواہش ند ہو کر شہوت کی طرف مائل ہوں۔ یہاں تک کہ اس پر آھیں مستوجب سزا بنایا۔

اس طرح فرشتوں نے بنی آ دم کی فضیلت کا اندازہ کر لیا۔

خلاصه ، کلام بیر که خواصِ موثن ، خواصِ ملائکه سے افعنل اورعوام موثن ، عام فرشنوں سے افعنل بیں ۔لہذاوہ جومعصوم ومحفوظ نہیں وہ حفظہ اور کراماً کا تبین سے افعنل بیں۔واللہ اعلم بالصواب۔

اس معنی میں بکثرت اقوال ہیں ہر شیخ نے اس سلسلہ میں کچھ نہ پچھ فر مایا ہے اللہ تعالے جسے جا ہتا ہے اللہ تعالے جسے جا ہتا ہے بزرگ سے سرفراز فرما تا ہے۔ وباللہ التو فیق۔

تصوف میں حکیمیوں کے مذہب کے متعلقات اور صوفیاء کے باہمی اختلا فات بدہیں

جن كوبطورا خضارتهم في بيان كردياب

ورحقیقت ولایت اسرارالی بیل سے ایک سر ہے جوریاضت وجاہدہ اور تربیت بیٹنے کے بغیر ظاہر تبین ہوتا۔ اور ولی کو ولی ہی پہچا تا ہے اگر اس حقیقت کا ظہار ہرصاحب عقل پر جائز ہوتا تو ووست ورخمن کی تمیز ندر ہتی۔ اور واصل کیت ، عافل سے ممتاز ند ہوتا۔ لہذا مشیت الہی بی ہے کہ دوتی و محبت کے جو ہر کو ذکت و خواری کی سیپ بیٹی صدف بیں لوگوں سے محفوظ رکھا جائے اور اسے جائز ہوتا کے اور اسے جائو کی اس کے فرمان کے اسے بلاؤں کے دریا جل چھپایا جائے۔ تا کہ اس کا طالب اپنی جائن عزیز کو اس کے فرمان کے تحت خطرے میں والے اس جان لیوا دریا جی گزارہ کرے اور دریا کی گہرائی بیل خوطہ ذن ہوکر اپنی مراد کو حاصل کرے۔ یا اس طلب جی ورج کرجائے۔ واللہ اعلم۔

#### ۸\_فرقهٔ خراز بیه

خرازی فرقہ کے پیٹیوا، حضرت ابوسعید خرازی رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ طریقت میں ان کی تصانیف، بکثرت ہیں اور تجرید وانقطاع میں ان کا مرتبہ عظیم ہے۔ فنا و بقا کے حال پرسب سے پہلے انھوں ہیں نے گفتگو فرمائی اور طریقت کے تمام رموز کوآپ نے ان ہی ڈوکلموں میں پوشیدہ کر دیا ہے۔

اب میں ان کے معنی بیان کر کے جنھوں نے اس میں غلطیاں کی ہیں ظاہر کرتا ہوں تا کہان کے ندجب کی معردنت کے ساتھ ان کے استعمال کا مقصد سمجھا جاسکے۔

#### بقااورفنا

الله تعالی کاارشادہے:۔

جوتمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ ما عندكم ينفَدُ وما عند الله باق-

ایک اور جگه ارشاد ہے کہ:۔

روئے زمین پر جو پھھ ہے وہ فانی ہے اور تمہارے رب کی عزت وجلال والی ذات باقی رہنے والی ہے۔

كل من عليها فانٍ ويبقى وجهه ريّك ذوالجلالِ والأكرام

واضح رہنا جا ہے کی طم زبان ہیں فناویقا کے معنی اور ہیں ادراصطلاح طریقت اور ذبان میں اسے معنی اور ہیں، علی و ظواہر جس قدران کے معنی ہیں جران ہیں استے اور کسی معنی میں ہیں۔ البندابقا کے معنی علم زبان اورافتضائے لغت ہیں تین شم کے ہیں، ایک بید دبقاوہ ہم میں ہیں۔ لبندائی کنارہ بھی فنا۔ مثلاً دنیا کہ بیابنداء میں بھی نہی اور جس کا ابتدائی کنارہ بھی فنا۔ مثلاً دنیا کہ بیابنداء میں بھی نہی اور انتہا ہیں بھی نہیں کہ بقاسرے سے موجودہ تی انتہا ہیں بھی نہیں کہ بقاسرے سے موجودہ تی نہوگی اور موجودہ وقت باتی ہے۔ اور دو ظرے معنی بید ہیں کہ بقاسرے سے موجودہ تو ان کی ہواور جب موجود ہوجائی آخرت اور اس کے معدوم ہواور نہ پہلے معدوم تی ۔ بیتن قوالی کی رہے والے ہیں۔ تیسٹرے معنی بید ہیں کہ بقاشہ کے معدوم ہواور نہ پہلے معدوم تی ۔ بیتن قوالی کی ذات و دات قدس اور اس کے صفات ہیں۔ جو ہمیشہ سے ہواور کئی بھی کسی نوعیت سے اس کی ذات و رہے گا۔ اور دائی بقاسے مراداس کا دائی وجود ہے اور کوئی بھی کسی نوعیت سے اس کی ذات و صفات ہیں شریک و ہیں ہے۔

فنا كَاتَكُم بيہ بِ كَهُمْ نِيْ جِان ليا ہے كدد نيا فانى ہے اور بقا كاعلم بيہ بِ كهُمْ نے جان ليا ہے كه آخرت باقی ہے جبیبا كم الله نعالى كاار شادہ:۔

والأخرة خير وابقى-آخرت بيترادر باقى ريخوالى ب-

اس آبت میں افخی کا کلمہ مبالغہ کے لئے ہے کیونکہ آخرت کی عمر کے لئے اس جہان میں فناخیس ہے لیکن طریقت کے اصطلاح میں بقائے حال اور فنائے صال سے مراد ہیہ ہے کہ جہالت کے لئے یقنیناً فناہے اور علم باقی رہنے والا ہے۔ چنانچ معصیت فانی ہے اور طاعت باقی ؟ بندہ جب اپنی طاعت کاعلم حاصل کر لیتا ہے تو خفلت وجہالت معدوم ہوکر بقائے و کر میں باقی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ جب تن تعالی کو پہچان جاتا ہے تو وہ اس کے علم کے ساتھ باقی ہوجاتا ہے اور جب سے فنا ہوتا ہے تو وہ غقلت کے و کر میں باقی ہوجاتا ہے اور اسے جہل فنا ہوجاتا ہے۔ اور جب سے فنا ہوتا ہے تو وہ غقلت کے و کر میں باقی ہوتا ہے۔ یہ بیان ندموم فتیج اوصاف کے دور کرنے اور جب سے فنا ہوتا ہے تو وہ غقلت کے و کر میں باقی ہوتا ہے۔ لیکن خواص ان کے دور کرنے میں ہے۔ لیکن خواص ان کے دور کرنے میں ہے۔ لیکن خواص انال طریقت میں علم وحال

سے متعلق نہیں ہیں وہ فناو بقا کا استعال والایت کے درجہ و کمال کے سوانہیں کرتے۔
خواصِ اہلِ طریقت کے نزدیک فنا و بقاسے متصف وہ حضرات ہیں جو مجاہدے کی
مشقت سے آزاد ہیں اور مقامات کی قیدسے اوراحوال کے تغیر سے نجات پا کر حصولِ مقصود میں
فائز المرام ہو چکے ہیں۔ ان کے دیکھنے کی تمام صلاحیتیں جی تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ وابستہ ہیں۔
ان کے سننے کی تمام تو ہیں کلام اللی کی ساعت کے ساتھ ہوست ہیں اور دل سے جانے کی تمام
ان کے سننے کی تمام تو ہیں منہم کہ ہوچکی ہے بیصاحبان والایت، اپنے اسرار کے حصول
میں خود ہید نے بی کی آؤنت کو دیکھے چیں۔ وہ سب سے کنارہ کش ہوکر مراد میں ہیں ان کے
ماراد ہے فنا ہو چکے ہیں۔ وہ واصل بحق ہوکر ہر دعوے سے بیزار اور ہر لحاظ سے منقطع ، کرامتوں
اراد ہے فنا ہو چکے ہیں۔ وہ واصل بحق ہو کے ہیں اور عین مراد ہیں آ فتوں کا لباس ہینئے سے ہم او
ہوتے ہیں۔ اور ہر مشرب سے جدا ہو کر ہر مائوس شے کی انسیت سے طیارہ ہوتے ہیں۔
ہوتے ہیں۔ اور ہر مشرب سے جدا ہو کر ہر مائوس شے کی انسیت سے طیارہ ہوتے ہیں۔
مشاہد ہے ہیں ہلاک ہوں اور زیم ور ہیں تو مشاہدے ہیں ذیم ور ہیں۔ اس معتی ہیں ہلاک ہوں اور زیم ور ہیں تو مشاہدے ہیں ذیم ور ہیں۔ اس معتی ہیں ہیں (وا تا علی
مشاہدے ہیں ہلاک ہوں اور زیم ور ہیں تو مشاہدے ہیں ذیم ور ہیں۔ اس معتی ہیں ہیں (وا تا علی
مشاہدے ہیں ہلاک ہوں اور زیم ور ہیں تو مشاہدے ہیں ذیم ور ہیں۔ اس معتی ہیں ہیں

فنیت فنائی بفقد هوائی
فصار هوائی فی الامور هواك
فادافنی العبد عن اوصافه
ادرك البقاء بتمامه

درین پس نے قاکوا پی خواجش ناپیدکر کا کیا ہے۔
ہرامریس بیری خواجش صرف تیری محبت ہے۔

وہ بقاکے تمام معانی جان لیتا ہے۔''

مطلب بیہ کہ بنکہ وجودادصاف کی حالت میں جب وصف کی آفتوں سے فانی ہو جاتا ہے تب مراد کی فنامیں مراد کی بقا کے ساتھ باقی ہوجاتا ہے جتی کے قرب و بعد بھی نہیں رہتا۔ نہ وحشت وانس رہتا ہے نہ صحووسکر۔ نہ فراق ووصال رہتا ہے نہ مایوں وخلع۔ نہ اساء واعلام رہتے بیں نہ نفوش ورسوم۔اسی معنی میں ایک برزرگ فرماتے ہیں۔

ورحقیقت اشیاء کی فتاء، ان کی آفتوں کو دیکھے بغیر اور ان کی خواہش کی تفی کے بغیر اور ان کی خواہش کی تفی کے بغیر ورست نہیں ہوسکتے۔ جے بید خیال ہے کہ اشیاء کی فتا، اس چیز کے جاب جس ہونے کے بغیر درست نہیں وہ فلطی پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدی سی چیز کو دوست رکھے اور کیے کہ جس اس کے ساتھ ہاتی ہوں۔ کیونکہ بیہ ہاتی ہوں یا یہ کہ وہ کس تا یہ کہ وہ کس تھے قانی ہوں۔ کیونکہ بیہ دونوں صفتیں طالب کی جس فتا جس محبت وعداوت نہیں ہے۔ اور نہ بقا جس جمع و تفرقہ کی رویت۔ ایک گروہ کو اس معنی بیش فلطی لائق ہوئی ہے۔ ان کا گمان ہے کہ ذائت کے گم ہونے اور وجود کو نایہ کروہ کا نام فتا ہے اور بقابہ ہے کہ بندے کے ساتھ تن کی بقائل جائے یہ دونوں صور تیں محال بیا۔

یں نے (غیر تقدم) ملک ہیں وستان میں ایک شخص کود یکھا جو تقییر وقذ کیراورعلم وہم کا مدی تھا۔ اس معنی میں اس نے مناظرہ کیا۔ جب میں نے اس سے تفتگو کی تو پینہ چلا کہ وہ نہ تو فنا کو جا نہا ہے اور نہ بقا کو۔ قدم وحد دٹ کے فرق کو بھی جیس جا نہا۔ ایسے جائل شم کے لوگ بہت ہیں جو فنا سے کا کیست کو جائز جانے ہیں حالا تکہ ریکھی ہوئی ہے۔ دھری اور مکا برہ ہے۔ کسی چیز کے اجزائے ترکیبی کی فنا اور اس سے اُن اجزاء کا انفکاک قطعاً جائز بی نہیں۔ میں ان جائل غلط کا روں سے ترکیبی کی فنا اور اس سے اُن اجزاء کا انفکاک قطعاً جائز بی نہیں۔ میں ان جائل غلط کا روں سے پوچھتا ہول کہ ایک فنا سے تہارا مدعا کیا ہے؟ اگر یہ کہو کہ ذات فنا مقصود ہے تو یہ جال ہے اور اقا ایک کہو کہ وصف کی فنا مراد ہے تو اسے ہم جائز رکھتے ہیں۔ کیونکہ فنا آیک علی وصفت ہے اور بقا ایک علی دوسرے کی مفت سے قائم ہو۔ وسرے کی صفت سے قائم ہو۔

نسطور بول كا مدجب جوروى تعرانول كاب يه ب كدحفرت مريم رضى الله عنها

مجاہدے کے ذریعہ تمام ناسوتی صفات کوفنا کرکے لاہوتی بقائے ساتھ قائم ہوگئیں۔اورانھوں نے ایسی بقاپائی ہے کہ معبود کی بقائے ساتھ باقی ہوگئیں۔اور حضرت عیسی علیہ السلام اس کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے عناصر ترکیبی کی بنیاد، انسانی عناصر نہیں کہ انسان کے ساتھ بقاپائیں ان کا تحقق بقائے الوہیت کے ساتھ ہوا ہے لہذا وہ اوران کی والدہ مریم اوراللہ تعالیٰ ایک ہی بقائے ساتھ باتی ہیں جو کہ قدیم ہے اور تن تعالیٰ کی صفت ہے (معاذ اللہ) ہیں ہو کہ تمہ ومشتہ کے قائل ہیں اور تن تعالیٰ کو محل حوادث با تیں اور قدیم کے لئے صفت حدوث جائز مائے ہیں (معاذ اللہ)

بیں ان سب کے جواب میں کہتا ہوں کہ کیا محدث، قدم کائل ہوتا ہے؟ کیا قدیم کے لئے مدوث کی صفت بن سکتی ہے۔؟ اس کا جائز رکھنا دہر یوں کا غدہب ہے وہ حدوث عالم کی دلیل کو باطل کرتے ہیں ادراس سے مصنوع اور صافع دونوں کو قدیم کھنا دہر یوں کا غدہب ہے وہ حدوث عالم کی دلیل کو باطل کرتے ہیں ادراس سے مصنوع اور صافع دونوں کو قدیم کہنا چاہتے ہیں۔ یا دونوں کو حادث یعنی خلوق کیا ترکیب دامتزاج نامخلوق یعنی خدا کے ساتھ اور نامخلوق (خدا) کا حلول مخلوق کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں۔ الی خرافی و بدھیبی افسی کو سرا اوار ہو۔ کیونکہ وہ قدیم کو محل حوادث یا حوادث کو کل قدیم کہتے ہیں۔ لہذا مصنوع اور صافع دونوں کو قدیم کہنا چاہئے اور جب دلیل سے ثابت ہے کہ مصنوع حادث ہو لا محالہ صافع کو بھی محدث ہی کہنا چاہئے کیونکہ کسی چیز کامحل اس چیز کے عین کی ما نند ہوتا ہے جب محل صافع کو بھی محدث ہی کہنا چاہئے کیونکہ کسی چیز کامحل اس چیز کے عین کی ما نند ہوتا ہے جب محدث کوقد یم حادث ہو آئی ہیں۔

خلاصہ بید کہ جو چیز کسی دوسرے کے ساتھ متصل ومتحد اور ممتری ہوان دونوں کا تھم یکساں ہوتا ہے۔ البذا ہماری بقاہماری صفت ہے اور ہماری فناہماری صفت۔ اور ہمارے اوصاف کی خصوصیت میں ہماری فناہماری بقاکی مائنداور ہماری بقاہماری فناکی مائند ہے اور ہماری فناالیمی صفت ہے جو ہماری بقائے ساتھ ایک اور صفت ہے۔

اس کے بعدا گرکوئی فناسے بیمراد لے کہ بقا کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو بیرجا زنہ اور اگر بقاسے بیمراد لے کہ فنا کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو بیجی جا تزہے کیونکہ اس کی مراداس فناسے غیر کے ذکر کی فناہے اور بقاسے تن تعالی کے ذکر کی بقاہے

جوا پی مراد سے فانی ہو گیا۔ وہ مرادِحق سے باقی ہو گیا۔

من فنا من المراد بقى يالمراد

اس کئے کہ بندے کی مراد فانی ہے اور حق تعالیٰ کی مراد باتی ہے۔ جبتم اپنی مراد سے وابسۃ ہو گئے تو تہاری مراد فانی ہوگی اور فنا کے ساتھ اس کا قیام ہوگا۔ پھر جب حق تعالیٰ کی مراد کے ساتھ متصف ہو گئے تو حق کی مراد کے ساتھ باقی ہو گے۔ اور بقا کے ساتھ باتی ہوگے۔ اسکی مثال الی ہے کہ جو چیز آگ کے غلبہ بیں ہوگی اس کے غلبہ کی وجہ سے اس بیں بھی وہی صفت پیدا ہوجائے گی جو آگ کی ہے۔ تو جب آگ کا غلبہ اس چیز کی صفت کو دوسری صفت کے ساتھ بدل دیتا ہے تو حق تعالیٰ کے ارادہ کا غلبہ آگ کے غلبہ سے بدرجہ اولیٰ بہتر ہے۔ لیکن آگ کی ایر تصرف او ہے کے وصف بیں ہے نہ کہ اور بھا جس مشاری کے کے رموز وابطا گف

فناویقا کی تعریف میں ہر برزرگ نے لطا نف ورموز بیان کئے جیں۔ چنانچے صاحب نمر جسم معترت ابوسعید خراز رحمته اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ:۔

فنابیہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کی دید سے قانی ہو اور بقابیہ ہے کہ بندہ مشاہدہ اللی سے ہاقی ہو۔ الفنداء فناء العبدعين رؤية العبودية والبقاء بقاء العبد بمشاهدة الالهية

مطلب بیہ کہ افعالی بندگی کی رویت ہیں آفت ہے اور بندگی کی حقیقت سے وہ
اس وفت روشناس ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے افعال کو نہ دیکھے۔اوراُن افعال کو دیکھنے سے وہ فانی
ہواور فصلی الٰہی کی دبیہ سے باتی ہو۔ تا کہ اس کے معاملہ کی نسبت جن کی ساتھ وابستہ ہونہ کہ اس
کے ساتھ ۔ کیونکہ بندہ کے ساتھ جب تک اُن افعال کا تعلق رہے گا اس وفت تک وہ ناتھ رہے
گا۔ادر جب جن تعلقات سے فانی ہوجا تا ہے تب کمالی الٰہی سے باتی ہوجا تا ہے۔
لہذا جب بندہ اپنے متعلقات سے فانی ہوجا تا ہے تب کمالی الٰہی سے باتی ہوجا تا ہے۔
حضرت لیتھو ب نہم جوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:۔

معدة العبودية في الفناء والبقاء - المناع كالمحت وورتكى فاوبقام -

کیونکہ جب تک بندہ اپنے ہر تعلق ونسبت سے بیز اری نہ کرے خلوص کے ساتھ خدمتِ اللی کے اللہ جب تک بندہ اپنے کا ہوتا بقا اللہ کا اپنے تعلق سے بیز اری کرتا فنا ہے۔ اور بندگی میں خلوص کا ہوتا بقا اللہ بنتا۔ لہذا انسان کا اپنے تعلق سے بیز اری کرتا فنا ہے۔ اور بندگی میں خلوص کا ہوتا بقا

-4

حصرت ابراميم شياني رحمة الله علية قرمات بيل كه:

اخلاص وحدائیت اور بندگی کی در شکی پر منحصر به اور بد بادر جواس کے ماسوا ہے وہ غلط اور بے دی علم اور بے دی میں ہے۔

علم الفناء والبقاء يدورعلى الاخلاص والوحدانية وصحة المعبودية وماكان غير هذا فهو المغاليط والزندقة-

مطلب بیر کدفنا و بقائے علم کا قاعدہ اخلاص و وحداثیت پر ہے۔ چونکہ جب بندہ تن تعالیٰ کی وحدا نبیت کا اقر ارکرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو حکم الی پیس مغلوب و مجبور دیکھتا ہے اور جو مغلوب ہوتا ہے وہ غالب کے غلبہ میں فانی ہوتا ہے جس وقت اس کی فنا در ست ہوجاتی ہے اور اپنے جمز کا قر ارکرتا ہے تب وہ بجر بندگی کے بچونیس دیکھتا۔ اور اپنی تمام صلاحیتیں ہارگا والی بیس میں کر دیتا ہے۔ جوکوئی فنا و بقا کی اس کے سواتعریف کرتا ہے اور وہ فنا کو ذات کی فنا اور بقا کو بقائے حق سے تعبیر کرتا ہے ''وہ زیرین ہے۔ بیر فرجب تو نصاری کا ہے''

تحفورسیدنا داتا تنج بخش رحمته الله علیه قربات بین که بیتمام اقوال باعتبار معن قریب قریب بین را گرچ عبارات مختلف بین ران سب کی حقیقت بید یک بنده کے لئے قنا ، جلال کی دیداوراس کی عظیمت کا کشف و مشاہده دل سے تعلق رکھتا ہے بیبال تک که الله تعالیٰ کے جلال کے غلبہ بین اس کے دل سے دنیاو آخرت فراموش ہوجاتی ہے اوراس کی ہمت کی نظر بین ، احوال و مقام حقیر معلوم ہونے لگتے بین راوراس کی حالت بین ظهور وکرامت پراگنده ، اور عشل و نشس سے فانی ہوجاتی ہوجاتی ہے اور بین فنا بین کم ہوکراس کی زبان حق سے فانی ہوجاتے ہیں ۔ جی کہ دہ فنا ہے بھی فانی ہوجاتی ہے اور بین فنا بین کم ہوکراس کی زبان حق کے ساتھ کو یا ہوجاتی ہے اور اس کے دل بین خشیمت اور جسم بین عاجزی پیدا ہوجاتی ہے ۔ جس طرح کہ ابتداء میں حضرت آدم علیہ السلام کے صلب سے ذریت کے افران کے وقت بندگی کے طرح کہ ابتداء میں حضرت آدم علیہ السلام کے صلب سے ذریت کے افران کے وقت بندگی کے افرار میں آدنت شامل نہیں۔

ایک بزرگ اس مفہدم کواس طرح اداکرتے ہیں کے
ان کنت ادری کیف السبیل الیك
فنیت عن جمیعی فصرت ابکی الیك
اگر مجھے تھے تک جمیعی فصرت ابکی الیك
اگر مجھے تھے تک جہیئے کی راہ معلوم ہوتی تو میں سب
ایے آپ کوفا کردیتا اور تیم کی یادیش روتار ہتا۔

اورایک بزرگ یول فرماتے ہیں کین

ففی فنائی فناء فنائی
وفی فنائی وجدت انت
محوت اسمی و رسم جسمی
سالت عنی فقلت انت
لینی .....میری فاش آیی فاکی فاہے۔
اور خودکوفا کرئے ش تیرایا ناہے
لینڈاش نے این نام دہم کی آسائٹوں کومٹادیا ہے
لیڈاش نے این نام دہم کی آسائٹوں کومٹادیا ہے
اگرتو نے مجھ سے چھ ہو چھاتو میں بھی کیوں گاتو تھا ہے

فقر وتصوف بین قنا و بقاء کا دکام اوراس کا بیان بیقا شے اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا اس کتاب بیس جہاں بھی فنا و بقاء کا ذکر ہے اس سے بہی مراد ہے۔ اور بیرقاعدہ خزاز بول کے فدہب کا ہے اور تمام مشائخ اس اصل پر گامزن بیں۔ اس جماعت کا عام مقولہ ہے کہ جوجدائی دلیل وصال ہووہ ہے اصل نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔

#### 9\_فرقة تفيفيه

خفیفہ فرقے کے پیٹوا، حضرت ابوعبداللہ محد بن خفیف شیرازی رحمتہ اللہ علیہ ہیں جو اکا برسادات مشائخ میں سے مقبول دمجوب تضاورا پنے زمانہ میں ظاہری و باطنی علوم کے ماہر سے مقبول وفنون میں ان کی تصانیف مشہور ہیں۔ آپ کے فضائل ومنا قب بے حدو شار ہیں۔ آپ مقبول زمانہ عزیز نفس اور پاکیزہ صفات سے نفسانی خواہشوں کی پیروی سے شار ہیں۔ آپ مقبول زمانہ عزیز نفس اور پاکیزہ صفات سے نفسانی خواہشوں کی پیروی سے کنارہ کش سے میں نے سنا ہے کہ انحول نے چافتو انکال کئے سے اس کی وجہ بیہ ہے کہ آپ شائی خاندان سے تعلق رکھتے ہے۔ جس وقت انحول نے قوبہ کی تو شراز کے تمام لوگ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے گے۔ جب آپ کا حال ارفع واعلیٰ ہوا تو شاہی خاندان اور رکیسوں کی بہت زیادہ محبت کرنے گے۔ جب آپ کا حال ارفع واعلیٰ ہوا تو شاہی خاندان اور رکیسوں کی دخول نے صفول برکت کی خاطر آپ سے تکار کی استدعا کی۔ آپ ان سے نکاح کرتے اور دخول سے پہلے، باکرہ حالت میں طلاق دے دیا کرتے شے۔ البتہ چالیس بیویاں ایس خوش دخول سے پہلے، باکرہ حالت میں طلاق دے دیا کرتے شے۔ البتہ چالیس بیویاں ایس خوش

نصیب تھیں جنہوں نے ایک ایک دودویا تین تین را تیں گزاری تھیں۔ان میں سے صرف ایک بی بی جالیس سال تک ان کی صحبت میں رہی وہ ایک وزیر کی گڑکی تھی۔

حضرت ابوالحس علی بن بکران شیرازی رحمته الله علیه نے مجھے سے بیان کیا که ان کے ز مانه حکومت میں حورتوں کی ایک جماعت اس برمتفق تھی کہ اس مخف سے خلوت میں کو کی خاص شہوانی جذبات نہیں دیکھے گئے۔ ہرایک کے دل میں تشم تشم کے دسوسے پیدا ہوتے اور جیرت و تعجب كااظهاركرتي تنقيس -اس سيونيل سب بيرجانية بنفه كه وهشبوت مين خاص مزاج ركھتے بیں۔اورسب یمی کہتے تھے کہ ان کی محبت کاراز وز مریزادی کے سوااورکوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ ان کی صحبت میں وہی سالہا سال رہی ہیں اور ان کی چینتی ہوی ہیں۔حضرت ابوانحن فر ماتے ہیں کہ ہم نے دوا ومیوں کو منتخب کر کے وزیر زادی کے باس بھیجا۔انھوں نے ان سے یو جھا بیٹنے کوتم سے بڑی محبت رہی ہے اس لئے ہمیں ان کی محبت کی کوئی خاص بات بتاؤ؟ وزیر زاوی نے کہا جس ون میں ان کے نکاح میں آئی اس وقت کس نے جھے سے کہا کہ آج شیخ تہمارے یاس رہیں کے۔ میں نے عمد وقتم کا کھانا تیار کیا اور خود کوخوب بتایا سنوارا۔ جب وہ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کھا تا لا کے آ گے رکھا اس کے بعد انھوں نے میری طرف کچھے دیر بخور سے دیکھا پھر کھانے کی طرف کچھ در نظریں جمائیں۔ بعدازاں میرا ہاتھ پکڑ کراپی آسٹین میں لے سے میں نے سینہ سے لے کرناف تک بیندرہ کر ہیں بڑی ہوئی یا تیں۔انھوں نے فر مایا اے وزیر کی دختر ا بوچھو کہ ہیر کر ہیں کیسی ہیں؟ میرے دریافت کرنے پر فرمایا بیرسب سوزش اور صبر کی شدت سے بردی ہوئی کر ہیں ہیں۔ کیونکہ میں نے ہمیشدایسے خوبصورت وحسین چروں اور ایسے لذیذ خوشید دار کھانوں برمبر کیا ہے بیفر ماکر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔سب سے بروا معاملہ جومیرے ساتھدان کا ہوا وہ بھی تھا۔

تصوف میں ان کے ترجب کی تصوصیت غیبت اور حضور ہے۔ جس کوعبارت میں ہیان نہیں کیا جاسکتا تا ہم مقدور بھر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔

#### غبيبت اورحضور

غیبت وحضور، الی دوعبارتیں اور کلے ہیں جو تقصود کے عین مفہوم کو بیان کرتے ہیں

عکس وسامیری مانند ہیں ( گویالفظوں ہیں ان کے مقعود اک حقیقی مغہوم ادا کرنا ناممکن ہے ) ہیر دونوں لفظ ایک دوسرے کی ضعہ ہیں۔جوار ہاب زبان اور اہل معانی کے درمیان بکثرت مستعمل

WWW!NAFSEISLAM!COM

ہیں۔ البذاحضور سے مرادوہ حضور قلب ہے جو بیٹنی ولایت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے لئے غیبی تھم عینی تھم کی مانند ہوجائے۔

اورغیب سے مُر اور ماسوئی اللہ سے دل کا عائب ہونا ہے بہاں تک کہ وہ اپنے آپ

سے بھی عائب ہوکرا پنی غیبت سے بھی عائب ہوجائے اورا پنی غیبت کو بھی وہ خود خدد کھے سکے۔

اس کی علامت یہ ہے کہ وہ رسی حکموں سے بھی کنارہ کش ہو۔ جس طرح نبی ارتکاب حرام سے معصوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے سے غیبت، تن سے حضور ہے اور تن سے حضوری اپنے سے غیبت ہے۔ چنانچہ جواپنے سے عائب ہو گیا وہ تن تعلیا کے حضور پڑجی گیا اور جو تن تعلیل میں صاضر ہو گیا۔ وہ اپنے میں کا مالک تن تعالی ہے جب کی جذبہ و تن سے طالب کا گیا۔ وہ اپنے سے عائب ہو گیا۔ کیونکہ دل کا مالک تن تعالی ہے جب کی جذبہ و تن سے طالب کا دل مغلوب ہوجائے تو اس کے نزویک ول کی غیبت، حضور کی مثل ہوجاتی ہے اور اس وقت دل سے شرکت وقسمت اٹھ جاتی ہے اور اس وقت دل سے شرکت وقسمت اٹھ جاتی ہے اور اس کے نزویک ول کی غیبت، حضور کی مثل ہوجاتی ہے۔ اور اس وقت دل ایک برزگ فرمائے ہیں گی

ولى فواد وانت مالكه بلا شريك فكيف ينقسم مير ــــ دلكاتوبى بلاشريك مالك ب اب ده كيے تشيم بو؟

جب دل کا ما لک اللہ تعالے کے سوااور کوئی نہیں رہتا تو اس وقت وہ خواہ غائب ہو یا حاضر، اس کے قبضہ وتطرف میں ہوتا ہے اور نظری حکم میں عین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمام ارباب طریقت کی دلیل بھی سلوک ہے۔ البتہ مشائخ کو جواختلاف ہے وہ اس میں ہے کہ ایک گروہ حضور کوفیبت پر مقدم رکھتا ہے اور دومرا گروہ فیبت کوحفور پرتر جی دیتا ہے۔ جیسا کہ سکر وصحومیں ہم نے بیان کیا۔ لیکن فرق بیہ کہ صحوو سکر صفات بشرید کے باقی رہنے کی نشاندہ کی کرتے ہیں اور فیبت وحضور ان کے فنا ہونے کا پید دیتے ہیں۔ البندامیدان تحقیق میں اس کا برا اعز از ہے اور جو مشائخ، فیبت کوحضور پر مقدم رکھتے ہیں ان میں حضرت این عطاء، حسین بن منصور، ابو بکر شیلی مشائخ، فیبت کوحضور پر مقدم رکھتے ہیں ان میں حضرت این عطاء، حسین بن منصور، ابو بکر شیلی ، پیرار بن حسین ، ابوجز ہ ابغدادی اور سمنون محترب رحمیم اللہ ہیں۔

اہل عراق کی ایک جماعت کہتی ہے کہ راوی میں سب سے بردا تجاب تو خود ہے جب تو نے اپنے آپ کو غائب کرلیا تو چھے سے تیری ہستی کو برقر ار ثابت رکھنے والی تمام آفتیں فنا ہوجاتی

WWW!NAFSEISLAM!COM

## Kashf-ul-Mahjoob - 27,0

ہیں۔ اور زمانہ کے قاعدے بدل جاتے ہیں۔ مریدوں کے تمام مقامات تیرے لئے جاب،
طالبوں کے تمام احوال، تیری آفت گاہ بن جاتے ہیں۔ اسرار زمانہ نا بود ہو کر ارادہ کو قائم رکھنے
والی چیزیں ذلیل ہوجاتی ہیں۔ اپنے وجوداور غیر اللہ کے دجودکود کھنے ہے آ کھیں جل جاتی ہیں
اور بشری اوصاف اپنی جگہ، قربت کی آگ سے خود بخو دنیست و نابود ہوجاتے ہیں اور الی
صورت ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالے نے اس فیبت کی حالت میں تجھے آدم کی ویڈے سے نکالا اور اپنا
کلام عزیز تجھے سنایا پھر خلعت تو حیداور مشاہدہ کے لباس سے تجھے سرفراز فرمایا۔ جب تک تواسیے
سے خائب رہے گابارگا وی میں بے جاب حاضر رہے گا اور جب تک اپنی صفات کے ساتھ حاضر
رہے گا تو قربت میں سے خائب رہے گا۔ تیری ہلاکت، تیرے بشری صفات کی حاضری میں
ہے۔ اللہ تعالے کے ارشاد کا بھی مطلب ہے کہ

یفینائم ہمارے حضور اسکیلے آئے جس طرح ہم نے تہبیں پہلی مرتبہ پیدافر مایا۔

ولقد جئتمونا فرادئ كما خلقنكم اول مرق الآب

حضرت عاسی، حضرت جنید بخدادی، سبیل بن عبدالله تستری، ابوحفص حداد، ابوحمدون قصار، ابوجمد جزیری، صاحب ند بهب حضری اور محد بن خفیف رخیم الله کے علاوہ ایک اور جماعت کا فرہب بیہ کے حضور عبل حاصل ہوتی ہیں اور فرہب بیہ کے حضور عبل حاصل ہوتی ہیں اور ایٹ سے خیبت تو حضور عبل حاصل ہوتی ہیں اور ایٹ سے خیبت تو حضور حق کا راستہ تو آفت ہے۔ جب حضور حق حاصل ہوگیا تو مختیج کا راستہ تو آفت ہے۔ البدا جو حضور ہوگیا۔ نیبت کا فاکدہ تو حضور ہوگیا۔ نیبت کا فاکدہ تو حضور ہوگیا۔ نیبت کا فاکدہ تو حضور ہے۔ البدا جو حضور خیبت ہوگیا، یقینا وہ بارگاہ تن عمل حاضر ہوگیا۔ نیبت کا فاکدہ تو حضور کا جو مقدور خوا تا ہے اس وقت علی کا جو مقدود ہوتاتی ہوجا تا ہے اس وقت علی ماقط ہوجاتی ہے اس وقت علی ماقط ہوجاتی ہے۔ اس وقت علی ماقط ہوجاتی ہے۔ اس وقت علی ماقط ہوجاتی ہے اس وقت علی ماقط ہوجاتی ہے اس وقت علی ماقط ہوجاتی ہے۔ اس معنی میں بیش عربے

WWW!NAFSEISLAM!COM

وه حاضر نہیں جس کی مرادموجود نہ ہو۔ بلکہ وہ حاضر ہے جے قلبی خواہشیں پھھٹ ہوں یہاں تک کہ وہ مراد سے مالا مال ہوجائے''

مطلب بیہ کہ جو بست ہے دشہر سے خائب ہے وہ دراصل خائب بیں ہے بلکہ وہ خائب ہے بلکہ وہ خائب ہے بلکہ وہ خائب ہے بلکہ وہ خائب ہے جوابی ہے بالکہ وہ خائب ہے جوابی ہرارا دہ سے خائب ہو جی کہ جی تعالیٰ کا ارادہ بی اس کا ارادہ نہ ہوا ہے حاضر نہیں کہتے بلکہ حاضر وہ ہے جس کے دل میں رعنائی اور دل پیندی نہ ہوتا کہ اس میں دنیاو آخرت کی فکر نہ دہے اور خواہش سے اسے راحت نہ ہو۔ اس معنی میں ایک ہزرگ فرماتے ہیں کہ

من لم یکن فانیا عن نفسه وعن الهوی بالانس والاحباب فکانما بین المراتب واقف لمنال حظ اولحسن مآب واقف لمنال حظ اولحسن مآب وجم ما ما بین ادر نفسانی خوامشوں سے انسان اور عزیز ول سے قائی مو وہ کویا نفسانی خوامشوں کے حصول اور نیک انجام کی تمنا میں مراتب کے درمیان تفیم ایوا ہے "

مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مرید، حضرت ہا بزید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت کے ارادہ سے گیا۔ دروازہ پر پہنٹی کراس نے دستک دی۔ حضرت ہا بزید نے پوچھا کون ہے؟ کیا چاہیے ہوجواب دیا کہ حضرت ہا بزید کی زیارت کو آیا ہوں۔ پوچھا ہا بزید کون ہے؟ کہال ہے اور دہ کیا ہے جس مدت سے ہا بزید کو تلاش کر رہا ہوں، مگر وہ نہیں ملتا۔ جب مرید نے واپس ہوکر حضرت ذوالنون مصری سے بیان بیان کیا تو انھوں نے فرمایا:۔

میرایهائی پایزید بسطاحی تو خدا کی طرف جانے والوں میں جاملا۔ اخى بويزيد ذهب فى الداهبين الى الله-

حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیہ کے پاس آ کرایک مخص نے درخواست کی کہ تھوڑی در میرے پاس رہ کر پچھ باتیں کر لیجئے مجھے آ ہے ہے پچھ کوش کرنا ہے؟

آپ نے فرمایا اے جوانمردتم مجھے وہ چاہتے ہوجے عرصہ سے میں خود چاہتا ہوں برسول سے

ائ تمنا میں ہوں کہ ایک لحد کے لئے اپٹے آپ میں موجود ہوجاؤں لیکن اب تک ایبا وفت نہیں آباد پھر جمیں بناؤ میں تہمارے ساتھ کیسے روسکتا ہوں۔؟اس سے معلوم ہوا کہ غیبت میں حجاب کی وحشت ہوا۔ وحشت ہے اور حضور میں مشاہدے کی راحت ہے تمام احوال میں مشاہدہ حجاب کی ما ند نہیں ہوتا۔ اس معنی میں حضرت ابوسعید رحمته اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

تقشع غیم الهجر عن قمر الحب واسفر نور الصبح عن ظلمة الغیب محبت کے چا تدہے ہجرت کے بادل تا پر ہوگئے اور فیبت کی تاریکی ہے میں کا ترکا چک اٹھا

فیبت و حضور کے فرق میں مشاک کے بکٹرت لطائف، حالات اور ظاہری اقوال ہیں جن کامفہوم ہا ہم قریب قریب ہے۔ لیتنی ہارگاہ حق کا حضور اور اپنے سے غیب ہرابر ہے۔ کیونکہ اپنے سے فیبت کا مفہور ، حضور ہے اور جواپئے سے قائب نہیں ہے وہ ہارگاہ حق میں حاضر نہیں ہے اور جو حاضر ہے وہ عائب نول ہلا کے وقت، میں اپنے آپ کو شدد یکھا بلکہ وہ اس حال میں اپنے آپ سے قائب خضاس لئے حق تعالی فریاد میں اپنے آپ مدسنی الحند سے ان کی عین فریاد کو مبرسے جدائیں ہونے دیا۔ انھول نے فریاد کی کہ آئی مسسنی الحند والدت ارجم الراحمین آئے میں اپنے آپ میں ہون تو بی بہت مہر بان ہے حق تعالی نے والدت ارجم الراحمین آئے میں ایک تعالی نے والدت ارجم الراحمین آئے میں اسے خواہی تکا ب حق تعالی نے والدت ارجم الراحمین آئے میں ہون تو بی بہت مہر بان ہے حق تعالی نے فرمایا:۔

(ابوب صابر تفا) للبذاجم نے اس کی فریادسی اوراس کی ہر تکلیف کودور کر دیا۔

فاستجبناله فكشفنا مايه من ضر الآب

حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر ایساز مانہ بھی گزراہے کہ تمام زمین وآسان والے میری پر بیٹانی پرروتے تھے۔ پھر ایساز مانہ بھی آیا ہے میں ان کی غیبت پرروتا تھا۔اب ایساز ماندآ گیا ہے کہ مجھے ندائی خبر ہے ندز مین وآسان کی۔ بیصفوری کے متعلق بہترین اشارہ ہے۔

میر بین غیبت و حضور کے معنی ہے۔ جسے بیس نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا تا کہ خفیفیوں کا مسلک معلوم ہوجائے کہ غیبت و حضور سے ان کی کیا مراد ہے۔

#### •ا\_فرقهسارىي

سیاری فرقہ کے پیشوا، حضرت ابوالعباس سیاری رحمتہ اللہ علیہ ہیں جومرو کے امام، تمام علوم کے عالم اور حضرت ابوبکر واسطیؒ کے مصاحب تضے۔ شہر نساء اور مرویس ان کے مریدین بکٹرت ہیں۔ نصوف کا کوئی فمرجب اپنے حال پر باقی نہیں ہے کیکن ان کا مسلک اب بھی اپنے حال پر باقی نہیں ہے کیونکہ یہ وونوں اس فرجب کے رہنما کا سے بھی خالی نہ رہے۔ ان کے مریدین و تلافہ ہے کیونکہ یہ وونوں اس فہ جھا ظت کی ہے۔ اور انھوں نے ان کے لئے بکثرت رسائل کے ہیں۔

میں نے شہر مرویس ان کے پی خطوط ورسائل دیکھے ہیں جونہاہت جامع وعمدہ ہیں سیاری قد ہب کی خصوصیت جمع و تفرقہ ہے جونہا مالی علم کے درمیان سینعمل ہے۔ ہرگروہ نے اپنی مراداورا پنی عبارتوں کے مجھانے میں ان دونوں کلمات کا استعمال کیا ہے لیکن ہرا یک کی وضاحت ایک دوسرے سے فتلف رہی ہے۔ چنانچہ فدہب محاسی میں جمع و تفرقہ سے مرادہ کسی چیز کے شار میں جمع اور افتر اق لیا گیا ہے اور نحوی اور اصحاب لغت ان سے مراد، ناموں کو جمع کرنا اور ان کا فرق لیتے ہیں۔ حصرات فقہانے نص کا جمع کرنا اور ان کی صفات کو جدا کرنا یا نص کا جمع کرنا اور مقات فات کا جمع اور صفات فعل کا تفرقہ مرادلیا ہے اور صفات فعل کا تفرقہ مرادلیا ہے اور اصول کلام والوں نے صفات ذات کا جمع اور صفات فعل کا تفرقہ مرادلیا ہے اور صفات کی مرادوہ ہے ہیں۔ مرادلیا ہے اور صفات کے فرد کیک ان میں سے کوئی مراد نویں ہے بلکدان کی مرادوہ ہے ہیں۔

### جمع وتفرقه

الله تعالى في الك جكما في دعوت بن تمام مخلوق كوجمع كرك فرمايا: ـ

الله تعالی سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔

والله يدعوا الى دارالسلام

دوسرى جكه بدارت حق من المحين تفرقه كساته بيان كياكه:

الله جيے جا ہتا ہے صراط منتقیم کی بدایت فرما تا

ويهدى من يشاء الى صراط

4

دعوت میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کوجمع کر کے پکارااوراظہار مشیت میں ایک گروہ کو حکم

سے خارج کرے بیان کیا۔اور ہاتی کو علم میں جمع کردیا۔ گویاایک گروہ کو قوم ردودرسواکر کفر ت کردیااورانھیں جدا کردیا۔اور پھھ کو تو نی دے کر مقبول بنایااور پھھ کو ممانعت کے ذریعہ جمع کر کے نکالا۔ایک گروہ کو عصمت دی اورایک گروہ کو آفت کی طرف میلان دیا۔ لہٰذااس معنی میں حقیقت و اسراراور حق تعالیٰ کی معلوم ومراد میں لفظ جمع ہے اورام و نہی کے اظہار میں لفظ تفرقہ ہے چنانچہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو تھم دیا کہ اپنے فرز محضرت اساعیل علیہ السلام کو قربان کردیں حالانکہ مشیب الہی میقی کہ ایسانہ ہو۔ایلیس کو تھم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تجدہ کرے اور مشیب الہی ہے مشی کہ وہ تجدہ نہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ دانہ وگذم نہ کھا تا مگر مشیب الہی ہیں۔ مقی کہ وہ کھا کیں۔اس قسم کی بکٹرت مثالیں ملتی ہیں۔

جمع وتفرقه كي تعريف

تصوف ميں جمع وتفرقه كى تعريف بيہے كه:

جمع دہ ہے جوابیے ادصاف کے ساتھ جمع ہو اور تفرقنہ وہ ہے جوابیے افعال سے جدا ہو

الجمع ماجمع باوصنافه و التفرقة ما فرق بافعاله -

اس سے مراد، کمل ارادہ کا انقطاع ، اور ارادۃ اللی کے اثبات میں خلق کے تصرف کا کمل ترک ہے۔ اس تعریف پرمعتز لہ کے سواتمام اہل السنت والجماعت اور تمام مشائخ کا اجماع ہے۔ البت ان کے استعال میں مشائخ کا اختلاف ہے چنا نچے ایک گروہ ان دونوں کلمات کوتو حید پرمحول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جع کے دور ہے ہیں ایک تن تعالی کے اوصاف میں دوسر ابندوں کے اوصاف میں حق تعالی کے اوصاف میں حق تعالی کے اوصاف میں حق تعالی کے اوصاف میں جن تعالی کے اوصاف میں ہے وہ تو حید کا جمید ہے جس پر بندہ کا کوئی اختیار مثبیں ہے اور جو بندوں کے اوصاف میں ہے اس سے مراو، تو حید میں صدق عقیدت اور صحب عزیمت ہے۔ بیقول حضرت الوطی دود باری علیہ الرحمتہ کا ہے۔ دوسرا گروہ جی تعالی کے اوصاف پرمحمول کرتا ہے۔ چنا نچہ دہ کہتا ہے کہ جمع جی تعالی کی صفت ہے اور تفرقہ جی تعالی کا فعل حق بولی کے مقت وقعل میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لئے کہتی تعالی کی الوہیت میں تعالی کے مقت وقعل میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لئے کہتی تعالی کی الوہیت میں کوئی شدی متناز صفات ای کے لئے ہے۔

### Kashf-ul-Mahjoob = 27,5

كيونك "البحمع التسدوية في الاصل "جمع اصل بين يرايرى كالمفتفى بي تعالى ك ذات وصفات میں کوئی اس کا مساوی تہیں اور اس کی جدائی میں خلق کی تقصیل وعبارت مجتمع تہیں ہے۔اس کے معنی یہ بین کہ اللہ تعالے کے صفات قدیم بین اور وہ اس کے ساتھ محق بیں۔اوران كا قيام بھى اسى كے ساتھ ہے اور ان كى خصوصيات بھى اسى سے دابست بي چونكه حق تعالى كى ذات وصفات میں دوئی تہیں ہے۔اور نہاس کی وصدا نبیت میں فرق وعد دروا ہے اس لحاظ ہے جمع كااستعال حق تعالى كے سوائسي اور كے لئے جائز شہوگا۔

ليكن تقلم ميں تفرقه ، الله تعالى كافعال كامتعلق بے كيونكه تمام احكام متفرق ہيں۔ مسى كے لئے وجود كاتھم ہے اوركسى كے لئے عدم كاراس لحاظ سے جمع كا استعال ہواس بيس أيك كوفتا كوهم باوردوس كوبقا كاعكم

ایک گروه وه بے جوتفرقد کوعلم الی برخمول کرتا ہے۔ چٹانچے وہ کہتا ہے کہ:۔ علم التوحید والتفرقة علم توحید کاعلم بخع ،اوراحکام کاعلم تفرقہ ہے۔

الجمع علم التوحيد والتفرقة علم

اس لحاظ سے علم اصول، جمع اور علم فروع، تغرقہ ہوں گے۔ایک پرزرگ کا قول ہیہ ہے کہ:۔

جس پراہل علم کا اُجہاع ہووہ جمع اور جس ہیں ان كااختلاف موده تفرقه ہے۔

التجميع منا اجتمع عليه أهل العلم والتفرقة مااختلفوا فيه-

کیکن جمہور مختفتین نضوف کی عبارات و اشارات میں تفرقہ سے مکاسب (بندے کے اختیار اعمال) اورجع سے مواہب (مجاہدے اور مشاہدے) مراد کئے ہیں۔ للبذاجو بندہ مجاہدے کے ذر بعیہ واصل بحق ہودہ تفرقہ ہے اور حق تعالی کی طرف سے بندہ پر جو خاص عنایت و ہدایت ہووہ جمع ہے اور بندے کی عزت وتکریم اس میں ہے کہ وہ اپنے وجودی افعال اور جمال حق کے لئے مجابدے کی قدرت میں اینے افعال کی آفتوں سے محفوظ رہے۔ اور اینے افعال کو باعطائے فصل البی جان کرمشاہرے کو ہدایت البی کے دامن میں منقی دیکھے۔ للبذا ایسا بندہ اپنی ہرا قامت میں حق تعالی کے ساتھ قائم ہوکراس کا نائب اور اوصاف میں اس کا دکیل ہوگا۔ اور اس کے تمام افعال کی نسبت اى كى طرف موكى يهال تك كدوه اييخكس كى نسبت سيمحفوط موجائے كارجيبا كەن نسبت تعالے نے صبیب ملاق کے ذریعہ بالواسطہ وعفرت جریل علیدالسلام حدیث قدی میں فرمایا

میرابنده نوافل کے ذرایعہ میری قربت کا بہیشہ خواہاں رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں کھر جب میں اپنے کسی بند کے واپنا محبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کے بند کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کے کان آ نکھ ہاتھ اور زبان ہوجا تا ہوں۔ وہ مجھ سے بی دیکھا، مجھ سے بی

لا یزال عبدی یتقرب الّی بالنوافل حثی احببته کنت مادا احببته کنت سمعا و بصرا وید اولسانا فیّی یسمع و بی یبصرویی ینطق ویی یبطش۔

مطلب ہے کہ ہمارا بندہ مجاہدے کے ذریعہ جب ہمارا مقرب ہو کر محبوب ہو جاتا ہے تہ ہم اس کے وجود کواس سے فتا کر دیتے ہیں ادراس کے افعال کی نسبت کواس سے اٹھا لیتے ہیں۔ حتی کہ وہ ہمارے ذریعہ بی سنتا ہے جب وہ سنے اور ہمارے بی ذریعہ پولٹا ہے جب وہ پولے۔ اور ہمارے بی ذریعہ پولٹا ہے جب وہ پولے۔ اور ہمارے ذریعہ پکڑتا ہے جب وہ پکڑے۔ کو یا وہ ہمارے ذکر ہیں ایسامت خرق ہوجاتا ہے کہ وہ ذکر کا مغلوب بن جاتا ہے۔ اور اس کے ذکر ہیں اس کا کسب مفقو وہوجاتا ہے اور ہماراذکراس کے ذکر کا سلطان بن جاتا ہے اور اس کے ذکر ہیں اس کا کسب مفقو وہوجاتا ہے اور ہماراذکراس کے ذکر کا سلطان بن جاتا ہے اور اس کے ذکر ہیں اس کا کسب مفقو وہوجاتا ہے اور ہماراذکراس کے ذکر کا سلطان بن جاتا ہے اور اس کے ذکر ہیں اس کا دیس ہوگا۔ جتا نچے حضرت بایز ید بسطائی غلبہ وہ اس نے مما تعظم مصوف ہوگا۔ چتا نچے حضرت بایز ید بسطائی غلبہ وہ اس کے مما تعظم مثمانی "(یا کی ہے جھے ، کتنی ہی ہوئی میری شان) ہے جو بھی خرمایا جن تعالی کی گفتار سے تھا اور جو کہا جن کہا۔

مندورا کر مہانے نے فرمایا:۔

حق نتعالی حضرت عمر کی زبان میں بولٹا ہے۔

الحق ينطق على لسان عمرـ

اس کی حقیقت اس طرح پر ہے کہ آ دمیت پر جب حق تعالیٰ کے غلبہ کا ظہور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی ہستی سے نکال دیتا ہے بہاں تک کہ اس کی تمام با تیں حق تعالیٰ ہی کی فرمودہ ہوتی ہیں۔اس استحالہ کے باد جود کہ حق تعالیٰ کسی میں حلول نہیں کرتا اور نہ کسی مخلوق یا مصنوع میں ممترج و متحد ہوجا تا ہے۔اور نہ کسی چیز میں وہ بیوست ہوتا ہے۔

تعالى الله عن ذالك وعمايصفه الملاحدة علوا كبيرا

البتہ بیجائز ہے کہ فن تعالیٰ کی محبت بندے کے دل پر عالب ہوجائے اور اس کے غلبہ کی زیادتی میں اس کی عقل وطبع اس کی برداشت سے عاجز آ جائے اور اس کا امر اس کے کسب سے

ساقط ہوجائے۔اس درجہ میں اس حالت کا نام جمع ہے جس طرح کہ حضور اکرم اللے جمہ اللی میں ایسے مستفرق ومغلوب تھے کہ جوفعل آپ سے رونما ہوتا اللہ تعالیٰ اس فعل کی نسبت کو آپ سے دور فر ما تا اور فر ما تا کہ وہ فعل میر اتھا آپ کا نہ تھا۔ ہرچند کہ اس فعل کا ظہور وصد در آپ سے ہوا۔ چنا نجے ارشادی ہے:۔

اے محبوب وہ مشتِ خاک جو آپ نے دشمنوں برجینگی تھی وہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے جینگی تھی۔ ومسا رميست ادرميست ولسكن الله رمئ.

اسی مشم کانعل، جب حضرت دا و دعلیه السلام سے صادر ہوا تو حق تعالیٰ نے اس تعل کی نسبت ان کی طرف کرتے ہوئے فرمایا:۔

حضرت دا و دنے جالوت کول کیا۔

وقتل داؤد جالوت-

بیر حالت تفرقد کی تھی۔اللہ تعالی نے دونوں نبیوں کے افعال پی قرق دائتیا زرکھا۔ایک کے فعل کی نسبت ان کی طرف ہی رکی۔ادر بی نسبت فعل محل آفت وحوادث ہے۔اور دوسرے کے فعل کی نسبت اپنی طرف فر مائی۔ چونکہ اللہ تعالی قدیم ہے لہٰذا اس کی طرف نسبت فعل، آفت وحوادث سے پاک ہے۔ بنا ہریں اگر آدمی ہے البنا اس کی طرف نسبت فعل میں من وحوادث سے پاک ہے۔ بنا ہریں اگر آدمی ہے البنا فعل مرت تعالی ہے۔اورا گاز و جنس سے اور اس کے قبیل سے نہ ہوتو یقینا اس کے فعل کا قاعل ، حق تعالی ہے۔اورا گاز و کرامت سب پھے اس کے ساتھ شامل ہے۔لہٰذا تمام عادی افعال تفرقہ ہیں اور تمام ماقعی عادت فعل البی ممکن نہیں۔ای وقت ایک رات میں ''قاب قوسین'' پہنچنا فعل عادی نہیں ہے ہی فعل عادی نہیں ہے ہی فعل البی کے بوار البی کے بغیر ممکن البی کے بغیر ممکن نہیں۔اور آگ سے نہ جانا بھی فعل عادی نہیں ہے ہی فعل البی کے بغیر ممکن نہیں۔اور آگ سے نہ جانا بھی فعل عادی نہیں ہے ہی فعل البی کے بغیر ممکن نہیں۔ وقعی بات کہنا فعل کے بغیر ممکن نہیں۔ ورضکہ اللہ تعالی نے انبیاء واولیاء کو یہ جوزات و کرامات عطافر ماکر ان کے ممکن نہیں۔ غرضکہ اللہ تعالی نے انبیاء واولیاء کو یہ جوزات و کرامات عطافر ماکر ان کے افعال کو اپنی طرف منسوب فر مایا اور ان افعال کو اپنی نی طرف منسوب فر مایا اور ان افعال کو اپنی نی طل عت ،خداکی اطاعت ہوئی چٹانچہ کی نوت تا تھاگی کا ارشاد ہے:۔

کا فعال قرار پایا تو ان کی بیعت ،خداکی بیعت اور ان کی اطاعت ،خداکی اطاعت ہوئی چٹانچہ حق تعالی کا کا ارشاد ہے:۔

یقنیناً جنفول نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انھول نے اللہ سے بیعت کی۔

ان الدين يبايعونك انما بيايعون الله الآي

يزفر مايا: \_

جس نے رسول کی اطاعت کی بلاشبراس نے اللہ کی اطاعت کی۔

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله-

خلاصہ بیر کہ محبوبانِ خدا اولیاء اللہ، اسرارِ اللی سے تو مجتمع اور معاملات و اظہار سے مفتر ق ہیں۔ بیال تک کہ اجتماع کے ساتھ دوئی ومحبت کے اسرار مشتکم ہیں۔ اور افتر اق کے ساتھ بندگی کی اقامت کا اظہار سے ودرست ہے۔ ساتھ بندگی کی اقامت کا اظہار سے ودرست ہے۔ ایک بزرگ بحالت جمع فر ماتے ہیں کیے

قد تحققت بسرى فنا جاك لسانى فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعانى فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعانى فليس عينك التعظيم لحظة عن عيانى ولقد صيرك الواجد من الاجساد امانى ميراباطن تقتى بواتوميرى زبان في تيرى مناجات كى البدا بم يجمعاني بس جمع اور يجمعاني بس مقترق بيل

اس شعر میں اجتماع اسرار کوجمع اور زبان کی مناجات کوتفر فتہ کہا گیا ہے۔اس کے بعد جمع وتفر فتہ کا اپنے وجود میں نشائی بتائی اور اس قاعدہ کو اپنے پر محمول کیا۔ میر بہت لطیف ہات ہے۔ وہاللہ النوفیق۔

# جمع وتفرقه کے معنی میں مشائخ کا اختلاف

اب اس جداید اختلاف کا بیان باتی ہے جو ہمارے اور مشائ کے اس گروہ کے درمیان ہے جو بیہ ہنا ہے کہ جو بیہ ہنا ہے کہ جع کا اظہار ، تفرقد کی نئی ہے۔ اس لئے کہ بید دونوں ضدیں ہیں کیونکہ جب ہدایت کا غلبہ اور استیلا ہوتا ہے تو بندے سے کسب و مجاہدے کا اختیار جاتا رہتا ہے اور بیہ تعطیل محض ہے۔ اس کا جواب ہم بیدیں گے کہ بیہ بات خود تمہارے مقیدے ہی کے خلاف ہے اس لئے کہ جب تک معاملہ کی قدرت اور کسب و مجاہدے کی طاقت موجود رہتی ہے اس وقت تک بندے سے وہ ہرگز ساقط نہیں ہوتی۔ اس لئے تجمع تفرقہ سے جدائیں ہے جیسے آفاب سے نور، بندے سے وہ ہرگز ساقط نہیں ہوتی۔ اس لئے تجمع تفرقہ سے جدائیں ہے جیسے آفاب سے نور، ہو ہر سے عض اور موصوف سے صفت جدائیں کی جاسکتی۔ اس طرح ہدایت سے مجاہدہ اور شریعت

سے طریقت و حقیقت اور طلب سے وجدان بھی جدائیں۔البتہ یہ جاہدہ بھی مقدم ہوتا ہے اور بھی مقدم ہوتا ہے اور بھی مؤخر ۔ لیکن مجاہدہ جہال مقدم ہواس پر مشقت ذیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ غیبت میں ہوتا ہے اور جاہدہ جہال مؤخر ہواس پر رہ کے وکلفت نہیں ہوتی کیونکہ وہ حضور میں ہوتا ہے۔اور جواعمال کے مشرب و خرب کو نفی کرتا ہے وہ عین عمل کی نفی کرتا ہے۔ یہ بہت ہوئی ظلمی ہے۔البتہ یہ جا کز ہے کہ بندہ ایسے درجہ پر فائز ہو جائے جہال اسے اپنے افعال معیوب نظر آنے لگیں۔ جب کہ وہ اسپنے اوصاف محمودہ کو بھی عیب کی نظر سے ناتص دیکھتا ہے تو لامحالہ وہ اوصاف محمودہ کو بھی عیب کی نظر سے ناتص دیکھتا ہے تو لامحالہ وہ اوصاف تعیب کی نظر سے ناتص دیکھتا ہے تو لامحالہ وہ اوصاف تعیب مذمومہ کو تو بدرجہ واولی عیب دارد تھے گا۔

میں نے یہ معنی اس لئے بیان کے بین کہ میں نے ایک جابل قوم کواس تعلقی میں آلودہ
پایا ہے۔ چونکہ دہ بحالت برگا تی میں بین اس لئے کہتے جین کہ یافت کے لئے کسی ریاضت کی
حاجت نہیں۔ اور ہمارے افعال وطاعات معیوب اور مجاہدات ناتھی ہیں۔ اس لئے انھیں کرنے
سے ناکر نا بہتر ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے افعال یا تفاق تعل ہیں۔ اور ہمارے ہر شم
کے فعل ، محل علمت، اور شبح شروآ فت ہیں بایں ہمہ '' نہ کرنے '' کو بھی فعل ہی کہا جائے گا جب کہ
دولوں فعل ہی ہوئے اور فعلی محل علمت ہوئے تو کس وجہ ہیں '' نہ کرنے '' کو 'و کرنے '' سے بہتر
جانے ہو؟ پہتو ظاہری بڑھینی وفقصان اور واضح عیب ہے۔ البذا پر نفر وائیمان کے درمیان بہتر بین
فرق ہے۔ کیونکہ مومن وکا فر دونوں شفق ہیں کہ ان کے افعال محل علمت جیں۔ گرمومن بھم فرمان
فدا، '' کرنے کو نہ کرنے '' سے ذیادہ بہتر جانتا ہے اور کا فر بھکم تعطیل نہ کرنے کو کرنے سے ذیادہ
خدا، '' کرنے کو نہ کرنے '' سے ذیادہ بہتر جانتا ہے اور کا فر بھکم تعطیل نہ کرنے کو کرنے سے ذیادہ
بہتر سمجھتا ہے۔ لبذا جمع ہے ہے کہ آفت کے ویکھنے ٹیں آفت تفرقہ اور تھم تفرقہ ما قط نہ ہو۔ اور تفرقہ یہ بہتر جانا ہے اور کا فر جم تے تو اور تھم تفرقہ میں تفرقہ میں قط نہ ہو۔ اور تفرقہ بہتر جانا ہے اور کا فر جم تے کا بین میں تفرقہ کہ جم تے کا بین میں تفرقہ کی جم تے کا بین ہو ۔ ان کے افعال میں کہتر کے کا بیا ہم تھی تھی تا ہے۔ انہ کہتر کے کا بیا ہم تا تو تھ کی تھی ہے۔ کہتا ہوں کہتر کے کا بیا ہم تفرقہ کی جم تا ہے۔ انہ کہتر کے کا بیا ہم تا تھ کے کو بیا ہوں کہتر کے کا بیا ہم تنا کہ کرنے کو بھی خوانے ۔

حضرت مزین كبيراس معنى ميل فرمات بيل كه:-

بندے کے لئے حق تعالی کی خصوصیت، جمع ہے۔ اور بندے کی بندگی اس کے لئے تفرقد۔ میدونوں بندے سے جدائیں ہیں۔

الجمع الخصوصية والتفرقة العبودية موصول احدهما بالأخر غير مفصول عنه

اس لئے کہ خصوصیت کی علامت بندگی کی حفاظت ہے۔معاملہ بیس جب مدی معاملہ کے ساتھ قائم نہ ہوگا تو وہ اپنے دعوے بیس جموٹا ہوگا۔البتہ بیجائزے کہ علم البی بجالانے اورمجاہدے کاحق اداکرنے میں جو تکلیف ومشقت ہوتی ہے اس کا بوجھ بندے پر نہ پڑے۔ ٹیکن بیسی طرح جائز

WWW:NAFSEISLAM:COM

نہیں ہے کہ بین جمع میں بغیر واضح عذر کے کوئی حکم شریعت یا مجاہدہ جوشر بعث میں عام ہو بندے سے وہ عین حکم اُٹھ جائے۔اس مسئلہ کو کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں۔

واضح رہناچا ہے کہ تح کی دوشمیں ہیں ایک جمع سلامت اور دومری جمع تکسیر۔ جمع سلامت ہیں۔ کہ تن تعالیٰ بحالت غلبہ توت، وجدشدت اورشوق کو ظاہر فرما کر بندے کی حفاظت فرمائے۔ اور اپنا تھم طاہر طور پر بندے پر جاری کر کے اسے بجالا نے ہیں اس کی تکہبانی کرے۔ اور اسے مجاہدے سے آ راستہ بنا وے چنا نچے حضرت مہل بن عبداللہ تستری، الوحفص صداد، ابوالحباس سیاری مروزی صاحب فرہب باز، بابر بید بسطا می، ابو بکرشیلی ، ابوالحس حضری اور مشائح کی ایک سیاری مروزی صاحب فرہب باز، بابر بید بسطا می، ابو بکرشیلی ، ابوالحس حضری اور مشائح کی ایک جماعت قدس سرہم ہم ہمیشہ مغلوب الحال رہتے تھے۔ بابی ہمہ جب بھی نماز کا وقت آتا تو وہ اپنے مطال پرلوث آتے تھے اور جب نماز اواکر تھے تو پھر مغلوب الحال ہوجاتے تھے۔ اس لئے کہ جب تک تم محل تفرقہ ہیں ہوگے اور خدا کا تھم بجالا ناتم پرلازم ہوگا اور جب تی تعمالی سے بہاری حق تعالیٰ اپنے تھم ہیں دوباتوں ہیں جب تک تم میں جذب کرے مغلوب الحال بنادے گا تو بہتر ہے کہ تی تعالیٰ اپنے تھم ہیں دوباتوں ہیں تھاری حفاظت کرے گا۔ ایک بید کہ بندگی کی علامت تم سے ندا ہے دوسرے بیدکہ وعدے کے مخلوب الحال بنادے گا تھیں جب تک میں دوباتوں ہیں تھاری حفاظت کرے گا۔ ایک بید کہ بندگی کی علامت تم سے ندا ہے دوسرے بیدکہ وہ کو گا۔ ایک بید کہ بندگی کی علامت تم سے ندا ہے دوسرے بیدکہ وہ کو گا۔ یہ بیدگی کی علامت تم سے ندا ہے دوسرے نہ کہ وہ کی گا۔ ایک بید کہ بندگی کی علامت تم سے ندا ہے دوسرے نہ کروں گا۔

اور بھے تکسیر میہ ہے کہ بندہ تھم میں دیوانداور مدہوش ہوجائے۔اوراس کا تھم پاگلوں کی ما نندین جائے۔ابیا شخص معاملہ میں معندور ہوتا ہے اور پہلا محص محکور۔اور جومحکور ہوتا ہے اس

کے حالات دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ توی ہوتے ہیں کیونکہ دوسر ابہر حال معذور ہے۔

یادر کھنا جا ہے کہ جمع کے لئے نہ کوئی مخصوص مقام ہے اور نہ کوئی ایک حال کے کوئکہ جمع

حضرت بایزید بسطامی رحمته الله علیه ایک دن جرے میں تشریف فرما تھے سی نے دستک

دی اور پوچھا کیا ہایر پد جرے میں بی ؟ اتھوں نے قرمایا بجری کے جرے میں کوئی دوسرانہیں

ایک بزرگ قرماتے بیں کہایک درولیش مکہ تمرمہ آیا اور وہ ایک سال تک خانہ ء کعبہ کے روبرواس طرح بیٹار ہاکہ شااس نے پیچھ کھایا شہیا، نہ سویا ندر فع حاجت کو کہیں گیا۔اس کی تمام ہمتیں خانہ و کعبہ کے مشاہدے ہی میں مجتمع رہیں۔اس نے اسے آپ کو خانہ کعبہ سے اس طرح منسوب كرديا كهاس كاويداري اس كيشم كى غذاادراس كے دوح كى توانائى بن تى ۔ ان حقائق کی اصل بدہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے خمیر کوجو کہ جو ہرہے حصہ حصہ كركاس كاايك ايك حقد اين برمجوب كے لئے اس كى تقدير وليا فت سے موافق مخصوص كرويا ہے۔اس وفت اس سے انسانی جوش طبعی لیاس مزاجی پردے اور روح کے جاب اٹھ جاتے ہیں يهال تك كدوه جزومحبت جواسي عطا مواسه الني صفت براست ذهال ليتاب اورسرتا يامحبت كا پیکر بن جا تا ہے اس کی تمام حرکتیں اور مشاہرے اس سے مربوط ہوجائے ہیں۔اس بناء پرار باب معانی واصحاب زبان اس کیفیت کوجمع کے نام سے موسوم کرتے ہیں اس معنی بیس معنرت حسین بن منصور فرماتے ہیں کیے

لبيك لبيك يا سيدي و مولاثي

لبيك لبيك يا مقصىدى ومعناثى

یا عین، عین وجودی یا منتهی هممی يا منطقي واشاراتي وايمائي

یا کل کلی و یاسمعی و یابصری،

ويا جملتي وتباعض واجزائي لينى حاضر بول حاضر بول ايمير يردارايم بريمولا

حاضر جول حاضر جول اے ميرے مقصدومعنى ،

اے ذات ، تومیرے وجود کاعین ہے، اے ملئی تومیری ہمتوں کاملئی ہے اے مجھے گویائی دینے والے ممبرا کلام ،میرااشارہ ،اورمیرا کہنا تو ہی ہے

اے میرے کل کے کل اے میرے کان اور میری آگھ،

اب میرے تمام بدن اور میرے کل اعضاء واجر اءسب جھے سے ہی ہیں

للزاجوا پی صفات میں مستعار ہوتا ہے وہ اپنی جستی میں عارا در لاکن شرمسار ہوتا ہے اور دونوں جہان میں اس کی توجہ کفر ہوتی ہے اور موجودات میں اس کی ہمت موجب ذلت ورسوائی ہوتی ہے۔

ارباب زبان کا ایک گروہ، اپنی عبارت و بیان کوشکل و مجر العقول بتانے کے لئے جمع
الجوامع لیمی درجمع کی جمع بول جائے ہیں اگر چہ بید کلمہ عبارت ہیں تو اچھا ہے گرمعنی ہیں بہی بہتر
ہے کہ جمع کی جمع نہ بولا جائے اس لئے کہ اولا تفرقہ ہوتو اس برجمع درست ہوسکتی ہے اور جب کہ
جمع خود جمع ہے تو تفرقہ کیسے ہوگا؟ اور جمع کو اپنے حال ہے کیسے گرایا جائے گا۔ اس طرح برعبارت
لیمن جمع انجمع تبہت کی جگہ بن جائے گی۔ اس لئے کہ جوجمع ہوجائے وہ فوق و تحت ہیں اپنے سے
لیمن جمع انجمع تبہت کی جگہ بن جائے گی۔ اس لئے کہ جوجمع ہوجائے وہ فوق و تحت ہیں اپنے سے
باہر نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے نہیں و یکھا کہ رسول الشھ ایکھ کوشپ معراج ، سمارا جہان دکھایا گیا گرآپ
نے کسی چیز کی طرف الثقات نہ فر مایا کیونکہ آپ جمع کے ساتھ جمع شے۔ اور جمجمع کو مشاہدے کی
تفریق جدانہیں کرسکتی۔ اور وہ تفرقہ تو نہیں دیکھتا ہی گئے اللہ تفالے نے فر مایا:۔

محبوب کی آنگھ ندادھرادھر پھری اور ندھدسے محرری- مازاغ اليصس وماطغى

تصرفون-

یں نے اس معنی ہیں آیک کماب بنام '' کماب البیان لا بل العیان' شروع ہیں لکھ دی
ہے۔اور کماب '' بحرالقلوب' میں جمع کے بیان میں چندواضح فصلیں تحریر کردی ہیں۔اس جگہا ظہار
حقیقت کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔سیاری قد ہب، تضوف میں مقبول وحق ہے۔اب میں ان نام
نہا دصوفیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو طحد بین کا گروہ ہے۔اوراُن کی عبارتوں کو بیان کرتا ہوں جن
کو پھیلا کروہ خود ذکیل وخوار ہوئے ہیں۔اورا پی عزت کوائی ہے۔ضروری ہے کہ ان کی غلطیاں
ظاہر ہوجا کیں اور صاحب ارادت، ان کے جھوٹے وعود کی اور ان کے کروفریب سے محفوظ ہو
جا کیں۔اورخودکوان سے بچا کیں۔والا مدکل میدہ

### اا یا املی دول کے حلولی فرقے

طولیوں کے دومردودگروہ ہیں۔جوصوفیاء کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں مگر حقیقت بیں وہ اپنی گراہی کے اندرایک دومرے سے بڑھ کر ہیں۔اللہ تعالی ان پر رحم فر مائے۔ فسماذا بعد الحق الالصلال فاٹنی اب حق کے بعد گراہی کے سوا کچھ نہیں تم

WWW.NAFSEISLAM.COM

کہاں بھٹک رہے ہو۔

ایک مردودگروہ، اپنا پیشوا ابوحلمان وشقی کو بتاتا ہے اور ان کی طرف الیمی روا بہتیں منسوب کرتا ہے جواُن کے برخلاف بیل جن کومشائے اپنی کتابول بیں ان سے منقول کھے بیں اور مشائے ان کوار باب ولایت بیل سے جانتے بیل کیکن طحدو بے دین گروہ ان کی طرف حلول و امتزاج اور نشخ ارواح کی با تیس منسوب کرتے ہیں بیس نے منقذ بین کی کتابول بیس ان کے اوپر طعنوں کو پڑھا ہے۔ اور علماء اصول بھی ان کے ساتھ اسی تشم کا برتا ؤکرتے ہیں جی حقیقت حال کو اللہ بی بہتر جانتا ہے۔

اور دوسرا مردودگروہ وہ ہے جو فارس کی طرف نسبت کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ بیہ حضرت حسین بن منصور کے اصحاب و تلاندہ میں سے کسی کا بھی بیر فد بہت ہے۔ الا تکہ ال لیجوں کے سوا، حضرت حسین بن منصور کے اصحاب و تلاندہ میں سے کسی کا بھی بیر فد بہت ہیں ہے۔ میں نے الاجعفر صیدلائی کو دیکھا ہے جو چار ہزار لوگوں کے ساتھ عراق میں بھیلا ہوا ہے۔ اور اپنے آپ کو حال بی کو حال بی کہ اور ایک کے سب فارس پر تمام بزرگ لعنت کرتے ہیں حالانکہ حضرت حسین بن منصور کی مصنفات میں بھی منصور کی مصنفات میں بھی منصور کی مصنفات میں بھی منصوب فارس پر تمام بزرگ لعنت کرتے ہیں حالانکہ حضرت حسین بن منصور کی مصنفات میں بھی منصوب فارس پر تمام کی لغویت نہیں ہے۔

حضور سیدنا داتا سیخ بخش رحمته الله علیه قرباتے بین که بین تبین جانتا که فارس اور الیصلمان کون ہے؟ اوران کے کیاا قوال ہیں؟ لیکن جو بھی کوئی الی بات کا قائل ہو جوتو حید وخش کا کے خلاف ہودین بیں اس کا کوئی حصر نہیں ہے۔ چونکہ دین بیں جو چیز اصل ہے وہ تو حید وخشن کا استحکام ہے جب کہ وہ اس بیں بی مظیم نہیں تو تصوف جو کہ دین کی قرع اوراس کا ٹیجے ڑ ہے بدرجہ اولی خلل پذیر ہوگا۔ اس لئے کہ ظہور کرامات کشف اور مشاہر ہوگا۔ اس لئے کہ ظہور کرامات کشف اور مشاہر ہوگا۔ اس الیے کہ ظہور کرامات کشف اور مشاہر ہوگا۔ اس الیے کہ ظہور کرامات کشف اور مشاہر ہوگا۔ اس الیے کہ ظہور کرامات کشف اور مشاہر ہوگا۔ اس الیے کہ ظہور کرامات کشف اور مشاہر ہوگا۔ اس کے کہ ظہور کرامات کشف اور مشاہر ہوگا۔ اس کے کہ ظہور کرامات کشف اور مشاہر ہوگا۔ اس کے کہ ظہور کرامات کو بیان کی دوح میں تو سراسر غلطیاں بی فلطیاں ہیں (انھیں دین وولایت سے کیا علاقہ ) اب میں قانون سنت کے مطابق ان کے احکام اور طحد دل کے اقوال ومفالطے اور ان کے شبہات کو بیان کرتا ہوں تا کہ تم جان سکو کہ اس میں کتنے فساد پھیلا نے گئے تی۔ وہالٹدالتو فیق۔)

#### روح کی بحث

واضح رہنا چاہیے کہروٹ کے وجود کاعلم ضروری ہے لیکن اس کی حقیقت ومعرفت میں عقل عاجز ولا چار ہے۔ امت مسلمہ کے ہر عالم ودانشور نے اپنے اپنے فہم وقیاس کے موافق کچھ نہ کے ایک کا جادر کفار ولی مین نے بھی اس میں خامہ فرسائی کی ہے۔ جس وقت کفار قرایش نے نہ کھے کہا ہے اور کفار ولی مین نے بھی اس میں خامہ فرسائی کی ہے۔ جس وقت کفار قرایش نے

WWW:NAFSEISLAM:COM

يبود بول كے سكھلائے يرنفنرين حارث كو بھيجا كه وه رسول كريم اللط الله سے روح كى كيفيت اوراس کی ماہیت دریافت کرے تواللہ تعالی نے پہلے روح کا اثبات کرتے ہوئے فرمایا:۔

اے محبوب تم سے روح کے بارے میں سوال

ويسئلونك عن الروح-

اس کے بعد اللہ تعالی نے روح کی قد است کی فی کرتے ہوئے فر مایا۔

اے محبوب کہدود کہروج میرے دب کے حکم

قل الروح من امرِ ربّى-

نى كريم الله كاارشاد ب:

"الارواح جنود مجندة قما تعارف منها اثتلف وماتنا كرمنها اختلف روعیں کشکر ہیوستہ ہیں تو جواس کی معرفت کی کوشش کرتا ہے وفتت ضائع کرتا ہے اور جواس کا اٹکار كرتاب و قلطى يرب-اس متم كے بكثرت دائل بيں ليكن ان ميں روح كى ماہيت ير بحث نہيں کی گئی جوروح کے وجود پر کیفیت میں تصرف کے بغیر شاہد ہے۔ چنانچہ ایک گروہ کہتا ہے کہ

الروح هـ و الـ حيـ وة التي يحيى به الروح ابك زيركي هـ حس سے بدان زيره ربتا

تظمین کی ایک جماعت کا بھی بھی تدہب ہے۔اس معنی میں روح ایک عرض ہے جس سے علم خدا کے تحت جاندار زندہ ہوتا ہے اور تالیف وحرکت کے اقسام کے اجتماع اس سے وابسة ہے۔ جس طرح دیکراعراض ہوتے ہیں جو ہر مخص کوایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جاتے ہیں۔

ایک اور کروه بیرکنتا ہے کہ:۔

هوغير الحيوة ولا يوجد الحيوة الامعها كمالا يوجد الروح الامع البنيه وان لا يوجد احدهما نون الأخركالالم، والعلم بها لانهما شيئا لا

روح زندگی کے سواایک شئے ہے۔ اور زندگی اس کے بغیر نہیں پائی جاتی اور روح ،جسم کے بغیر نہیں پائی جاتی اور دونوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جاتی ، جیسے الم اور اس کاعلم۔ كيونكه بيردونول جدا گاندشتے ہيں۔

مطلب رہے کہ خو ق کے سواروح کا وجود علیجد و ہے اس کا وجود بغیر حیات کے ممکن

WINAFSEISLAMICOM!

نہیں ہے۔ جیسے کہ غیر معندل شخص کی روح ، جوایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جاتی مثلا الم و 'نکلیف اوراس کاعلم ، کہ بیردونوں وجود بٹس تو مختلف ہیں کیکن دقوع بٹس ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ای معنی بیں اسے عرضی بھی کہا جاتا ہے جس طرح کہ حیات کہا جاتا ہے۔

جہورمشائ اور اکثر اللسنت و جماعت کا فرجب بیا ہے کہروح ندینی ہے ندو صفی ،

الله تعالی جب تک روح کوانسانی قالب میں رکھتا ہے تو وہ دستور کے مطابق قالب میں حیات پیدا کرتا ہے۔ اور حیات انسان کی صفت ہے اور وہ ای سے زعدہ رجتا ہے۔ اور بید کہ روح جسم انسانی میں عارید تا ہے۔ اور حیات انسان کی صفت ہے اور وہ ای سے خدا ہوجائے اور حیات کے ساتھ ذعہ ہوتے ہے اور بیمکن ہے کہ جس طرح کہ نمیند کی حالت میں روح نکل جاتی ہے گروہ حیات کے ساتھ ذعہ وربتی ہے اور بیمکن ہے کہ جسم سے روح نکل جائے ہے گروہ حیات کے ساتھ ذعہ وربتی ہے اور بیمکن ہے کہ جسم سے روح نکل جائے ہے گروہ حیات کے ساتھ ذعہ وربتی ہے اور بیمکن ہے کہ جسم فر مایا کہ شہداء کی روعی سیز پر عمول کی شکل میں ہوتی ہیں۔ یقیباً اس سے بیدا زم آتا ہے کہ روح عینی ہے۔ نیز آ ب نے فر مایا کہ شہداء کی روعی سیز پر عمول کی شکل میں ہوتی ہیں۔ یقیباً اس سے بیدا زم آتا ہے کہ روح عینی ہے۔ نیز آ ب نے فر مایا کہ شہداء کی روعی سیز پر عمول کی شکل میں ہوتی ہیں۔ یقیباً اس سے بیدا ذم آتا ہے کہ روح عینی ہے۔ نیز آ ب نے فر مایا کہ شہداء کی روعی صف بستہ لیکر ہیں۔ الامحالہ عینی ہے۔ نیز آ ب نے فر مایا کہ شود کی محدد ق ''روعی صف بستہ لیکٹر ہیں۔ الامحالہ عینی ہے۔ نیز آ ب نے فر مایا کہ تو جدود مجدد ق ''روعی صف بستہ لیکٹر ہیں۔ الامحالہ عینی ہے۔ نیز آ ب نے فر مایا کہ دو اس کی شکل میں موقع ہیں۔ دو محدد ق '' روعی صف بستہ لیکٹر ہیں۔ الامحالہ میں موقع ہیں۔ نیز آ ہے۔ نیز

جنودہاتی ہوتا ہے اورعرض پر بقا جائز نہیں اور نہ عرض ازخود قائم ہوسکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ روح آ بکے جسم لطیف ہے جواللہ تعالیٰ کے علم سے آتی جاتی ہے۔ نہی

کریم علیہ الحقیۃ والتسلیم فرمائے ہیں کہ شب معراج ہیں نے، حضرت آدم صفی اللہ، پوسف
صدیق، مولیٰ کلیم اللہ، ہارون علیم اللہ، عبیلی روح اللہ اور حضرت ایرا ہیم خلیل اللہ علیم السلام کو
آسانوں پردیکھا۔ بلاشبہ وہ ان کی ارواح مقدسے جس ۔ اگر روح شئے عرضی ہوتی تو اس کے وجود
ہوتی اور اسے ہستی و وجود کی حالت ہیں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اگر وہ عرضی ہوتی تو اس کے وجود

کے لئے کوئی مقام درکار ہوتا۔ تا کہ عارض اس مقام ہیں قیام کر ہے اور وہ مقام اس کا جو ہر ہوتا اور
جواہر مرکب وکثیف ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رُوح کے لئے بھم لطیف ہے۔ جب کہ وہ صاحب
جواہر مرکب وکثیف ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رُوح کے لئے بھم لطیف ہے۔ جب کہ وہ صاحب
حسم ہے تو اس کا دیکھنا بھی ممکن ہے۔ خواہ دل کی آئے تھے ہے مکن ہویا سبز پر بحدوں کی شکل میں یا
صف بستہ لشکری کی صورت میں جن سے وہ آئیں اور جا کیں۔ اس پر حدیثیں شاہد ہیں اور حق
مف بستہ لشکری کی صورت میں جن سے وہ آئیں اور جا کیں۔ اس پر حدیثیں شاہد ہیں اور حق

اے محبوب تم کہدوہ کہ روح میرے رب کے تھم سے ہے۔

قل الروح من امر ربى-

اب بے دینوں کے ایک اختلاف کا بیان اور باقی ہے وہ یہ کہ روح کوقد یم کہتے ہیں اوراس کو پوجتے ہیں۔اشیاء کا فاعل اور ان کا مدتمہ ای کوجائتے ہیں۔وہ ارواح کوآلہ کہتے اور

اسے ہمیشہ مدتر سجھتے ہیں اور ایک سے دوسرے کی طرف اللئے بلٹنے والا جانتے ہیں ( گویا وہ آ وا گون اور نتائے کے قائل ہیں) ان لوگوں نے عوام میں جس قدرشبہات بھیلائے ہیں کسی نے استے نہیں پھیلائے اور نصاری کا فدہب اس پر ہے۔ اگر چدان کی ظاہری عبارتیں اس کے برخلاف ہیں اور تمام اہل ہنود تبت وچین اور ماوراء چین کے لوگ بھی اس کے قائل ہیں۔ گروہ شیعہ، قرامط اور باطنی لوگ بھی اس کے قائل ہیں اور بیرددنوں مردود و باطل گردہ بھی اٹھیں خیالات فاسدہ کے قائل ہیں اور ہر گروہ اسے مقدم جانتا اور دلائل پیش کرتا ہے۔ہم ان کے تمام دعووں میں سے صرف لفظ قدم کے بارے میں سوال کرتے ہیں کداس سے تہاری کیا مرادہے؟ کیاشتی محدِ ثاہیے وجود میں متقدم ہے یا ہمیشہ قدیم۔

اگر وہ بیالین کہ ہماری مراد، محدث، وجود میں حقدم ہے تو اِس بنیاد پر اصل سے اختلاف ہی جاتار ہتاہے۔ کیونکہ ہم بھی روح کومحدث کہتے ہیں یابید کہ اس مخص کے دجود برروح كاوجود منفذم ب- كيونكه سيدعالم الملطة كاارشاد بك. :-

ان الله تعالى خلق الارواح قبل الله تعالى في اجسام كي خليق سي دولا كه برس

الاجساد بمأتى الف عام قبل ارداح كويداقرايا

چونکہ ارواح کا محدث ہونا سے ہے تو لامحالہ محدث کے ساتھ جومحدث ہووہ بھی محدِث ہوتا ہے۔ اور دونوں ایک جنس کے ہوتے ہیں اور انڈ تعالی نے تخلیق میں ایک کو دوسرے کے ساتھ ملایا ہے اوراس اتصال سے اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے حیات پیدا فرمائی ہے۔مطلب بیر کے خلیق میں روح ایک جداجنس ہے اور اجسام ایک جنس جدا گاند۔ اللہ تعالی جب سسی کوحیات عطافر ماتا ہے تو روح كوجهم كے ساتھ ملنے كاتھم ديتا ہے اور اس سے زندگانی حاصل ہوجاتی ہے۔ البت ايك جسم سے دوسرے جسم کی طرف روح کا منتقل ہونا جا ترجیس ہے اس لئے کہ جنب ایک جسم کے لئے دو فتم کی حیات جائز نہیں تو ایک روح کے لئے دو مختلف جسم یا وجود بھی جائز نہیں۔اگر اس پر احاديث ناطق نه مونيس اورحضورا كرم اليسلية إيزار شاديس صادق نه موتے از روئے عقل ،صرف معقول روح ،حیات کے بغیر شہوتی اور وهصفتی ہوتی عینی شہوتی۔

اگر بیلحدین بیکین که قدم سے مراد، قدیم و دوام ہے تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ بیہ ازخود قائم ہے یاکسی دوسرے کے ساتھ۔؟ اگر میر جیل کہ قائم بنفسہ ہے تو ہم دریافت کرتے ہیں كەللەنتغالى اس كاجانے والاہ يانبىس؟ اگركىيى كەللەنتغالى اس كاجانے والانبيں ہے تو دوسرا

قديم ثابت بوتا ہے اور بيعقلا محال ہے يونكه قديم محدود نيس بوتا حالانكه ايك ذات كا وجود دوسرے كى ضد بوتى ہے اور بيمال ہے۔ اگر كيس كه الله تعالى اس كا جائے والا ہے تو ہم جواب دي گے كه وہ تو قديم ہے اور تلوق محدث اور بيمال ہے كہ محدث كاقد يم كے ساتھ امتزاج ہويا اسحاد و حلول يا محدث قديم كى جگہ ہويا قديم محدث كى جگہ اور جب ايك دوسرے سے ملايا جائے كا تو دونوں ايك ہوجائيں گى۔ اور جد ائى محدثات كے سواجائز نہيں۔ كيونكہ جنسيں مختلف ہيں۔ تعالى الله عن في الله على اكبيرا۔

اوراگریہ کہیں کہ وہ قائم بنفہ نہیں ہاوراس کا قیام غیر کے ساتھ ہے تو یہ صورت دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ حسفت ہوگا یا عرض ۔ اگر عرض کہیں تو لا محالدا سے یا کسی حل میں کہیں تو وہ کل بھی اس کی ما نشد ہوگا اور قدم کا نام ہرا یک سے یا لاکل میں ۔ اگر اسے کل میں کہیں تو یہ محال ہے جب کہ عرض خودی قائم بنفسہ نہیں تو لاکل میں باطل ہوجائے گا اورا گر لاکل میں کہیں تو یہ محال ہے جب کہ عرض خودی قائم بنفسہ نہیں تو لاکل میں کس طرح متصور ہوگا اورا گر کہیں کہ صفت قدیم ہے جیسے کہ حلول و تنائخ والے کہتے ہیں اور وہ صفت کوئی تعالی کی صفت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی محال ہے کہتی تعالی کی قدیم صفت کسی خلوق کی صفت ہوجائے اورا گر بیجائز ہوکہ خدا کی حیات ، مخلوق کی صفت ہوجائے تو یہ بھی جائز ہوگا کہ اس کی قدرت ، مخلوق کی قدرت ، محلوق کی قدرت ، موجائے ۔ اس طرح صفت موصوف ہولا محالہ قدیم کو حادث سے لاتھ ایس کی قدرت ، مخلوق کی محلات سے کہ قدری محلات کے لئے حادث موصوف ہولا محالہ قدیم کو حادث سے کوئی تعلق نہ ہوگا ۔ ہم طوراس بارے میں طرح کا قول باطل ہے۔

فرمان البی کے موافق روح مخلوق ہے جواس کے خلاف کے گادہ کھا مکا پرہ ہے اوروہ حادث
وقد یم کا فرق نہیں جانتا۔ اورولی کے لئے بیری طور پر جائز نہیں ہے کہ وہ صحب ولایت کے ساتھ
حق تعالیٰ کے اوصاف سے بے بہرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ففنل وکرم ہے ہمیں بدعت و
منلالت اور دسواس شیطانی سے محقوظ کر کے عقل سلیم عطافر مائی ہے۔ جس کے ذریعہ خوروفکر اور
استدلال کرتے ہیں اور بحمہ تعالیٰ اس نے ہمیں دولیت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے جس سے ہم
استدلال کرتے ہیں۔ وہ حمری کیا جو حمرائی عایت کو نہ پہنچے کیونکہ نامتنائی نعتوں کے مقابلہ ہیں حمہ
متنائی ہوتی ہے۔ وہ نامقبول ہوتی ہے۔ جب اہل خواہر نے ارباب اصول سے اس قتم کی باتیں
سن تو گمان کرنے گئے کہ تمام صوفیاء کا ایسائی اعتقاد ہوگا۔ اس لئے وہ ان نیو کار بزرگوں کے
سن تو گمان کرنے گئے کہ تمام صوفیاء کا ایسائی اعتقاد ہوگا۔ اس لئے وہ ان نیو کار بزرگوں کے

بارے میں کھلے نقصان اوران کے جمال سے مجوب ہو گئے اور وہ ولا یہ پٹ حق کے لطا کف اور شعلہ مائے رموز ربانی کےظہور سے بوشیدہ رہ گئے۔اس لئے اکابرسادات کی راہوں سے برگشتہ ہونا اوراخیس روکرناان کے قبول کرنے کی ماننداوران کا قبول کرناان کے رد کرنے کی مانند ہوتا ہے۔ والثداعكم\_

رُوح کے بارے میں اقوال مشائخ

ایک بزرگ قر ماتے ہیں کہ

جسم میں روح ، لکڑی میں آگ کی ما نشر ہے آ محت مخلوق ہے۔ اور کوئلہ مصنوع۔

البروح في الجسيد كالتارقي الحطب فالنار مخلوقة والقصم

الله نتعالی کی ذات وصفات کے سوائسی چیز کا فقد بم ہونا باطل ہے۔ حضرت ابوبكر واسطى رحمته الله عليه نے روح كے بارے بيل مفصل بحث كى ہے وہ فر ماتے ہيں

الارواح على عشر مقامات وأل مقامات يرروعس قائم بيل ـ

- مفسدول کی روح تاریجی میں مقید ہے ....اور جانتی ہیں کدان کے ساتھ کیا ہوگا؟ (1)
- نیک ومتقی حضرات کے جسموں کی رومیں آسان کے بیجے اعمال صالحہ کے باعث (r) خوش اور طاعت البی میں مسرور ہوکراس کی طاقت ہے جیکتی ہیں۔
- محسنین کے جسمول کی روح نورانی فتریلول عرشِ البی سے آ ویزال ہیں جن کی غذا (٣) محبت اوران کا یانی شراب لطف وقربت ربانی ب-
  - مريدين كيجسمول كى روح كالمسكن چوشخة سان يرب وبال صدق كى لذت (٣)
    - یاتے ہیں اوراین اعمال کے سابیمی فرشتوں کے ساتھ ہیں۔ ابل وفا کے جسموں کی روح تجاب صفااور مقام اصطفامیں خوش ہے۔ (a)
  - شہداء کےجسموں کی ارواح سبز برندوں کے قالب میں جنت اوراس کے باغوں (t)
    - ميس رجتي بين \_وه جهال جا بين اور جب جا بين جا مين
- مشاتوں کے جسموں کی ارواح اوب کے فرش پر انوار صفات کے پر دوں میں قیام (۷) ڪرتي ہيں۔

(۸) عارفول کے جسمول کی رومیں قدس کے قشک بیں صبح وشام کلام الی کی ساعت کرتی ہیں۔اور وہ دنیا اور جنت بیں اپنے مساکن کو ملاحظہ کرتی ہیں۔

(۹) محبوبوں اور دوستوں کے جسموں کی ارواح مشاہدۂ جمال الیمی اور مقام کشف میں محو بیں اس کے سوا وہ کسی چیز کی خبر نہیں رکھتیں اور نہ کسی سے انھیں بجز اس کے جینن و راحت ملتی ہے۔

(۱۰) درویشوں کے جسموں کی روطین محل فنامیں مقرب ہوکرادرا پی صفات کو بدل کر احوال میں منغیر ہوتی ہیں۔

ارباب طریفت بیان کرتے ہیں کہ مشارخ نے ہرایک کوان کی جدا گانہ صورتوں میں ديكها بهاوربيد يكهنا جائز بهربهم يتاييك بيل كدوه موجود بيل ادران كاجسام لطيف بيل ال كو ويكها جاسكتا باورالله تعلي جب جاب اورجس طرح جاب اينكسى بندے كودكها ويتا ب-حضور سیرنا داتا سنج بخش رحمته الله علیه فرمات بین که میری زندگانی برحال مین حق تغلط كيساته بالاسب اوراس سے قيام بھى ہے اور جميں زندہ ركھناحن تغالى كالعل ہے۔ ہمارا وجوداور ہماری حیات سب اس کی پیدا کردہ ہے۔اس کی ذات وصفات سے تبیں ہیں۔حلولیوں کا قول سراسر باطل ہے اور وہ بہت بروی مراہی ہے ان کا بہلا باطل قول بیہے کہ وہ روح کوفتر بم کہتے ہیں آگر جدان کی عیار نئیں مختلف ہیں کیکن ان کے مفہوم بکسال ہیں ،اوران کا ایک کروہ تفس وہیولی کہتا ہے اور ایک کروہ نوروظلمت کہتا ہے اور اس طریفت کو باطل تھہرانے والے لوگ اسے یا تو فنا اور بقا کہتے ہیں یا جمع وتفرقہ وغیرہ۔اس حتم کی بیہودہ با تیں گھڑ لی ہیں اوراسیے اس *کفر* کی دا د جاہے ہیں۔صوفیاء کرام، ایسے کمراہ گروہوں سے بیزار اور نتنفر ہیں۔ کیونکہ اثبات ولا بت اور محبيد البي كى حقيقت بجزمعرفيد البي كدرست نبيس موسكتي اورجب كوئي قديم كومحدث سے جدا کر کے پیچان نہ سکے اس بارے میں وہ جو پچھ کے گا وہ جہالت پر بنی ہو گا۔ عقلند جا ہلوں کی ہا توں کی طرف النفات نہیں کرتے ہیں نے ان دونوں مردود گروہوں کا مقصداوران کا بطلان واضح كرديا ہے۔ اگر حزيد علم كى خواجش جوتو ميرى ديكر تصانيف كى طرف رجوع كريں۔ ميں اس كتاب كوطول ديناتهين حاجتاب

اب میں طریقت وتصوف کے تجابات کا کشف اور معاطلت و حقائق کے ابواب کوروش والک کے سامان ساتھ بیان کرتا ہوں تا کہ آسان طریقہ سے مقصود کاعلم ہو سکے۔ اور منکرین کے لئے سامان ابھیرت فراہم ہوجائے اور میا لگارسے باز آجا کیں اس طرح مجھے دعا وثواب حاصل ہوجائے۔

# بہلاکشف،معرفتِ الہی میں

الله تعالی کاارشادہے کہ:۔

انھوں نے اللہ تعالے کی قدر نہ جانی ، جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے۔

وما قدرو الله حق قدره-

رسول التعليقية كاارشاد يكه

اگر جہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کما حقہ حاصل ہوتی تو تم دریاؤں پر (خشک قدم) جلتے اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے تل جاتے۔ لـوعرفتم الله حق معرفته لمشيتم عـلــى البــحــور ولــزالــت بدعــائكم الجبالــ

معرفت کی اقسام معرفتِ الی کی دوشمیں ہیں ایک علمی دوسری حالی۔معرفتِ علمی تو دنیاو آخرت کی تمام نیکیوں کی جڑہے۔جو بندے کے لئے ہمدونت اور ہرحالت میں تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔

الله تعالی قرما تاہے۔

معرفت على كودلاكل

ہم نے جن والس کوا ٹی معرفت ہی کیلئے پیدا کیا ہے۔ گر اکثر لوگ اس سے نا دافف اور روگر دال ہیں۔

ومسا خلقت النجن والانسس الا ليعيدون اى ليعرفون-

کیکن وہ حضرات جن کوالٹد نتا کی نے برگزیدہ فر ما کر دنیاوی تاریکیوں سے محفوظ رکھا اوران کے دلوں کو زندہ وتا بندہ بنایاان میں سے ایک حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حال کی خبر دیتے ہوئے تقالی نے فرمایا:۔ ہوئے حق تعالی نے فرمایا:۔

اور ہم نے ان کے لئے نور مقرر کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتے ہیں بینی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔

وجعلتا لبه نوراً يم*شى ب*ه فى الناس يعنى عمر

اور الله تعالیٰ نے جن کے دلوں پر مہر لگائی اور دنیاوی تاریکیوں میں مبتلا کیا ان میں سے ایک ابوجہل لعنۃ اللہ علیہ کے حال کی خبر دیتے ہوئے تن تعالے نے فر مایا ہے۔

کون ہے اس کی مثل جو تاریکیوں میں ہے جو کی ہے ہوں میں ہے جو کی مثل جو تاریکیوں میں ہے جو کی اس سے تکاتا ہی نہیں۔ لیعنی ابوجہل لعملة اللہ علیہ

كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها يعني ابوجهل

البندامعرف کی حقیقت بیہے کہ دل اللہ تعالی کے ساتھ دیکہ ہوا در اس کا باطن ماسوئی اللہ سے خالی ہو۔ اور ہر ایک کی قد رومزلت معرفت سے ہادر جے معرفت نہیں وہ بے قیمت ہے۔ اس لئے تمام علاء وفقہا ، علم کی صحت اور در تنگی کومعرفیت اللہ کے ساتھ موسوم کرتے ہیں اور تمام مشائخ طریقت ، حال کی صحت اور اس کی در تنگی کومعرفیت اللہ سے تبییر کرتے ہیں۔ اس بنا پر وہ معرفت کوعلم سے افضل کہتے ہیں۔ کیونکہ صحب حال ، صحب علم کے بغیر ممکن نہیں اور صحب علم کے اختی مسل اور صحب علم کے اختی مسئل جب تک کہ مالہ بحق شدہ ہو۔ البت عالم کے لئے بیمکن ہے کہ بندہ اس وقت تک عارف نہیں ہوسکتا جب تک کہ عالم بحق شدہ ہو۔ البت عالم کے لئے بیمکن ہے کہ وہ عارف شہو۔ جولوگ اس معنی ادر حقیقت سے عالم بحق شدہ و البت عالم کے لئے بیمکن ہوں ان سے مناظرہ کرتا ہے قائدہ ہے۔ بہی وہ لوگ ہیں جو طریقت کے منکر ہیں اور طبقہ صوفیاء ان سے جدا ہے۔ اس اجمال کے بحداب ہیں اس مسئلہ کے اسمرار واضح کرتا ہوں تا کہ دونوں طبقوں کوفائدہ پہنچ۔

ا عرز واضح ہو کہ معرفت میں افریا آن المان کے اسلام کے سوااس کی معرفت حقال ہے۔ جاتا کے سوااس کی معرفت جائز جہیں یہ قول باطل ہے اس لئے کہ وہ دیوانے جو وارالاسلام میں ہوں ان کے لئے حکم ایمان ہے۔ اس ان کے لئے حکم ایمان ہے۔ اگر ان کے لئے حکم ایمان ہے۔ اگر علم معرفت میں شرط ہوتی تو جنعیں عقل نہیں وہ معرفت کے حکم میں نہ ہوتے اور کا فروں میں چونکہ عقل ہوتی ہوتی تو ہم عاقل کو عارف میں چونکہ عقل ہوتی تو ہم عاقل کو عارف کہا جا جاتا اور ہر بے عقل کو چال یہ کھلا مکا ہرہ ہے۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ حق تعالی کی معرفت کی علمت ، استدلال ہے اور جس ہیں استدلال کی استعداد نہ ہواس کے لئے بیہ جائز نہیں بیقول بھی ابلیس کی مثال سے باطل تھہرتا ہے استدلال کی استعداد نہ ہواس کے لئے بیہ جائز نہیں بیقول بھی ابلیس کی مثال سے باطل تھہرتا ہے اس لئے کہ ابلیس نے بکثرت نشانیاں اور آبات الہید دیکھیں مثلاً جنت ، دوزخ ،عرش و کری ، وغیرہ لیکن اس کے لئے ان کی دید بھی معرفت کی علمت نہ بسند کی اور اللہ تعالے نے

فرمايابه

اگر جم فرشتوں کو کفار کے پاس جیجے اور مردے ان سے کلام کرتے اور ان کے سامنے ہرچیز کو اٹھاتے جب بھی وہ ہرگز ایمان لانے والے نہ عقے مرجے اللہ جاہے۔

ولوائنا نزلنا اليهم الملئكة وكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئى قبلا ما كانو اليومنوا الا ان يشاء الله

اگرآ بات الهید کی دیداوران کا استدلا ک معرفت می کی علست موتواللد تعالی معرفت کی علست موتواللد تعالی معرفت کی علبت انھیں قرار دیتانہ کہ اپنی مشیبت کو۔

ائل سنت و جماعت کے زویک محتب عقل ، اور و درج آیات الہی معرفت کا سبب ہے نہ کہ اس کی علیدے۔ اور یہ یا در کھنا چا ہے کہ معرفت کی علیدے ، بچرعنا بت الہی اور اس کی مشیت کے پیچینیں ہے۔ کیونکہ بغیرعنا بت الہی ، عقل اندھی ہوتی ہے کیونکہ عقل بجائے خود جائل ہے۔ بکٹرت عقل اور خود جائل ہے تو بغیرعنا بت اللہی وہ اپنے غیر کو کس طرح جائے گئے۔ اس کھرح آیات اللہی کی رویت میں نظر واستد اللہ بھی خطا ہے کیونکہ اہل ہوا اور طوروں کی جماعت ، استد اللہ ہی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تمام حرکتیں عرفان سے محروم رہنے ہیں۔ پھر یہ کہ جوعنا بت اللہی سے اہل حرفان ہیں ان کی تمام حرکتیں معرفت کی علامت ہیں اور ان کا استد الل اور ان کا ترک وطلب سب مسلم ہے اور صحب معرفت معرفت معرفت کی علامت ہیں اور ان کا استد الل اور ان کا ترک وطلب سب مسلم ہے اور صحب معرفت معرفت کی علامت ہیں اور ان کا استد الل اور ان کا ترک وطلب سب مسلم ہے اور صحب معرفت معرفت ہیں اصل اور بنیا دے جس کا ترک جائز نہیں ہے اور ان کو فول کے لئے معرفت کی در تعرفت کی در ترب کی تعرف کی کہا ہے کہ وقیقت میں بندے کے دل کو کھولئے والا اور اس کی رہنمائی کرنے والا بھی تعالی کے سوا کوئی نہیں ہے محض عقل ود لائل ، ہدایت کی قدرت شیف اور ایکل اس سے ذیادہ واضح نہیں ہوتی حق تعالی فرما تا ہے:۔ اور ایکل اس سے ذیادہ واضح نہیں ہوتی حق تعالی فرما تا ہے:۔

آگر آخیں لوٹا ئیں تو بقیناً وہ ای طرف پلیس گےجس سے آخیس روکا عمیا ہے۔

ولوردو العادو المهانهوا الآير

مطلب بیہ ہے کہ اگر کا فروں کو قیامت کے بعد دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو پھروہ اپنے اس کفر میں 7 لودہ ہوجا کیں گے جس سے انھیں منع کیا گیا ہے۔

حضرت علی مرتضی کرم الله وجهد سے جس وقت معرفت کے بارے میں دریافت کیا گیا

توآپ نے فرمایانہ

# Kashf-ul-Mahjoob = 293;

میں نے خدا کواس کی مدرسے پہچانا اور ماسوی اللدكواي كنورس جانا

عرفت الله باللهِ وعرفت مادون الله بنور الله-

چونکہ اللہ تعالی نے جسم کو پیدا کر کے اس کی حیات کوروح کے حوالہ کر دیا۔ لیکن دل کو پیدا کر کے اس کی حیات کوایے قبضہ میں رکھا۔ ظاہر ہے کہ جب عقل اور آبات کوجسم کے زندہ کرنے کی قدرت جيس وي تو محال ہے كدوه ول كوزنده كرسكے \_ چينانچ ارشادِي تعالى ہے كد: \_

اومن كان مينا فاحييناه- جوكف مرده تقاات جم نے زعره كيا ـ

اس فرمان میں ہوشم کی زندگائی کا اپنے قبصنہ میں ہونا بیان فرمایا ہے۔ پھرارشاد ہوتا ہے:۔

وجعلنا لبه نورا يمشى به فى اورجم نياس كے لئے تورمقرركيا جس كے ساتھوہ چتاہے۔

الناس-

مطلب بیہ ہے کہا بیسے ٹور کا پیدا کرنے والاجس کی روشنی میں مسلمان چلیں وہ میں ہوں۔اور بیمی فرمایا که:۔

كيا الله تعالى في اسلام ك لي جس كاسينه محولا ۔ تؤدہ اسپے رب کے نور پر ہے۔

اقىمن شىرج الله صَدرة للاسلام فهوعلی نورمن ریه-

اس ارشاد میں بتایا گیا ہے کہ دل کی کشاد کی اللہ تعالیے کے قبضہ اختیار میں ہے اس طرح اس کی بندش بھی اس کے قبضہ واختیار میں ہے۔ دل کی قبض کے سلسلہ میں فر مایا ہے:۔

اللہ نے ان کے دلوں براوران کے کا نوں بر مبرلگادی ہے اوران کی آ تھموں پر پروہ ہے ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ايصبارهم غشباوة-

ولا تبطع من اغفلنا قلبه عن (اے سنتے والے) اس کی پیروی شکرتاجس کے دل کوہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا

جب كددل كاقبض وبسط اوراس كاختم وشرح ،الله نعالي كے قبضه واختيار ميں ہے تو محال ہے کہاس کے سواکسی غیر کور جنما بنا ہا جائے اور اللہ تغالی کے سواجو کیجھ ہے وہ سب علّت اور سبب ے۔ ہر گز علت وسبب بغیر مسبب لینی خدا کے راہ نہیں دکھا سکتا۔ کیونکہ تجاب را ہزن ہوتا ہے نہ کہ راببر\_؟ الله تعالى بيهى قرما تاب كه:\_

کیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تہ ہیں ایمان کی محبت دی ادراس نے تہارے دلوں کواس سے مزین فرمایا۔

ولُكن اللُّب حبب اليكمُ الايمان وزينه في قلوبكم الآير-

اس ارشاد میں تن تعالیٰ نے ول کی تزئین اور محبت جاگزیں کرنے کی نسبت اللہ تعالے نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ تقویل اور خدا کی محبت میں قائم رہنا جو کہ عین معرفت ہے اس کی جا جب سے ہے اور ملزم کو اپنے الزام میں اس حالت کو اپنے سے جدا کرنے یا اپنی طرف لانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ لہذا جب تک اللہ تعالی خودا پی معرفت نہ کرائے لوگوں کے نصیب میں ہرگز اس کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ مخلوق مصول معرفت الی میں عاجز ہے۔
کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ مخلوق مصول معرفت الی میں عاجز ہے۔
کی معرفت ابوائس نوری رحمت اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ:۔

اللہ تعالیٰ پراس کے سواکوئی دلیل در ہنمانہیں۔علم تو خدمت (عبادت) کا طریقتہ سکھنے کے لئے حاصل کرتے ہیں۔ لا دليل على الله سواه انما العلم يطلب لآداب الخدمة

مطلب بیرکسی مخلوق کو بیطا تت آئیس ہے کہ وہ بندے کو خدا تک پہنچادے۔ استدانال کرنے والا ،
حضرت ابوطالب سے بردھ کرعاقل نہ ہوگا اور حضورا کرمہائے ہے دیادہ بزرگ کوئی دلیل شہو
گی۔ جب کہ حضرت ابوطالب کو شقاوت پر اجرا کا حکم تھا تو حضورا کرمہائے ہی کہ دلالت آخیس فائدہ
نہ پہنچا سکی۔ استدانال کی شرابیوں ہیں سے پہلا درجہ بیر کہ مستدل ، جی تعالیٰ کی تو فیق وعنا بیت سے
روگرداں ہوتا ہے کیونکہ بوقت استدانال وہ غیر خدا پر خورو گرکر تا ہے۔ حالا نکہ معرفت کی حقیقت تو
بیہ کہ دہ غیر خدا سے دوگرداں ہواور داناگ کی جبتو کرنے والوں کی عادت استدانال کے سلسلے
بیہ ہی ہوا درج کی معرفت کے خلاف ہے۔ البذا جب معرف اللی ، بجودوائی جرائی عشل نہیں
تو عنا میت اللی کو اپنی طرف متوجہ کرنا بھے ہے کہ ایٹ اختیار ہیں کیے ہوگا؟ کیونکہ اس راہ
میں مخلوق کے کسب واختیار کوکوئی وغل ہے بی نہیں ۔ اور خدا کے سوابند کی دانات کرنے والا اور
میں خور میں ہے۔ رہا شرح صدراور کشادگی قلب کا معالمہ تو بینی شرائوں سے متعلق ہے۔ اس
کوئی نہیں ہے۔ رہا شرح صدراور کشادگی قلب کا معالمہ تو بینی شرائوں سے متعلق ہے۔ اس
کوئی نہیں ہے۔ رہا شرح صدراور کشادگی قلب کا معالم بو جو دیک تو بینی شرائوں سے متعلق ہے۔ اس
کرنے والے تک (خدا کی عنایت کے بغیر) نہیں بینی سکتار بوجود یک اس کا کسب واختیار بھی اسی

کا پیدا کردہ ہے۔ لیکن جب وہ کسی کے تحت آجاتا ہے تو کسپ کاسِب، غالب ہوجاتا ہے اور حاصل شدہ مغلوب لہذا اس میں عزت نہیں کہ مقلی انسانی فعل کی دلالت سے فاعل کی ہستی کا اثبات کرے بلکہ عزت و کرامت اس میں ہے کہ وہ تن تعالی کے نور سے اپنی ہستی کی فئی کرے۔ اول شخص کومعرفت قولی حاصل ہے اور دوسرے کومعرفت حالی۔

لیکن وہ گروہ جو عقل کو معرفت کی علّت جانتا ہے اس سے کہو کہ تمہارے دل میں عین معرفت سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ کیونکہ جو پچھ عقل ثابت کرتی ہے معرفت اس کی آنی کا اقتضاء کرتی ہے مطلب یہ کہ دولالت عقلی کے قرر ایجہ دل میں جو خدا کی صورت بندھتی ہے کہ خدا ایسا ہے اس کی حقیقت اس کے برخلاف ہے ۔ لہٰذاعقل کو کہاں قدرت ہے کہ استدلال کے قرر ایجہ خدا کی معرفت حاصل کرے اس لئے کہ عقل ووہم دوٹوں ہم جنس ہیں۔ جہاں جنس ثابت ہوتی ہے وہاں معرفت کی نئی ہوتی ہے۔ لہٰذا استدلال کے فقطیل۔ معرفت کی نئی ہوتی ہے۔ لہٰذا استدلال کو علی سے تشیبہ کا اثبات ہوتا ہے ادراس کی لئی سے تعلیل۔ معتشل کی رسائی انھیں دوٹوں قاعدوں تک ہے اور بیدوٹوں معرفت کے لئے بیکار ہیں۔ کیونکہ مشبہ اور جو پکھا اس سے نمودار ہوتا ہے وہ سب امکان یعنی حادث وظلی ت

اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جبتی و و تلاش کریں الامحالہ وہ خدا کے حضور بین حاضر ہوکر بغیر کی علمت وسبب کے آ کھڑ ہے ہوئے اورا پیخ آ رام میں ہے آ رام ہوکر آ ہ و زاری کے ساتھ ہاتھ مجھیلا دیے اورا پیز زخم ول کے لئے مرہم ما تکنے گئے۔ کیونکہ ان کی راہ ، اپنی قدرت و طلب کے اقسام سے ناوا تف تھی تب قدرت جن اس جگہ ان کی طاقت جسنی اوراس طرح وہ اس تک رسائی پا گئے اور فیبت کی تکلیف سے نجات حاصل کی محبت کے باخ بیں جگہ بنا کر آ رام کرنے گئے اور ان کی روح بیں سرور پیدا ہوا۔ جب عشل نے دلوں کوفائز المرام دیکھا تو اس نے اپناتھ رف طاہر کرنا چاہا گراس نے وظل نہ پایا تو تھک ہار کر بیٹے گئی اور شخیر و پر بیٹان ہوگئی۔ جب جرت و پر بیٹانی کا استیلاء ہوا تو عقل معزول ہوگئی اور جب عشل معظل معزول ہوگئی اور جب عشل معزول ہوگئی اور جب عشل معزول ہوگئی اور جب عشل معزول ہوگئی اور جب تا ہوئی تو جن تعالی نے خدمت کا لباس عطا کر کے قربایا اے عشل جب تک تو ہا خورتھی اس وقت تک اپنے تھرف واسباب کے ساتھ ججوب تھی۔ جب تیرے آ لات تو تعرف فانی ہوگئے وار تنہارہ گئی جیسے کہ پہلے تی جب تو نے رسائی حاصل کی اس طرح ول کو قربت اور عشل کو خدمت کا اور تنہارہ گئی جیسے کہ پہلے تی جب تو نے رسائی حاصل کی اس طرح ول کو قربت اور عشل کو خدمت

WWW:NAFSEISLAM:COM

نصیب ہوئی۔ چونکہ اپنی معرفت کے اعدر معرفت پنہاں تھی جب اپنی معرفت ہوگئ تو اللہ تعالیٰ فی بندے کو اپنا عرفال عطا کر کے منزلِ عرفان سے دوشناس کرایا تا کہ بندہ عرفان سے معرف ب اللی کو پہچانے نہ کہ اسباب کے ذریعہ۔ بلکہ اس کی شناخت اُس وجود کے ذریعہ ہے جواسے عطاکیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ عارف کی اٹا نیت کمل طور پر فائی ہوکر اس کا ذکر بغیر نسیان کے اور اس کا حال بغیر نسیان کے اور اس کا حال بغیر نسیان کے معرفت حال ہے نہ کہ گفتا د۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ معرف الی البامی ہے۔ حالاتکہ یہ بھی محال ہے۔ اس لئے کہ معرفت کے لئے صادق وکا ذہ ہر طرح کی دلیاں ہوسکتی ہیں اور البام والوں کے لئے خطا و صواب پر محمل دلیل نہیں ہوئی۔ اسلئے کہ ایک کے گا جھے البام ہوا ہے کہ خدا مکان ہیں ہے اور دوسرا کے گا کہ جھے البام ہوا ہے کہ اس کے لئے مکان ٹیس ہے۔ لامحالہ ان دونوں مختلف دعووں میں ایک ہی حق پر ہوسکتا ہے۔ حالاتکہ دونوں ہی البام کے مگی ہیں۔ یقیباً اس کے فیملہ کے لئے مکان ٹیس ہے۔ ان محالہ ان دونوں مختلف دعووں میں ایک ہی حق پر ہوسکتا ہے۔ حالاتکہ دونوں ہی البام کے مگی ہیں۔ یقیباً اس کے فیملہ کے لئے مکان لیں کہ البام کے مدی ہیں اور اس میں بہت فلوکرتے ہیں۔ اور اپنے حالات کی تسبت، مروان پارسا کی مرح کرتے ہیں۔ حالات کی تسبت، مروان پارسا کی طرح کرتے ہیں۔ حالات کی تسبت، مروان پارسا کی طرح کرتے ہیں۔ حالات کی تسبت، مروان پارسا کی مرح کرتے ہیں۔ حالات کی تسب باطل ہیں۔ ان مرح ان مرح یان میں سے کوئی ایک بھی جن برنیس ہوتا۔

ایک گروہ کہنا ہے کہ معرفت تن ضروری لینی بدیجی ہے۔ حالانکہ بی قول بھی باطل ہے
اس لئے کہ بندے کے لئے ہر دہ چیز جس کا اسے علم ہوا گر بدیجی ہوتو ضروری ہے کہ اس میں تمام
عقلاء مشترک ومتحد ہوں۔ میں نے عقلاء کی ایک جماعت ایسی دیکھی ہے جو بدیجی ہونے کی منکر
ہے اور تشبیہ و تعطیل کو جا ترجھتی ہے۔ سی جے بات یہی ہے کہ بیضروری اور بدیجی تہیں ہے۔ ایک وجہ

يه بھی ہے کہ اگر معرفتِ الہی ضروری وہدیجی ہوتی تو اس پر تکلیف جائز نہ ہوتی ۔ کیونکہ محال ہے کہ کسی الیمی چیز کی معرفت کی لئے جس کاعلم ضروری و بدیمی ہو، اس پر تکلیف ہومثلاً اپنی پہچان آ سان وزمین، ون ورات اور تکلیف وراحت وغیره وغیره که ربیسب بدیمی بین اوران میں سے سمسی کے وجود کے لئے عاقل کو شک وشیرلائن نہیں ہوتا اور نداسے اس کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ يريشان مواورعكم حاصل كرنا جا ہے تو بھى حاصل ندموسكے۔البنة صوفيوں كے ايك كروہ نے جب اييخ يقين كي صحت و در تنكى برغور كيا تو كينے لگے كه جم اسے ضروري و بديمي جانے ہيں۔ كيونكه دل میں کوئی شک وشبہوا تع تہیں ہے۔انھوں نے یقین کا نام ضروری دیدیمی رکھ لیا۔ بدبات معنی کے لحاظ سے درست ہے لیکن تعبیر و بیان کے اعتبار سے غلط ہے اس کئے کہ ضروری و بدیمی علم میں ، صحت ودر سی کی تحصیص جائز جیس ہوتی ہے۔اوروہ تمام عقلوں میں مسادی ہوتی ہے۔اور ایک وجہ رہیجی ہے کہ ضروری و بدیمی علم وہ ہوتا ہے جوزندوں کے دلوں میں بغیر سبب و دلیل ظاہر ہو۔ لیکن علم الی اورمعرفت رتانی مسجدی ہے۔ حضرت استاذ ابوعلی دقاق اور چیخ ابوبهل صعلو کی اوران کے والد جو نیشا پور کے امام ورکیس منے۔ ان کا نظریہ ہے کہ معرفت کی ابتداء استدلال سے ہاوراس کی انتہاضرورت وبدا ہت ہے۔ المل سنت و جماعت کا ایک قول میہ ہے کہ جنب جنت میں علم الہی ضروری و بدیہی ہو جائے گا اور بیرجا تزیمی ہے تو بیمال بھی ممکن ہے کہ وہ ضروری و بدیمی ہوجائے۔ نیز ایک قول میر ہے کہ انبیاء ملبہم السلام جب اللہ تعالے کا کلام سفتے ہیں خواہ وہ بے واسطہ مو یا فرشتہ یا وی کے ذربعه؟ تووه است ضروري وبديمي جائة بين اورجم بهي بداعقا در كهت بين كدامل جنت ، بهشت میں اللہ تعالیٰ کوضرورت و بداہت سے جائیں گے۔ چونکہ جنت تکلیف کا گھر نہیں ہے اور انبیاء علیہم السلام مامون العاقبۃ اور تطعی طور پر محفوظ ہیں۔ان کے لئے معرفتِ الٰہی ضروری ویدیہی ہے نیز انھیں خوف اور جدائی کا خطرہ بھی نہیں ہے ایمان ومعرفت کوفضیات ای وجہ سے ہے کہ وہ غیب ہے۔جب وہ عمیاں ہوجائے تو ایمان خبرین جائے اوراس کے عیاں ہونے کے بعدا ختیار ختم ہو جائے اصول شرع مضطرب ہو جاتے ہیں اور ردت کا تھم باطل ہو جاتا ہے اور بلعم اہلیس اور برصيصا كي تكفير درست نبين رئتي \_ كيونكه وهسب باتفاق الله تعاليا كويميجانة تصريبها كهالله تعالی نے اہلیس کے مردود مرجوم ہونے کے وفت کی خبر دیتے ہوئے شیطان کا قول بیان کیا کہ:۔

اب تیری عزت کی قتم ہے میں ان سب کو ضرور بھکاؤںگا۔

نبعزتك لا غوينهم اجمعين

در حقیقت بات کرنا اور کلام سننا معرفت کے مقتضیات بیں سے ہے اور عارف جب تک عارف جب تک عارف جب تک عارف دیار نے عارف جب تک عارف رہے وہ جدائی ہوجائے تو معرفت زائل ہو جاتی ہے۔حالانکہ علم بدیجی کے لئے زوال کی کوئی صورت ممکن نہیں۔

بیمسلالوگوں کے درمیان خطرناک ہے۔ بس اس قدرشرط ہے کہ اتناجان لوجس سے
آفت سے چھٹکارامل جائے کیونکہ بندے کوظم اور حق تعالیٰ کی معرضت اس وقت تک حاصل نہیں
ہوسکتی جب تک کرمی تعالی از کی علم وہدایت کی توفیق عطانہ فرمائے۔

تجاب بنادے اور وہ خدا تک رسائی سے محروم رہ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں مسلمانوں کی ایک جماعت کے لئے معرف الہی کی دلیل سے وہاں نصاریٰ کے ایک گروہ کے لئے معرفت کا حجاب سے مسلمانوں نے انھیں خدا کا

بندہ اور رسول مانا۔ اور نصاری نے انھیں خدا کا بیٹا گمان کیا (معاذ اللہ) بی حال اصنام اور جا ند اور سورج کا ہے۔ کسی کے لئے وہ معرفت کی دلیل ہیں اور کئی اس سے محروم رہے۔ اگر دلیل ہی معرفت کی علت ہوتی تو جا ہے تھا کہ ہر مندل عارف ہوتا۔ حالانکہ ریکھلا مکا برہ ہے۔ اللہ نعالی

بی کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کو برگزیدہ بنا کران چیزوں کو دلیل معرفت بنا دیتا ہے تا کہ ان ذرائع سے وہ خدا تک رسائی یا نیں۔اور خدا کو پہچا تیں۔معلوم ہوا کہ دلیل خدا کی معرفت کا سبب

تو ہوسکتی ہے محرعلت نہیں بن سکتی اور کوئی سبب تشی سبب سے مسبب بینی خدا کے لئے بہتر نہیں

ہوتا۔اللہ نعالی مسبب کے بارے میں ارشا وقر ماتا ہے۔

اے محبوب! آپ کی حیات کی شم بے شک سے کا فرائے نشہ میں بہک رہے ہیں۔

لعمرك انهم لقى سكرتهم يعمهون

کونکہ عارف کے گئے سب کا اثبات کفر ہے اور غیر کی طرف اوج شرک ہے۔"و من یہ حد للا اللہ فیلا ہادی له "جے خداولیل سے اندھا بنائے اسے کون راو ہمایت دکھا سکتا ہے۔ لہذا جب کسی کے لئے لورِ محقوظ میں لا (نہیں) لکھا ہوا ہے اور حق تعالیٰ کی مرادِ معلوم میں کسی کے جب کسی کے لئے دلیل واستدانال کس طرح موجب ہم ایت بن نصیب میں شقاوت و بدفیری ہے تو اس کے لئے دلیل واستدانال کس طرح موجب ہم ایت بن سکتی ؟" من الشفت الی الاغیار فمعرفته ذینار "جس نے غیر کی طرف توجہ کی اس کی معرفت کفر ہے۔ جو بھرے خدا کے غلبہ عجب میں منتخرق اور اس کے متلائی ہیں ان کے لئے خدا کے خدا کے حدا کے حدا کے حدا کے حدا کے علیہ عب بن سکتی ہیں؟

حضرت ابراہیم کلیل اللہ علیہ السلام جب عاری باہر تشریف لائے تو دن ش کوئی چیز فرد کی جارت ہو جودہوتے ہیں۔ لیکن جب رات ہوئی فرد کی حالانکہ دن میں بکشرت دائل اور عجیب تزیرا ہین موجودہوتے ہیں۔ لیکن جب رات ہوئی تو سناروں کو و یکھا۔ اگر معرفت البی کی علمت دلیل ہوئی تو دن میں زیادہ دلائل نظر آئے اور اس سے زیادہ عجیب نشائیاں کا ہر ہوئیں۔ لہذا للہ تعالیٰ جس طرح جا ہتا ہے بندے کوا پی راہ دکھا تا ہے اور اس پر معرفت کا دروازہ کھول دیتا ہے تا کہ مین معرفت میں اس درجہ تک پہنچ جہاں مین معرفت بھی اس درجہ تک پہنچ جہاں مین معرفت کی معرفت کی تقدین اس درجہ تک پہنچاد بی معرفت کی معرفت کی تحقیق اس درجہ تک پہنچاد بی معرفت کی معرفت کی تحقیق اس درجہ تک پہنچاد بی معرفت کی معرفت اسکادعوئی بن جا تا ہے۔

حضرت دوالنون مصرى رحمتدالله عليه قرمات بي كه:-

اے عزیزتم ال سے بچو کہتم (بغیر محقیق) معرفت کے مدعی بنو۔

اياك ان لاتكون بالمعرفة مدعيا-

كيونكييه

یدعی العارفون معرفته اقر بالبهل داك معرفتی عرفاءتوایخ معرفت كادعوگ كرتے بیل كین شن ناوانف ہونے كا اقراركرتا ہول اور بی میری معرفت ہے

اس کے تہمیں سزاوار نہیں کہتم معرفت کا دعویٰ کرو کیونکہ اس بیل تہماری ہلا کت ہے اور تہماراتعلق اس کے تہمیں سزاوار نہیں کہتم معرفت کا دعویٰ کرو کیونکہ اس بیل تہماری ہوائی کے جسے حق تعالیٰ کا کشف ومشاہدہ ماص خوبی کے ساتھ ہونا چاہئے جس میں تمہاری نجات ہوائی گئے جسے حق تعالیٰ کا کشف ومشاہدہ حاصل ہوجا تا ہے اس کے لئے اپنی جستی وہال بن جاتی ہے اور تمام صفتیں آفت بن جاتی ہیں اور

جوخدا كا ہوجائے اور خدااس كا ہوجائے اس كے لئے كوئى چيز اليى تبين رہتى جس كى نسبت اس بندے کی طرف کرنا درست ہو، نہاس دنیا میں نہاس جہان میں۔

معرفت کی حقیقت بیرے کہ ہر چیز خدا کی ملکیت سمجھے۔جب بندہ بیرجان لیتا ہے کہ ہر چیز خدا کی ملکیت ہے اور اس کے تحت تصرف میں ہے تو پھراسے سی مخلوق سے کوئی سر د کا رنہیں ربتاحتی کهخوداینے سے بھی جیس ووایت آپ سے اور تمام مخلوق سے مجوب موجا تاہے۔اس كاجواب ہرشئے سے ناوا تفیت ہے۔ جب میجمی فناہوجاتی ہے تو تجاب بھی پرا گندہ ہوجا تا ہے اور د نیابمنزلہ عقبی ہوجاتی ہے۔

# معرفت ميس مشارخ كرموز ولطائف

معرفت كسلسله بيس مشاركن كيكثرت رموز ولطاكف جين حصول فاكده ك ليح چندرموز درج کئے جاتے ہیں۔

حضرت عبداللدين مبارك رحمته الله عليه قربات بي كه: ـ

المعرفة أن لا تتعجب من شيئي- معرفت برب كم كي چرست جب شهو کیونکہ تعجب'' ایسے تعل پر ہوتا ہے جو بندے کی اپنی طافت سے زیادہ ہو۔اور جب اللہ تغاليا كمال يرقادر بي توعارف كے لئے خدا كا فعال ميں جيرت وتجب كا اظهار كرنا محال ہے۔ ا كركبيل عجب كى كوئى صورت ممكن موسكتى توبير بات تحمى كداس في ايك متمى خاك كواس درجه تك ي بنيايا كه وه دنيا يرحكومت كريايك قطره خون كواس مرتنبه تك يبنيايا كه وه معرفس اللي اوراس كي محبت ودوسی کی با تیس کرنے لگا اور وہ دیدارالی اوراس کے قرب ووصال کا خواہشمند ہو گیا۔

حضرت ذوالنون مصري رحمته الله عليه قر مات ين كه: -

يقيقة المعرفة اطلاع الحق على معرفت كي حقيقت ثق تعالى كا اسرار يرمطلع كرنااورا بي معرفت كانوارس سرفراز فرمانا ہے۔

الاتوارـ

مطلب بيب كرحن تعالى الى عنايت سے بندے كواسين انوارسے آ راستہ كركے تمام آفتوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ چنا نچہ جب تک بندے کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر مخلوق کا اثر رہتا ہے اس وفت تک وہ تیمی امرار کے مشاہدے سے سرفراز نہیں کرتا اور نداس کے ظاہر کو مغلوب كرتا ہے۔ جب وہ بندے كے دل سے تمام تر اثرات نكال ديتا ہے تب وہ مشاہرات كا

حضرت شبلی علیدالرحمت قرماتے ہیں کہ:۔

حیرت دوام ہی تومعرفت ہے۔

المعرفة دوام الحيرة

کیونکہ جیرت دوسم کی ہوئی ہے ایک جیرت ہستی و وجود میں دوسری جیرت کیفیت میں۔ ہستی میں جیرت تو شرک ہے اور کیفیت میں جیرت معرضت ہے اس کئے کہ عارف کواس کی ہستی ووجود میں شک کی کوئی تخبائش اور اس کی کیفیت میں عقل کوکوئی دخل نہیں۔اس جگہ اسسے وجود ہاری تعالیٰ میں یقین ،اور کیفیت میں جیرت حاصل ہوجاتی ہے اس بتا پر کسی نے کہا ہے کہ:۔

"يا دليل المتحيرين زدنى المترت زدول كرينما! ميرى جرت كو اورزياده كر\_

اس قول کا مطلب بیہ ہے کہ قائل نے پہلے تو حق تعالیٰ کے وجود کی معرفت اوراس کے اوصاف کا کمال ثابت کیااورا قرار کیا کہ وہی مقصود خلق ادران کی دعا ڈن کا قبول کرنے والا ہے اور جیرت ز دوں کی جیرت اس کے سوائبیں ہے۔اس کے بعد قائل نے زیادتی حیرت کی استدعا کی اوراعتراف کیا کہ مطلوب کی معرفت ہیں عقل کا کوئی دخل نہیں وہاں جیرت وسر کر دانی کے سوا اس کے لئے کوئی حصہ جیس بیم عنی لطیف ہیں نیز اس کا بھی احتمال ہوسکتا ہے کہ جن تعالیٰ کی جستی و وجود کی معرفت ، اپنی بستی برجیرت کا اقتضاء کرے۔اس کئے کہ بندہ جب حق تعالیٰ کو پیجان لیتا ہے اور ہر چیز کواس کے قبضہ وا محتیار میں دیجھتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اس کا وجود بھی اس ہے اوراس کا عدم بھی اس سے ۔ تواس کی قدرت میں سکون وحرکت سے متخیر ہوتا ہے۔ کیونکہ جب كل كا قيام اسى سے بود دوميں كون مول اور كيامول؟" (جيرت زده موكرره جاتا ہے) ميں منتغزق جوكرره حاتاي

اسى معنى ميں حضورا كرم الفيلية كاارشاد ہے كه: ـ

جس نے اپنے آپ کوفنا سے پیجان لیا یقیناً اس نے حق تعالی کو بقاسے پیجان لیا۔

من عرف نفسه فقد عرف ريه.

کیونکہ فنا سے عقل وصفت باطل ہوتی ہے اور جب چیز کا عین، عقلی نہ ہوتو اس کی معرفت میں جیرت کے سوالیجھ ممکن جیس۔

حضرت بایزید بسطا می رحمنه الله علیه قرماتے ہیں کہ:۔

ان تعسرف ان حركات الخلق المعرفت بيه كمتم جان لوكم قلق كي تمام حركت وسكون تق تعالى سے ہے۔

وسِكنا تهم باللّه-

اور کسی کواس کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کا اختیار تہیں۔ عین بھی اس کے عین سے ہے۔ اثر بھی اس کے اثر سے اور صفت بھی اس کی صفت سے اور حر کت وسکون بھی اس کے حرکت وسکون سے۔ کیونکہ جب تک حق تعالی بندے کے وجود میں طاقت اوراس کے دل میں ارادہ پیدانہ فرمائے بندہ کچھ بھی نہیں کرسکتا۔ بندے کے افعال مجازی ہیں اور مخلوق کے تمام افعال خداکے پیدا کردہ ہیں۔

حضرت محمد بن واسع رحمته الله عليه عارف كي صفت بيل فرمات بيل كه: ـ

جسے اللہ تغالیٰ کی معرونت حاصل ہو گئی وہ ہات استم كرے كا اوراس كى جيرت دائى ہوكى۔

من عبرف اللُّبه قل كلامه و دام

كيونكه الفاظ كاجامه اسديها بإجاسكتاب جوتخت عيارت مواوراصول بين عيارت كي ایک حدے اور معبر چونکہ محدور تبیں ہے۔ تو عبارت کی بنیاداس پر کیسے رکھی جاسکتی ہے۔؟ جب عمارت كى أيك حدب اورمجر يعنى الله تعالى غير محدود بتواست عبارت كى حديثرى ميس كيس لايا جاسكتا ہے۔اور جب متصود عبارت میں نہ اسكے اور بندہ اس میں عاجز ولا جاررہ جائے تو بجز داكى جیرت کے کیا جارۂ کار ہوتاہے۔

حفرت شکی علیدالرحمته فرمات ہیں کہ:.

يعنى معرفت كى حقيقت بديه كمعرفت البي

المجزعن المعرفة-

کیونکہ خن تعالیٰ کی حقیقت ہے بندہ ، سوائے بجر کے کوئی نشان نہیں رکھتا۔ ممکن ہے کہ بندے کواس کے ادراک میں اسپتے سے زیادہ دعویٰ نہ ہو۔ اس کئے کہ بحراس کی طلب ہے اور جب تک طالب اپنی صفت اور اسیاب پر قائم ہے اس وفت تک اس پر بھز کا اطلاق درست تحبين ہوتا البنة جب وہ اسباب اور اوصاف ہے گز رجا تا ہے تب اسے فنا حاصل ہوتی ہے نہ کہ

مدعیوں کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس حالت میں جب کہ آ دمیت کی صفت برقر ارو ٹابت ہو اور صحت خطاب سے مكلّف ہواور حق تعالیٰ كی جمت اس پر قائم ہوعا جز ہونے كا نام معرفت ہے۔ اور ہم عا برز ہوکرسب سے چیچےرہ گئے ہیں۔ بیٹول گراہی اور زیاں کاری پر بنی ہے۔ہم دریافت

کرتے ہیں کہ تم کس چیز کی طلب میں عاجر ہوئے ہو؟ حالا تکہ بجر کی دونشانیاں ہیں اور وہ دونوں
تم میں نہیں ہیں ایک نشانی طلب کے اسباب کی فتا ہے اور دوسری نشانی اظہار تجلی ہے۔ جہاں
اسباب کی فتا ہے وہاں عبارات کم ہوتی ہیں۔ اگر بجر کی تعبیر، عبارت سے کرو گے تو بجر کی عبارت
بجر بجر نے نہ ہوگی اور جہاں اظہار تجلی ہے وہاں نشان نہیں ہوتا اور تمیز کی کوئی صورت نظر نہیں آتی
حتیٰ کہ عاجر بھی نہیں جانتا کہ وہ عاجر ہے یا ہے کہ وہ بجر سے منسوب ہے جس کی بنا پر اسے عاجر
کہیں، اس کی بھی صورت نہیں۔ کیونکہ بجر غیر ہے اور غیر کی معرفت کا اثبات، معرفت نہیں ہے۔
جب تک دل میں غیر کی جگہ ہے یا عارف کو غیر کی تعبیر کی قدرت ہے اس وقت تک معرفت
درست نہیں ہوتی اور جب تک عارف غیر سے کنارہ نہ کرے، اس وقت تک عارف عارف نہیں
ورست نہیں ہوتی اور جب تک عارف غیر سے کنارہ نہ کرے، اس وقت تک عارف عارف نہیں

حضرت ابوحفص حداور حندالله عليه فرمات بيل كه: \_

مجھے جب سے عرفان حق ہوا ہے اس وفت سے میرے دل میں تسی حق و باطل کا خطرہ جبیں آیا مد عرفت الله مادخل في قلبي حق ولا باطل-

اس لئے کہ جب تک لوگوں سے تعلق اور خواہش رہے اس وقت تک وہ دل پراٹر انداز ہوتا ہے اور دل اس اٹر کو لے کرنس کے حوالہ کردیتا ہے اور نفس باطل کا مقام ہے۔ اسی طرح جب کسی کی محبت دل میں ہمیشہ رہے گی تو وہ بھی دل پر اٹر انداز ہوگی اور دل اس اٹر کو لے کرروح کے سپر دکر دے گا کیونکہ روح حق اور حقیقت کا مذبح ہے اور جب دل میں غیر کا دخل ہوتو اس کی طرف عارف کا رجوع کرنا معرفت کے منافی ہے۔ البذا تمام لوگ معرفت کی دلیل کی طلب بھی دل ہی سے ہواور جب انھیں اپنی مراو محمول تو انھوں نے دل کی طرف مار میں نہوئی تو انھوں نے دل کی طرف رجوع نہ کیا اور غیر حق سے راحت نہ پائی اور صرف حاصل نہ ہوئی تو انھوں نے دل کی طرف رجوع نہ کیا ۔؟ پیڈری سے راحت نہ پائی اور صرف حق تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور دل کی طرف رجوع نہ کیا ۔؟ پیڈری ہے ان بندوں کے درمیان ، جودل کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔ جودل کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔ حضرت الویکر داسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:۔

جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ ہر ایک سے نہ صرف جدا ہو گیا بلکہ کونگا اور دل برداشتہ بھی

من عرف الله انقطع عن الكل يل خرس وانقمع-

مطلب بدكه جس نے اسے پہچان لیااس نے دل سے تمام اغیار کو نكال دیاا دراس كی تعبير میں گونگا بن كرايينا وصاف سے فافی ہو گيا۔

حضورا كرم الله ارشادفر مات بيل كه:-

لا احصى ثناء عليك- تيرى تمروننا كويس كيرتيس سكتا-

جب تک آپ غیبت میں رہے آپ حرب میں سب سے زیادہ تھے تھے آپ فرماتے ہیں کہ "انا اقصع العرب والعجم "شرعرب وهم شرسب ست زياده في بول-اورجب آپ کوغیبت ہے۔ حضور میں بھیجا گیا تو ہار کا والی میں عرض کناں ہوئے کہ میری زبان تیری حمد و ثنا کے کمال کو تھیرنے کی تاب و تواں نہیں رکھتی ۔ کس طرح تیری حمد د ثنا کروں ۔ قال سے بے قال اور حال سے بے حال ہوں تو وہی ہے جو تو ہے میری عرض یا تو میری وجہ سے ہوگی یا آپ کی وجہ سے۔اگرایی وجہ سے کہوں تو مجوب ہوتا ہوں اگر تیری وجہ سے کہوں تو تیری قربت کی متحقیق میںاییے اختیار میں معیوب ہوتا ہوں لہذا میں پیجی عرض نہیں کرسکتا۔

حق تعالی کی طرف سے فرمان موا کہ اے محبوب اگرتم سیجھ جیس کہہ سکتے تو ہم فرماتے بي كه لىعمرك اذا سعكت عن ثنائي فالكل منك ثنائي يعني المحبوب تهاري زيرگاني کی تھم، جب آپ ثنامے ساکت ہو گئے ہیں تو میں جہان کی ہر چیز کوتبہارا قائم مقام بنا تا ہوں جو میمی میری ثنا کرے گا وہ تنہاری طرف سے میری ثنا کرے گا۔ کویا اُن سب کی ثنا تمہارے والہ ہو کی ،اورتم اپنی طرف سے میر سے حضور پیش کرو گے۔

وُ وسرا کشف، توحید کے بیان میں

الله تعالی فرما تاہے کہ:۔

تمھارامعبودایک ہی ہے

والهكم اله واحد

نيز قرمايا:پ

قل هو الله احد-

تم فرماد و كمالله اكيلاب

نيز قرمايا:\_

تم دومعبود شدمنا وبلاشبه معبودا بك بى ب-

لا تتخذوا الهين اثنين انما هو الله واحد-

حضورا كرم الفيالة فرمات بي كه: \_

بيننا رجل فيمن كان قبلكم لم يعمل خيراً قط الا التوحيد فقال لاهله اذا مت فاحرقونى ثم استحقونى ثم ذرونى نصفى فى البحر فى يوم البرو نصفى فى البحر فى يوم راشح ففعلو فقال الله عزوجل للريح والماء اجمعاما اخذتما فاذا ماصنعت فقال له ماحمك على ماصنعت فقال استحياء منك فففرله-

تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جس کی کوئی

اللہ تو حدید کے سوا نہ تھی اس نے اپنے گھر

والوں سے کہا جب بیں مرجاؤں تو جھے جلا

دینا پھر خاکستر کو خوب باریک کر کے جیز ہوا

دینا گھر والوں نے ایسانی کیا اللہ تعالی نے

ہوا اور پانی سے فر ایا جوتم نے پھیلا ہے ان

مب کواکشا کرواور میرے حضور لاؤ۔ جب
خدا کے حضور دہ چیش ہوا تو حق نعالی نے اس

خدا کے حضور دہ چیش ہوا تو حق نعالی نے اس

خدا کے حضور دہ چیش ہوا تو حق نعالی نے اس

خدا یا جھے تیری حیا وامنگیر تھی اس لئے میں

خدا یا جھے تیری حیا وامنگیر تھی اس لئے میں

خدایا جھے تیری حیا وامنگیر تھی اس لئے میں

خدایا جھے تیری حیا وامنگیر تھی اس لئے میں

خدایا جھے تیری حیا وامنگیر تھی اس لئے میں

خدایا جھے تیری حیا وامنگیر تھی اس لئے میں

نے اسے بخش دیا۔

توحیدی حقیقت بیہ کے کو تعالیٰ کو اکیلا جانے اور اس پر تیج علم رکھے چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ بے شہران اپنی ذات وصفات میں بے نظیراورا ہے افعال میں لاشریک ہے توحید کے مانے والے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کوان ہی خوبیوں کے ساتھ جانا ہے اور اس جانے کو توحید کی بکائی کہا ہے اور توحید کی افسام اور تعدد کی تین تشمیں ہیں ایک می تعالیٰ کی توحید اس کے لئے بعثی خودی تعالیٰ کا توحید کی افسام اور اس نے بدوسری می تعالیٰ کی توحید بیوافق کے لئے بعثی خدا کا تھم کہ بندے توحید سیانی کا می توحید بیوافر مائی ۔ تیسری مخلوق کی توحید ، خدا کے لئے بینی خود اس کے ول میں توحید بیدا فرمائی ۔ تیسری مخلوق کی توحید ، خدا کے لئے بینی خلوق کی توحید ، خدا کے لئے بینی خود اس کے دل میں توحید بیدا فرمائی ۔ تیسری مخلوق کی توحید ، خدا کے لئے بینی خلوق کی جو دو ہ اس

کی وحدا نبیت کی حقیقت معلوم کرسکتا ہے۔

دات وصفات پر بیر چا رہے رہاں و دیوراسے بیر ہو۔ اور بیرے م بین بیری ما سر ہو۔
وہ اُن صفات کمالیہ سے منصف ہے جن کا اثبات تمام اہلی تو حید مسلمان تھکم بعیرت
کرتے ہیں۔ کیونکہ خدائے ان سے اپنی صفات خود بیان فرمائی ہیں اور وہ ان صفات سے پاک
ہے جن کو ملحدین اپنی خواجش سے متصف قرار دیتے ہیں کیونکہ خدائے ان سے اپنی صفات خود
بیان نہیں کیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے حیبی علیم اور ف اور سے اور اس کی قدید اسمیع اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے حیبی علیم اس کا حال نہیں ہے اور اس کی قدرت اس میں تحق خیس ہے۔ اس کی شنوائی وبصارت میں تجد دلیتی بار بار پیدائش نیس ہے اور اس کا کلام ایسا ہے جس میں نہ بعضیت ہے نہ تجدید۔ وہ جمیشہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے اور تمام معلومات ، اس کے علم سے باہر نہیں اور کی موجود کو اس کے اداوہ سے مفرکی راہ نہیں۔ وہی کرتا ہے جو وہ چا ہتا ہے اور وہی چا ہتا ہے جو وہ چا ہتا ہے اور وہی چا ہتا ہے جو اس کی مشیت ہے تعلق کو اس میں کوئی برزگی نہیں۔ اس کا ہر تھم تق ہے۔ اس کے دوستوں کو اس کی دوستوں کو بی دوستوں کو بی کو کو کی جا رہ فیض اس کی حتمی اور قطعی ہے اس کے دوستوں کو اس کی دوستوں کو بی دوستوں کی دوستوں کو بی دوستوں کی بی دوستوں کو بی دو بی دوستوں کو بی دوس

فرما نبرداری کے سواکوئی جارہ جیس۔ ہر خیر وشراس کا مقدر کیا ہواہے۔اس کے سواکسی سے امیدو خوف رکھنا لائن نہیں۔اس کے سواکوئی تقع ونقصان کے پیدا کرنے والانہیں۔اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔اس کا بورا ہونا ضروری ہے۔ ہرایک کواس سے وصل ادراس تک رسائی جا ہے۔اہلِ جنت کے لئے اس کا دبدار جائز ہے، وہ تشبیہ اور جہت سے باک ہے۔اس کی ہستی پر مقابلہ و مواجهه کی کوئی صورت جیس دیای اس کے دوستوں کیلئے مشاہرہ جائز ہے۔ انکار کرنا شرط جیس ۔ جوخدا کواس طرح جانتا ہے اہلی قطعیت سے جیس جواس کے خلاف جانے اس کے لئے دیانت تبين اصل معني مين اصولي أوروصولي بكثرت اقوال بين جيه طوالت كيخوف يد مختضر كرتا مون حصنور سیدنا داتا سنخ بخش رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ بیں نے ابتدائے عنوان میں لکھ وياب كدتو حيدسى چيزى وحدائيت يرحكم كرناب اوربيكم علم كسوانبيس كياجاسكا البذا ابلسدت جماعت مخفین کے ساتھ وحدائیت کا تھم دیتے ہیں اس کئے کہ اٹھوں نے خداکی لطیف صنعتوں، عجیب و بدلیج فعلوں اور بکٹرت لطا نف کودیکھا ہے اوراس پرغور وفکر کیا ہے۔ان کا از خود ہونا محال جانا۔انھوں نے ہر چیز کے اندر حدوث کی علامتوں کوموجود یا با۔لامحالہ کوئی فاعل ایسا جا ہیے جوان کوعدم سے وجود میں لائے۔مطلب بیر کہ خدائی کی وہ ذات ہے جس نے اس جہان، زمین و آسان، جا ندوسورج، خشکی ونزی اور بہاڑ وصحراء کو وجود بخشا۔ اوراس نے ان سب کوترکت و سکون علم ونطق اورموت وحیات کے ساتھ پہیرا فرمایا۔ لہذا ان کے لئے کوئی بنانے والا اور پہیدا كرف والالازى مونا حاجة - اور بيسب دويا تنين يناف والول سيمستغنى ب- وبى ايك بنانے والا ، کامل ، حدیہ ، قائم ، قادر ، مختار ، اور ہر ایک شریک سے بے نیاز ہے۔ جب کوئی فعل ، ا یک فاعل سے کمل نہ ہوتو مزید فاعلوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے شريك ہوتے ہیں۔لامحالہ بلاشك وشيه اورعلم اليقين سے جا ننا جائے كه ايك ہى صانع اور فاعل ہاں مسلمیں جنو بول نے توروظلمت کے اثبات میں ہم سے اختلاف کیا ہے۔ مجوسیوں نے يزدال (خالق خير) اورا ہرمن (خالق شر) كا ثبات من اختلاف كيا ہے نيچريوں في وقوت کے اثبات کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ نجومیوں نے ساتھ ستاروں کے اثبات کے ساتھ اختلاف

کیا ہے۔ اور فرقہ و معتز لہ نے تو بیشار خالقوں اور صانعوں کے اثبات کے ساتھ اختلاف کیا ہے میں نے ان سب کے رد کے لئے مختر گر جامع وکمل دلیل بیان کر دی ہے۔ چونکہ بیہ کتاب ان کے بیبودہ اقوال لانے کی نہیں ہے اس لئے طالب علم کوئی اور کتاب کا مطالعہ کرتا جا ہے۔ اب میں مشاکع کے ان رموز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو تو حید کے سلسلے میں فرماتے ہیں۔

توحيد كے سلسلہ میں مشائح كے رموز واشارات

حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه فرماتے بیل که: ب

توحید ہی ہے کہ قدیم کو حادث سے جدا حاتے۔ التوحيد افراد القدم عن الحدث-

مطلب بیہ کہ مورس قدیم کو کی حوادث اور حوادث کو کی مقدیم نہ سمجھا ورجائے کے حق تعالیٰ قدیم ہے اور خود محدث اور جو تہاری جنس سے مخلوق ہے وہ بھی حادث ہے اور کوئی مخلوق اس سے محق نہیں اور نہ اس کی صفت ، تم جیسی مخلوق جس شامل ہے۔ کیونکہ قدیم حادث کا ہم جنس نہیں ہے۔ اس لئے کہ قدیم کا وجود محدثات کے وجود سے پہلے ہے۔ جب کہ محدثات کے وجود سے پہلے قدیم قفا اور محدث کا مختاج نہ تھا تو بعد وجود محدث بھی وہ اس کا مختاج نہ ہوگا یہ قاعدہ ان لوگوں کے پرخلا ف ہے جوار داح کوقدیم کہتے ہیں۔ ان کا ذکر پہلے کیا جا چیکا ہے جب کوئی قدیم کو محدث میں نازل کہتا ہے یا محدث کوقدیم کے ساتھ متعلق جانتا ہے وہ حق تعالیٰ کی قدامت اور عالم کے حدوث پر دلیل نہیں رکھتا ہے ہی شہب دہر یوں کا ہے۔

فلاصہ بیکہ محدثات کی تمام حرکتیں، تو حید کے دلائل، حق تعالیٰ کی قدرت کی گواہ اوراس کے قدیم ہونے کا اثبات کرتی ہیں۔ کیکن بندہ اس میں بہت زیادہ عافل ہے کہ وہ اس کے غیرسے مراد جا ہتا ہے اوراس کے غیرسے مراد جا ہتا ہے اوراس کے غیرسے کا شریع اس کے غیر کے ذکر سے داحت یا تا ہے۔ جب کوئی تنہارے وجود وعدم میں اس کا شریک نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ تبہاری قربیت اور پرورش میں خدا کے سواکوئی اورشر یک ہو۔

حضرت حسين بن منصور حلاج رحمته الله عليه فرمات إلى كه:\_

توحید میں پہلاقدم تفرید کافنا کرنا ہے۔

اول قدم في التوحيد فناء التفريد-

اس لئے کہ تفرید کا تھم ہیہے کہ می کوآفتوں سے جدا کردے۔اور توحید کا تھم ہیہے کہ خدا کو ہر چیز سے اکیلا جانے۔تفرید میں غیر کا اثبات روا تھا اور اس کے غیر کے لئے اس کا اثبات ورست۔ لیکن وحدا نبیت میں غیر کا اثبات ناروا ہے اور یہ می غیر کے لئے ٹایت کرنا ورست نہیں۔اور نہ ایسا

سمجھنا چاہئے کہ تفرید میں اشتراک کی تعبیر ہے اور تو حید میں شرکت کی نئی۔ اس لئے تو حید میں پہلا قدم ہی شریک کی نفی ، اور راستہ سے مزاج کا دور کرنا ہے۔ کیونکہ راستہ میں مزاج کا ہونا ایسا ہے جیسے چراغ کی روشنی میں راستہ ڈھونڈ ا جائے۔

حضرت حضری رحمتدالله علیه فرماتے بیل که:-

لینی توحید میں ہمارے پانچ اصول ہیں حداث
کا ارتفاع، قدم کا اثبات، ترک اوطان،
بھائیوں سے جدائی، اور ہرعلم وجہل کا بھول
جانا۔

اصولنا في التوحيد خسمة اشياء رفع الحدث و اثبات القدم وهجر الاوطان و مفارقة الاخوان، ونسيان ما علم وجهل-

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حضری رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں سو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے دوفرشنے زمین پرآئے ہیں پہھوعرصہ میں ان کی گفتگوسنتا رہا۔
ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو پچھے میرشخص کہتا ہے تو حید کاعلم ہے نہ کہ عین تو حید۔ جب میں بیدار

ہوا تو وہ توحید پر بیان فرمارہے تھے اتھوں نے میری طرف رُخ کرکے فرمایا اے فلاں! توحید کا بیان علم کے بغیر ہوہی نہیں سکتا۔

حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه قرماتے ہیں کہ:۔

اصل آو حدید ہے کہ جب حق تعالی اپنی قدرت
کی گزرگاہ بیں اپنی تدبیر کا تقرف اس پرجاری
فرمائے آو وہ فدا کے سامنے ایک بُتلا بین جائے
اور دریائے آو حید بیں اپنے اختیار وارادہ سے
خالی ہو جائے اور اپنے نفس کوفنا کر کے لوگول
کے بلانے پر کائن نہ دھرے۔ اور نہ اس کی
طرف الثقات کرے۔ اور کل خیریت بیں اپنی
معرفت دھیقت کے سبب وہ جن کے ساتھوقائم
معرفت دھیقت کے سبب وہ جن کے ساتھوقائم
ہوجن نے جواس کے لئے ارادہ فرمایا ہے اسے
معرفت دھیقت کے سبب وہ جن کے ساتھوقائم
مائند ہوجائے اور وہ ایسا ہوجائے کہ جو پچھ ہے
مائند ہوجائے اور وہ ایسا ہوجائے کہ جو پچھ ہے
مائند ہوجائے اور وہ ایسا ہوجائے کہ جو پچھ ہے۔
مائند ہوجائے اور وہ ایسا ہوجائے کہ جو پچھ ہے۔
مائند ہوجائے اور وہ ایسا ہوجائے کہ جو پچھ ہے۔

التسوحيدان يسكسون السعيد شخصسابين يدى الله تعالى تجرى عليه تصارف تدبيره فى مجارى احكام قدرته فى لجج بحار توحيد بالفناء عن نفسه و عسن دعوة الخلق له وعن استجابته لهم بحقائق وجود وحدانيته فسى حقيقة قربه بذهاب حسب و حركته لقيام الحق له فيما ارادمنه وردان يرجع آخر العبد الى اوله فيكون كما كان قبل ان يكون-

للمذااس ارشاد کا مطلب ہیہ کہ موحد کوا ختیار تی بی اختیار شدہ ہاوراس کی وحدا نہیت بی بندہ
اپنا اس ارشاد کا مطلب ہیہ کہ موحد کوا ختیار تی بی بندہ کا نفس فانی مواس کم ،اور خدا جیسا چاہاس
پراپنا احکام جاری کرے۔اور بندہ اپنے تصرف کے فنا بیں ابیا ہوجائے گویا کہ وہ ذرہ ہے جیسا
کہ ازل بیں حالت تو حید کے اندر تھا جہاں کہنے والا بھی حق تعالیٰ تھا اور جواب دینے والا بھی حق
تعالیٰ۔اوراس ذرہ کا نشان بھی وہی، جس بندے کی حالت اس طرح کی ہوجائے وہ لوگوں سے
داحت نہیں یا تا۔ کہ وہ لوگوں کی پکار کو تبول کرے۔اسے کسی کے ساتھ انس و محبت نہیں ہوتی۔ کہ
وہ ان کی دعوت کو تبول کرے۔ اس قول کا اشارہ فنا نے صفت اور مشاہد ہ جان لے غلبہ کی حالت
میں صحبے تسلیم کی طرف ہے تا کہ بندہ اپنے اوصاف سے قانی ہو کر آلہ اور جو ہر لطیف بن جائے۔
میں صحبے تسلیم کی طرف ہے تا کہ بندہ اپنے اوصاف سے قانی ہو کر آلہ اور جو ہر لطیف بن جائے۔

WWW:NAFSEISLAM:COM

یباں تک کداگراس کے جگر میں نیز ہ ماراجائے اور دہ آر پار ہوجائے تواسے خبرتک ندہو۔اوراگر تلوار ماری جائے تو ہے اختیاری میں کٹ جائے۔ گویا ہر حال میں سب سے فانی اوراس کا وجود مظہر اسرار الی ہوجائے تا کداس کا کلام ، حق کا کلام اس کے فعل کی نسبت حق تعالی کی طرف اور اس کے صفت کا قیام اس کے مفت کا قیام اس کے ماتھ ہوجائے اور ثبوت جمت کے لئے شریعت کا حکم تواس پر باتی ہو مگر وہ ہرا یک کی رویت سے فانی ہو۔

بیشان اور بیصفت حضورا کرم ایک گئی کدهب معراج جب آپ کومقام قرب بیل پینچایا گیا تو مقام کا تو فاصله تفالیکن قرب بیل فاصله نه تفااور آپ کا حال لوگول ہے دوراوران کے اوہام سے ماور کی تفام بیبال تک کد دنیا نے آپ کو کم کیا اور آپ خودا پنے سے کم ہو گئے۔ فنائے صفت بیل بےصفت ہو گئے۔ فنائے صفت بیل بےصفت ہو کئے ترتیب طبائع اورا عندال مزاج پراگندہ ہو گئے۔ فنس، ول کی جگہ، جان کے درجہ بیل، جان سرے مرتبہ بیل خاور سر، قرب کی صفت بیل پہنچا گویاسب میں سب سے جدا ہو گئے۔ چا ہا کہ وجود چھوڑیں بشخص ختم کریں، لیکن حق تعالیٰ کی مراوءا قامت جستی فی فرمان ہوااے محبوب اپنے حال پر دہو! اس کا م سے قوت پائی وہ تو ت اس کی قوت بنی اورا پی فناسے تن کا وجود ظام رہوا۔ چنا نے آپ فرماتے ہیں کہ:۔

میں تم میں ہے کسی کی مانند تیں۔ میں اپنے رب کے حضور رات گزارتا ہوں وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

انى لست كاحدكم انى اييت عندربى فيطعمنى ويسقينى-

نيزايك مرتبه قرمايا:\_

ہارگاہ خداوئدی میں میراایک وفت ایسابھی ہوتا ہے جہاں میرے ساتھ مقرب فرشتہ یا کسی نبی مرسل کی بھی رسائی نہیں۔ لى مع الله وقت لايسىعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسىل-

حضرت مبل بن عبدالله تسترى رحمته الله عليه قرمات بي كه: \_

توحيديه ہے كہتم اعتقادر كھوكہ ذات البي علم كي ساتھ موصوف ہے بغیراس کے کہتم عقل سے سمجوسكوباحواس سع باسكودنيابس أتكصيل اسے دیکی نہیں سکتیں ذات الی ایمانی حقائق کے ساتھ بے حدوثہا بہت موجود ہے۔ جواس سے بائے کے سوا آنے جانے میں موجود باوراييخ ملك جس ايي صنعت وقدرت سے ظاہر ہے وہ کسی جس حلول کیا ہوا نہیں ہے۔آخرت میں اس کے ملک وقدرت میں ظاہری اور باطنی طور برآ کھیں اسے دیکھیں کی۔ دنیا میں مخلوق ، اس کی ذات کی حقیقت کی معرفت سے مجوب ہے۔ وہ عجائب و آیات کے اظہار کے ذریعہ راہ وکھا تا ہے۔ اور دل اسے بیجائے ہیں۔ مخلوق کی عقلیں کیفیت کے ساتھ اس کا ادراک نہیں کرسکتیں اورآ خرت ميس مسلمان استدمركي أيحمول ہے دیکھیں گے بغیراس کے کہاس کی ذات کا احاطه کریں یا اس کی حد و عایث کا اوراک

ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركت بالاحاطة ولا موئية ولا موئية والابصدار في دارا الدنيا وهي موجودة بحقائق الايمان من غير حدولا حلول و تراه العيون في العقبلي ظابراق باطنافي ملكه و قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ولهم بأياته والقلوب تعرفه والعقول لاتدركه ينظر اليه المومنون بالابصار من غير احاطة ولا ادراك نهايته

توحيد ميں اس كالفاظ جامع بيں۔

حضرت جنید بغدادی رحمتدالله علیفر ماتے بیل که:

توحید کے بیان ہیں سب سے زیادہ بزرگ و اشرف کلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کو اپنی معرفت کی راہ نہ دکھائی بجرمعرفت ہیں ان کی عاجزی کے۔

اشرف كلمة فى التوحيد قول ابى بكر رضى الله عنه سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا الى معرفة الا بالعجز عن معرفته-

ایک جہان اس کلام سے فلطی میں جٹلا ہے۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ معرفت سے بجز،

ہر معرفتی ہے۔ حالاتکہ بیٹال ہے اس لئے کہ موجودگی کی حالت میں بجز کی شکل پیدا ہوتی ہواور
معدوم کی صورت میں بجز کی شکل طاہر نہیں ہوتی۔ مثلاً مردے میں زندگی نہیں ہے بلکہ موت میں
موت سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ نا بیٹائی، بیٹائی سے عاجز ہوتی ہے۔ اس طرح انگرا، کھڑے ہونے سے
عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھنے کی حالت میں بیٹھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ یہی حال عارف کا ہے کہ وہ
عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھنے کی حالت میں بیٹھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ یہی حال عارف کا ہے کہ وہ
معرفت سے عاجز نہیں ہوتا چونکہ معرفت تو موجود ہے اور بیاس کے لئے ضروری و بدیمی کی مانکہ
معرفت سے عاجز نہیں ہوتا چونکہ معرفت تو موجود ہے اور بیاس کے لئے ضروری و بدیمی کی مانکہ
معرفت سے عاجز نہیں من واتی رحم اللہ عزرے اس قول کو اس برجمول کریں گے جیسا کہ صفرت ابوس اللہ علی مانکہ عالی موتی ہے۔ لہذا حضرت ابتداء میں تو نظری اور کسی ہوتی ہے
لیکن انتہا میں ضروری و بدیمی بن جاتی ہے۔ اور علم ضروری ہے کہ اس کا عالم ، اس کے وجود کی
مالت میں ، اسے دور کرنے یا حاصل کرنے سے عاجز ہو۔ اس قول کے بموجب بندے کہ دل

حضرت فيلى عليدالرحمة قرمات بيل كه:

توحید مومد کے لئے جمال احدیث سے تجاب ہے۔

التوحيد حجاب الموحد عن جمال الاحدية-

اس لئے کہ وہ تو حید کو بندہ کا تعل کہتے ہیں۔ ان محالہ بندہ کا تعلی مشاہدہ الی کے لئے علی تیس بن سکتا۔ اور جو چیز عین کشف میں ، کشف کی علی شہودہ حجاب ہے۔ حالا نکہ بندہ اپنی وہ کے ساتھ فیر ہوتا ہے اس لئے کہ جب بندہ اپنی صفت کوئی جائے گا تو جس کی بیرصفت ہے بینی وہ موصوف بھی تن ہوگا۔ کیونکہ موصوف کی ہی تو یہ صفت ہے۔ اس وقت موصد، تو حید اور احد، تین وجود قائم ہوجا کیں گے جو ایک دوسر ہے کی علیق ہول گے۔ بیہ بات نصار کی کے عقیدہ کے مطابق خالث ٹالٹ کے جو بہو بن جائے گی۔ اور جب تک طالب کے لئے کوئی صفت بھی تو حید میں فنا کے مالٹ ٹالٹ گا شہر کے جو بہو بن جائے گی۔ اور جب تک طالب کے لئے کوئی صفت بھی تو حید میں فنا کے مالٹ عربے گی اس وقت تک وہ اس صفت ہیں ججوب رہے گا اور خالص موحد نہ بن سکے گا۔ ''لان مالٹے رہے گی اس وقت تک وہ اس صفت ہیں ججوب رہے گا اور خالص موحد نہ بن سکے گا۔ ''لان مالٹ میں المحد جو باطل ہوگا۔ مدس المحد جو دیا طالب جب بیات ورست ہے، تو ایسا طالب جال تن کے مشاہدے ہیں صفیت غیر کی طلب کی وجہ سے باطل ہوگا۔ درست ہے، تو ایسا طالب جال تن کے مشاہدے ہیں صفیت غیر کی طلب کی وجہ سے باطل ہوگا۔

يهى تفسير كلمة ولا الله الا الله "كي هـ

حكابيت حضرت ابراجيم خواص رحمته الله عليه كوفه ميں جب حضرت حسين بن منصور حلاج رحمته الله عليه سے ملاقات كرنے كئے ۔ توحفرت حسين بن منصور نے ان سے دريافت كيا كدا ب ابراميم! اب تك تميار ب حالات كهال اوركيب كزرب بين؟ انهون في فرمايا اب تك میں اینے تو کل کو درست کرتار ہاہوں۔حصرت حسین نے قرمایا:۔

ضيعت عمرك في عمران باطنك المايم! المية باطن كي آبادي بي شي تم نے تو عمر مناتع کر دی تو حید میں فنا ہونے کا زمانه کبآئے گا۔؟

فاين انت عن الفنا في التوحيد-

غرض كه بيان توحيد ميں مشارم كے بكثرت اقوال بيں كوئى السي فنا كہنا ہے جس كى فناير معیت درست نه ہواور کوئی کہتاہے کہ اپنی فنا کے بغیر، صفیت توحید درست نہیں ہوتی رصول علم کے کتے اس بات کوجمع وتفرقد پر قیاس کرنا جا ہے۔

حضور سیدنا داتا منج بخش رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ بندے کے لئے تو حیداللی ، الیسی مخفی حقیقت ہے جسے بیان دعبارت سے ظا ہر ہیں کیا جاسکتا۔ حتی کر اگر کوئی اس کے بیان کا دعویٰ كرتا ہے تو وہ يا وہ كوہے - كيونكه بيان كرنے دالا اوراس كى عبارت دونوں غير بيں اور توحيد بيں غیر کا اثبات شرک ہے۔اگر ایبا کرتا ہے توبیاس کی ہیبود کی ہے۔ کیونکہ موحد، ربانی ہوتا ہے نہ کہ ياده كوا در كملا ري والتداعلم بالصواب

تنسراکشف حجاب ایمان کے بارے میں

الله تعالى فرما تاہے:۔

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول بر ايمان لاؤـ يا ايها الذين أمنوا أونوا بالله

اور 'يا ايها الذين امنوا" بكثرت ارشادقر ماياب-

#### Kashful-Mahjoob=315

سيدعالم الشاديك.

ایمان بیہ ہے کہتم اللہ ،اس کے فرشتے ،اوراس کی کتابوں پرایمان لاؤ۔ الايسمان ان تومس بالله و ملئكته وكتبه. الأخر-

ایمان کے لغوی معنی تقدیق لینی ول سے مانے کے ہیں۔ اور شریعت میں اثبات ا بمان کے لئے بکٹر ت احکام واقوال اور باہم اختلاف فرکورہے۔

معتزله بتمام طاعتول كوابيان كاعلم اوراس كامعامله كبته بين ان كانمر بيب بيب كدبنده كناه كبيره کے ارتکاب سے خارج از ایمان ہوجا تاہے۔ خوارج کا بھی بھی قدمب ہے وہ بھی مرتکب کبیرہ کو كا فركهتي بيں۔اورا يک گروہ ايمان كوتول مفرد كہتا ہے۔ايک گروہ صرف معرفت كوايمان كہتا ہے اورابل سنت کے ارباب کلام کی ایک جماعت مطلق تقعد این کوایمان کہتی ہے۔ بیس نے اس بحث میں ایک مستقل کتاب علیجد اللحی ہے۔ یہاں توصرف صوفیاء کے اعتقاد کا اثبات مقصود ہے۔

صوفیا مکا اعتقاد استجہور صوفیا کے نزدیک ایمان کی دوشمیں ہیں۔جس طرح کے فقہاء کے

نزدیک ہیں۔ چنانچے اہلی یقین کی ایک جماعت کا عقادیہ ہے کہ تول ممل اور تصدیق کے مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ان میں مفترت تفتیل بن عیاض، بشرحاتی، خیر النساج، سمنون الحب، ابوجزه بغدادى اورا بومحم جريرى حمهم الله كسوا بكثرت مشاركخ بم خيال بيل-

ایک گروه کابیاعتقاد ہے کہ قول اور تقیدیق کا نام ایمان ہے۔ان میں حضرت ابراہیم بن ادہم، ذوالنون معرى، بايز بدبسطامى، ابوسليمان درائى، حارث محاسى، جنيد بغدادى، سبل بن عبداللد تستری بشفق بنی، حاتم اصم، اور محد بن فضل بنی کے سوا مکثرت مشائع اور فقهائے امت ہیں۔ چٹانچیدامام مالک، امام شافعی، امام احمد بن علیل وغیرہ رحمہم الله بہلے قول کے قائل ہیں۔ اور ا م اعظم ابوحنیفه حسن بن نظل بخی اورا مام عظم کے دیگر تلافرہ جیسے امام محمد بن حسن ،حضرت داؤد طائی،امام ابدیوسف رحمهم الله دومرے قول کے قائل ہیں۔ در حقیقت سیاختلاف لفظی ہے ور ندمعنی ومقصود ميس سبتنفق بين-

ايمان كا المن وفرع واضح ربنا جائي كه المي سنت و جماعت اور ارباب محقيق و

معرفت کے درمیان اتفاق ہے کہ ایمان میں اصل بھی ہے اور فرع بھی، اصل ایمان، تصدیق قلبی ہے اور اس کی فرع اوامر وٹوائی کی بچا آ وری ہے۔اہلی عرب کاعرف ہے کہ وہ کسی فرعی بات کو بطوراستعاره اصل كبتے بيں جيسے كه تمام لغنوں بيس شعاع آفاب كوآفاب كها كيا ہے۔اس لحاظ

سے وہ گروہ طاعتوں کو ایمان کہتاہے کیونکہ بندہ طاعت کے بغیر عذاب الی سے محفوظ نہیں رہتا اور نہ محض تقد این محفوظ رہنے کا اقتضاء ہے جب تک کہ وہ تقمد این کے ساتھ احکام بھی نہ بجالائے۔ لہذا جس کی طاعتیں زیادہ ہوں گی۔وہ عذاب الی سے زیادہ محفوظ ہوگا۔ چونکہ تقمد این وقول کے ساتھ، طاعت ،محفوظ رہنے کی علمت ہے۔اس لئے اس کو بھی ایمان کہد دیتے ہیں۔

ایک گروه کا اعتقادیہ ہے کہ عذاب الی سے محفوظ رہنے کی علّت معرفت ہے نہ کہ طاعت اگر چہ طاعت بھی موجود ہے۔ جب تک معرفت نہ ہوطاعت فائدہ نہیں کہ بچاتی ۔ لیکن جب معرفت نہ ہوطاعت فائدہ نہیں کہ بچاتی ۔ لیکن جب معرفت موجود ہوا گرچہ میں ہوجود نہ ہو تھے۔ بیٹ وہ نجات کا حکم تحتِ مشیت الی ہے کہ اگر وہ جا ہے تو دہ اپنے فضل سے درگر دفر مائے یا حضور اگر متاب کا حکم تحتِ مشیت الی ہے کہ اگر وہ جا ہے تو دہ اپنے فضل سے درگر دفر مائے یا حضور اگر متاب کے جرم کے مطابق سزادے اور دوز نے بیل بھیج دے اس کے بعد بندے کو جنت بیل محترف الی معرفت اگر چہ بجرم ہوں بھیج دے اس کے بعد بندے کو جنت بیل محرفت ہیں، جنت بیل بھی معرفت وہ بمیشہ دوز نے بیل نہ رہیں گے اور صرف اہلی عمل جو بے معرفت ہیں، جنت بیل نہیں آئیں گے اس سے معلوم ہوا کہ طاعت محفوظ رہنے کی علمت نہیں ہوسکتی ۔ حضورا کرم ہوں ارشاد ہے کہ:۔

تم میں سے کوئی بھی اپنے کمل کی وجہ سے ہر گز نجات نہیں پائے گا۔ سی نے عرض کیا یارسول اللہ آپ بھی نہیں؟ آپ نے فر مایا ہاں میں بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لیا ہے۔

لن ينجو احدكم بعمله قبل ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدنى الله برحمته-

ہوا کہ ایمان و معرفت کا نام محبت ہے اور علامات محبت، طاعت ہے۔ اس لئے کہ جب دل مشاہدے کا مخل ہے اور آئھیں دید کا مقام اور جان، جائے عبرت ہے۔ توجہم اور دل مشاہدے کا مقام تفہرا۔ لہذا جسم کے لئے سر اوار سی ہے کہ وہ تارکے اوام ونو ای شدہو۔ اور جس کا جسم تارک مواسے معرفت کی ہوا تک نہیں گئی۔ آج کل بیٹر افی بناد ٹی صوفیوں میں طاہر ہے۔ کیونکہ ان ملحروں نے جب اولیاء تق کے جمال کی خوبیاں دیکھیں اور ان کی قدر دمنزلت کو جانا تو وہ اپنے آپ کو ان جیسا اور ان کی قدر دمنزلت کو جانا تو وہ اپنے آپ کو ان جیسا بتا نے لگے۔ اور کہنے لگے پر رخ ومشقت تو اس وقت تک تقی جب تک معرفت نہ ہواور جب معرفت حاصل ہوگئی تو دل شوق کا گل بن گیا۔ اس وقت تک تفی جب تک معرفت نہ ہو جاتی ہو جاتی ہے جاتی در کی ہو جاتی ہو تا ہو کہ اس سے طاعت کی مشقت اٹھ جاتی ہو اور اسے بالکل بار معلوم نہیں ہوتا۔ اور فرمان کی بیا آ ور کی ہیں اسے اتن زیادہ تو فیتی ل جاتی ہو کہ اگل بار معلوم نہیں ہوتا۔ اور فرمان کی بیا آ ور کی ہیں اسے اتن زیادہ تو فیتی ل جاتی ہو کہ کو گئی تو اسے مشقت تھے ہیں کہ نوگ ہو اسے مشقت تھے ہیں کہ نوگ ہو اس کی بیا آ ور کی ہیں اسے اتن زیادہ تو فیتی ل جاتی ہو کہ کوگ تو اسے مشقت تو ان کرتا ہے۔ یہ بات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس ہیں کمال تڑ ہا اور ہو اے۔

ایک گروہ کا بیاع قادہے کہ ایمان کلینہ کی تعالے کی طرف سے ہاورا ایک گروہ کے نزدیک کلینہ بندے کی طرف سے ہے۔ بیا ختلاف ماورا والنہر کے لوگوں میں طول پکڑ گیا ہے لہذا جولوگ اسے کلینہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ خالص جری ہیں اس لئے کہ بندہ کو چاہے کہ وہ اس کے حصول میں بے قرار رہے۔ اور جولوگ اسے کلینہ بندہ کی طرف سے کہتے ہیں وہ خالص قدری ہیں۔ اس لئے کہ بندہ اعلام الی کے بغیرا سے جان ہی نہیں سکتا۔ حالا تکہ تو حید کی ماہ جر وقدر کے درمیان ہے بین جہرے بی جائے کہ بندہ اعلام الی کے بغیرا سے جان ہی نہیں سکتا۔ حالا تکہ تو حید کی داہ جر وقدر کے درمیان ہے بینی جر سے بینے جواور قدر کے اوپر۔

در حقیقت ایمان بندے کا تعل ہے جوئق تعالی کی ہدایت کے ساتھ شامل ہے کیونکہ جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت پر لائبیں سکتا۔اور جسے خدا ہدایت پر لائے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا۔اللہ تعالیٰ کا ارشادہے:۔

جے اللہ ہدایت پر لا تا جا ہے تو سینہ کو اسلام کیلئے کھول دیتا ہے اور جے وہ گمراہ کرنا جا ہے تواس کے سینہ کو سخت اور تنگ کر دیتا ہے۔ قمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره لـلاسـلام، ومـن يـرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجاـ

اس ارشاد كے بموجب بنده كے لئے بي زياہے كدوه بدايت كى توفق كون تعليا

سے اور تعل ایمان کوخودا ہے سے منسوب کرے۔

سے اور س، بیان و وور ہے ہے سوب سے بیہ کہ بیٹرہ دل سے قد حید کا اعتقاد رکھ،

آگھوں کو ممنوعات سے بچائے ، تن تعالیٰ کی نشانیوں اور آنیوں سے جرت حاصل کرے ، کا نوں سے کلام الین کی ساعت کرے ، معدے کو حرام چیز دل سے خالی رکھے ، زبان سے تی بولے اور بدن کو منہیات سے اس حد تک محفوظ رکھے کہ باطن ، ظاہر سے متحد ہو جائے۔ بیسب ایمان کی علامات ہیں۔ اس بناء پر ایک گروہ نے معرفت ایمان شل کی وہیشی کو جائز رکھا ہے ۔ حالا تکہ سب کا اتفاق ہے کہ معرفت میں کی وہیشی کو جائز رکھا ہے ۔ حالا تکہ سب کا اتفاق ہے کہ معرفت میں کی وہیشی کو بائز میں ہی وہیشی کو بائز میں ہو جائز وہمان میں کی وہیشی کو بائل کی وہیشی کو بائل ہیں گئی وہیشی ہے۔ کیونکہ اگر معرفت میں کی وہیشی کو بائل ہیں ہو جائز میں ہوتی ہے۔ ہو ہو البتہ با نقاق طاعت میں کی وہیشی جائز کہ لائم ایک میاسب ہے کہ قرع اور عمل میں کی بیشی نہ ہو۔ البتہ با نقاق طاعت میں کی وہیشی جائز دھوار ہے اور حشو یوں کے لئے جو ان دونوں طبقوں سے نبیشی نہ ہو۔ البتہ با نقاق طاعت میں کی وہیشی جائز دھوار ہی کو کہ جن سے مسئلہ ان کے لئے دونوں کا ایک گروہ طاعت کو بھی جزوا یمان کہتا ہے۔ ایک گروہ تو صرف تول ہی کہ بیں۔ دشوار ہے کیونکہ حشویوں کا ایک گروہ طاعت کو بھی جزوا یمان کہتا ہے۔ ایک گروہ تو صرف تول ہی کے بیاں کہتا ہے۔ ایک گروہ تو صرف تول ہی کر بیاں کہتا ہے۔ ایک گروہ تو صرف تول ہی کہ ہیں۔

غرضکہ حقیقت ایمان بہ ہے کہ بندے کے اوصاف، طلب حق بیں مستفرق ہوں۔ اور تمام اہلِ ایمان کو اس پرا تفاق کرنا جا ہے کہ سلطان معرفت کا غلبہ، نا مزفوب اوصاف کو مفلوب کر ویتا ہے اور جہاں جہاں ایمان ہودہاں وہاں سے اس سے انکار کے اسباب دور ہوجاتے ہیں جسیا کہ مقولہ ہے۔

جنب منبح طلوع ہو جاتی ہے تو چراغ برکار ہو جائے ہیں۔

ادًا طلع الصبياح عطل المصبياح

اوردن کے لئے کسی دلیل دیمیان کی حاجت نہیں ہوتی۔اس کے ہم معنی کسی کا بیم تقولہ بھی ہے کہ:۔ ''روزِروشن راد کیلے تباشد''

الله تعالى فرما تاب:

ملاطین جبی بسته پی البیو کرداخل موتے بیل تواسے ویران کردیتے ہیں۔

ان السمسلوك اذا دخسلوا قسرية افسدوها-الآم

جب عارف کے دل میں معرفت کی حقیقت عالب ہو کر داخل ہوجاتی ہے تو ظن وشک اورا انکار کی طافت فنا کردیتی ہے۔اور سلطان معرفت (حق تعالی) اس کے حواس اور خواہشات کواپنا گر دبیرہ

بنالينا ہے۔ تا كدوہ جو يوكھ كرے، ديكھ اور جو كے سب اى كزر قرمان مو۔

حفرت ایرا میم خواص رحمت الله علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فی الحال اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اس لئے کہ جو پھے ہوں گا وہ لفظ وعبارت ہوں گے۔ اور میرے لئے بیمٹر وری ہے کہ جس معالمہ کے ساتھ جواب دوں۔ چونکہ جس مکہ کرمہ جانے کا ادادہ رکھتا ہوں اس غرض کے لئے تم بھی میرے ساتھ چلوتا کہ تم اس کا جواب یا سکو۔ راوی کا کہنا ہے کہ جس نے ویسائی کیا جب جس ان کے ساتھ جنگل جس پہنچا تو ہر دوز دورو فی اور دو گاس یا فی غیب سے نمودار ہوتے رہے آپ ان جس ان میں ایک میرے آگے اورا ایک اینے آگے دکھ گلاس یا فی غیب سے نمودار ہوتے رہے آپ ان جس ان میں ایک میرے آگے اورا ایک اینے آگے دکھ لیتے۔ بہاں تک کہ اس جنگل جس ایک بوڑھا سوار آیا جب اس نے ان کو دیکھا تو گئوڑے یہ پوڑھا کون تھا؟ انھوں نے فرمایا بہتر ہمارے سوار آگا جو ب تھا۔ جس نے عرض کیا اے مشرت خصر علیہ السلام شخے۔ انھوں نے میرے ساتھ دہنے کی اجازت چاہی جس نے مول کر مایا وہ حضرت خصر علیہ السلام شخے۔ انھوں نے میرے ساتھ دہوجائے۔ اس طرح میرا تو کل بر با دمو صحبت میں میرا او تھا دہتی تو کل کی حفاظ میں ہیں ہے۔ حصوت میں میرا او تھا دہتی تو کل کی حفاظ سے ۔

الله تعالى قرما تاب:

الله تغلیا بی پرتوکل رکھوا گرنم صاحب ایمان مو۔

وعملی الله فتوکلوا ان کنتم مومنین-

حضرت محدين خفيف رحمته الله علية فرمات بيل كه:-

ایمان میہ ہے کہ جوغیب سے اس کے دل پر انکشاف ہواس پریفین رکھے۔

الايمان تصديق القلب بماعلم به الغيوب-

ای لئے ایمان غیب کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالی سرکی آتھوں سے عائب ہے۔ جب تک معنی میں تقویت نہ ہو بندہ کا یقین طاہر جبیں ہوسکتا۔ اور بیاللہ تعالی کے معلوم کرانے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب عارفوں کا تعارف کرانے والا اور عالموں کو معلوم کرانے والا اللہ تعالی ہی ہے اور وہی ان کے دلوں میں معرفت وہم پیدا کرتا ہے قوعلم ومعرفت کا اختیار بندے کے کسب سے جاتا رہا۔ البذا جس کا دل معرفت والی پریفین رکھتا ہے وہ مون ہے اور حق تعالی کے ساتھ واصل ہے۔ اہلِ

ہمیرت کے لئے اس قدر بیان کافی ہے چونکہ اس کتاب میں جگہ جگہ مقصود کی وضاحت کی جا چکی ہے۔اب اسرار معاملات کے بجابات کھولتا ہوں۔

چوتھا کشف حجاب

نجاست سے پاک ہونے کے بیان میں

ایمان کے بعدسب سے پہلافرض طہارت ہے خاص کرتمازی ادائیگی کیلیے طہارت بدنی بیہ ہے کہ تمام جسم کونجاست و جنابت سے پاک کرے اور شریعت کی انتاع میں تین انداموں کودھوکرسرکاسے کرے۔ اگر پانی میسرند ہو یا مرض کی زیادتی کا اندیشہ ہوتو تیم کرے۔ ان کے احکام سب کیمعلوم ہیں۔

واضح رہنا چاہئے کہ طہارت دوستی کی ہے، ایک باطنی طہارت، دوسری ظاہری طہارت، دوسری ظاہری طہارت، چنانچہ ظاہری طہارت کے بغیر تماز درست نہیں اور باطنی طہارت کے بغیر معرفت درست نہیں اور باطنی طہارت کے بغیر معرفت درست نہیں ہے۔ بدنی طہارت کے لئے مطلق یانی کی حاجت ہے جو کہ ٹایاک یا استعمال کیا ہوا شہو۔ اور دل کی طہارت کے لئے خالص تو حید کے یانی کی ضرورت ہے۔ جو کہ مخلوط اور پراگندہ اعتقاد پر مشتمل نہ ہو۔ طریقت کے مشائخ ظاہری طور پر ہمیشہ یاک وطاہر ہوتے ہیں اور باطنی حالت ہیں بھی تو حید کے ماتھ یاک ومطہر ہوتے ہیں۔

حضورا كرم الفي في في الكيم ماني سارشادفر مايا:

میشدوضو سے رہوتہ ہیں تہارے محافظ دوست تھیں مے۔

دُمُ على الوضوء يحبك حافظاك-

جولوگ ظاہری طہارت پڑٹمل ہیرار ہے ہیں قرشنے ان کو دوست رکھتے ہیں۔اور جس کا باطن تو حبیرے پاک ومطہر ہےاللہ نقعالی ان کو دوست رکھتا ہے۔ سیدعالم الفیالیة ہمیشدا بی دعاوں میں بہرکہا کرتے تھے کہ:۔

اے خدا میرے دل کو باطنی آلود گیوں سے باک رکھ،

اللهم طهر قلبي من النفاق-

اوركسي فتم كى باطنى آلودگى آپ كے قلب اطهر تك نبيل پيني سكى۔ائے كمالات ديكھنا غير خداكا

اثبات کرنا ہے اور غیر کا اثبات، مقام توحید میں نفاق ڈالٹا ہے۔ مانا کہ مریدانِ باصفا، اپنے مشاکع کی کرامتوں اور برزرگیوں کو مرمہ ایصیرت بناتے ہیں۔لیکن آخر کا ران کے کمال کے مقام میں بہت بڑا حجاب ہے اس لئے کہ جو بھی غیر ہواس کی دید آفت ہے۔
میں بہت بڑا حجاب ہے اس لئے کہ جو بھی غیر ہواس کی دید آفت ہے۔
حضرت بایزید بسطا می رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:۔

عارفوں کا نفاق، مریدوں کے اخلاص سے افعنل ہے۔

نفاق العارفين افضل مِن اخلاص المريدين-

مطلب بیہ ہے کہ جومر بد کا مقام ہوتا ہے وہ کافل کا تجاب ہے۔ مرید کی ہمت بیہ ہوتی ہے کہ كرامت حاصل كرے اور كامل كى بيرجمت ہوتى ہے كەكرامت دينے والے كو يائے۔ غرضكه ا ثبات كرامت ، ابل حق كے لئے نفاق نظر آتا ہے۔ كيونكه اس كى ديد بھى معائد فير ہے اس طرح حق تعالی کے دوست جے آفت جانے ہیں۔اسے تمام گنهگار معصیت سے نجات سمجھتے ہیں اور سنتهاروں کے معاصی کو کمراہ لوگ نجات جانتے ہیں۔ کیونکہ اگر کا فر، جانتے کہ ان کے گناہ خدا کو نالپند ہیں جبیہا کہ گنبگار جانتے ہیں تو وہ كفر سے نجات یائے اور گنبگار جانے كہان كے تمام معاملات محل علمت بين يعني تقيم بين جبيها كمحبوبان خداجانة بين نؤوه سب معاصى سي نجات يا كرتمام آفتول سے باك بوجاتے۔ للمذا مناسب يبي ہے كه ظاہرى طهارت باطنى طهارت كى مواقق ہو۔مطلب بیرے کہ جب ہاتھ دھوئے جائیں توجائے کہ کدول سے دنیا کی محبت دھوڈ الی جائے۔اس طرح جنب استنجا کرے تو مناسب ہے کہ جس طرح ظاہری گندگی کودور کیا جائے اس طرح باطن سے بھی غیرخدا کی محبت کو دور کر دیا جائے۔جب منہ میں یا نی لیا جائے تو مناسب ہے كەمنە كوغيرى مادىنە باك كرے۔جب ناك ميں يانى ۋالے تو مزادار ہے كەشبوتوں كواييخ او برحرام گردانے جب چیرہ دھوئے تو مناسب ہے کہ تمام الفنوں سے بک وم کنارہ کش ہو جائے۔اور حق کی طرف منوجہ ہوجائے اور جب ماتھوں کو دھوئے تو اپنے تصیبوں ہے دست کش ہوجائے اور جب سرکامسے کرے تو مناسب ہے کہ اینے معاملات کوحق تعالی کے سیر دکردے جب یا وَل دھوئے تو زیماہے کہ فرمانِ الّٰہی کے خلاف ہر چیز پر قائم رہنے سے بیجنے کی نیت کرے

حضرت ابراہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ جھے جن تعالیٰ کے حفوق اداکرنے کے لئے دنیا میں ابدی عمر کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ اگر ساری مخلوق خداکو بھول جائے اور دنیاوی نعتوں میں مست ہوجائے تو میں اکیلا و تنہا دنیا کی بلاکاں میں شریعت کے آداب کے شخط میں کھڑا ہوجا کال اور تنائی کی یاد میں منہک رہوں واللہ اعلم بالصواب

حضرت ابوطاہر حرمی مکہ کرمہ میں جالیس سال اس حال میں مقیم رہے کہ بھی رفع حاجت نہ کی۔ جب کہ بھی رفع حاجت نہ کی۔ جب بھی وہ حدود حرم سے باہر رفع حاجت کے لئے جائے خیال آ جاتا کہ بیدوہ زمین ہے جسے حق تعالی نے اپنے ساتھ منسوب فرمایا ہے استعمال شدہ یانی کو بھی اس جگہ کرانا کمروہ سمجھا۔

حضرت ابراہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ رّے کی جامع مسجد میں مرض اسہال لاحق ہوا۔ دن رات میں انھوں نے ساٹھ مرتبہ سل کیا بالآخران کی وفات یا نی ہی میں واقع ہو کی۔

حضرت على رود بارى رحمته الله عليه عرصه تك وسوسه طهارت مين ببتلار بوه فرمات بين كها يك دن دريا من صحح مسي علم الهوا تفاديهان تك كه سورج نكل آيا اور مين بإنى بي مين رباد اس وقت دل مين رخي بيدا بهوا مين في حداست التجاكي كه "المعافيه العافيه" ورياست مجھ غيبى آواز آئى كه "العافية في العلم" عافيت علم مين ہے۔

حضرت ابوسفیان توری رحمته الله علیہ نے بیاری کی حالت میں ایک نماز کے لئے ساٹھ مرتبہ طہارت کی۔مرض موت میں انقال کے دن خداست دعاما تھی کہا ہے خداموت کو تکم دے کہ وہ اس وقت آئے جب کہ میں یاک وصاف ہوں۔

حضرت جلی علیہ الرحمتہ نے ایک دن مسجد جل جانے کے لئے طہارت کی۔ غیب سے ندا آئی کہتم نے ظاہر کوتو آ راستہ کر لیاباطن کی صفائی کہاں ہے؟ وہ لوٹ آ ئے اور تمام ساز وسامان صدقہ کرویا اور ایک سال تک صرف اسی قدرلباس پہتا جس سے تماز جائز ہو سکے بھر جب حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس وہ حاضر ہوئے تو قرمایا اے ابو بکر! جو طہارت تم نے کی ہوہ بہت سود مند ہے۔ اللہ تعلیہ کے پاس وہ حاضر ہوئے تو قرمایا اے ابو بکر! جو طہارت تم نے کی ہو وقت تک کم بھی بے طہارت ندر ہے جب ان کے انتقال کا دفت آیا تو ان کی طہارت أوٹ گئ آپ فر ایٹارہ قرمایا کہ جھے طہارت کرائے۔ مرید نے انھیں طہارت کرائی کین داڑھی جس خلال کرتا وہ بھول گیا اس وقت ان جس کلام کرنے کی سکت نہ تھی۔ مرید کا ہاتھ پکڑ کر داڑھی جس خلال کرتا وہ بھول گیا اس وقت ان جس کلام کرنے کی سکت نہ تھی۔ مرید کا ہاتھ پکڑ کر داڑھی کی طرف اشارہ فرمایا اس نے داڑھی جس خلال کیا۔ آپ فرمایا کرتے ہے کہ جس نے بھی داڑھی کی طرف اشارہ فرمایا اس نے داڑھی جس خلال کیا۔ آپ فرمایا کرتے ہے کہ جس نے بھی طہارت کا کوئی اوب ترک نہیں کیا جب ایسا ہوا میرے باطن پر جیمت طاہرہ وگئی۔

حضرت ہایزید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھی میرے ول پر دنیا کا اندیشہ کزرتا میں فوراً وضوکر لیتا اور جب عقبی کا اندیشہ گزرتا تو عسل کرلیتا کیونکہ دنیا محدث ہے اس کا اندیشہ حدث ہے اور عقبی کی فیبت وآرام ہے اس کا اندیشہ جنابت ہے۔الہذا حدث سے وضو اور جنابت سے عسل واجب جوجاتا ہے۔

حضرت شیلی علیہ الرحمند ایک دن وضو کے بعد جب سمجد کے دروازے پر آئے تو ان کے دل میں آواز آئی کہ اے ابو بکرتم الی طہارت رکھتے ہواوراس گنائی کے ساتھ جارے گھر میں داخل ہونا چاہئے ہو۔ جب بیرسنا تو والیس لوٹے مجرندا آئی کہ جمارے دروازے سے ہٹ کر کدھر کا ارادہ ہے؟ بیرن کران کی چیخ نکل گئی۔ ندا آئی ہم پر طعنہ کرتے ہو۔ وہ اپنی جگہ خاموش کھڑے ہو گئے۔ میرا داز آئی کہ جمارے سامنے بلاکے کی کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس وقت حضرت شیلی نے پیارا۔

مستفاث منك اليك- المحداثيرى جانب سے تيرى بى طرف قرياد ہے۔

طہارت کی تحقیق میں مشائ کے بکٹر ت ارشادات ہیں وہ ہمیشہ مریدوں کو ظاہر و باطن کی طہارت
کا تعکم دیتے رہے ہیں کہ جب بارگا والی میں حاضر ہونے کا ارادہ کروتو ظاہری عبادت کے لئے
طاہری طہارت کر واور جب باطن میں قریت کا قصد کروتو باطن کی طہارت کروظاہری طہارت
بانی سے ہاور باطنی طہارت تو بہ ورجوع کے ذریعہ ہے۔ اب میں تو بہ اوراس کے متعلقات کی
تشریح کرتا ہوں۔

# تؤبداوراس كمتعلقات كابيان

والصح رمناجا بيئ كدمما لكان راوين كالببلامقام توبه ب- بس طرح كه طالبان عبادت كے كئے بہلا ورجه طہارت ہے۔اللہ تعالی كاارشادہے:۔

يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله المان والوا الله كحضور من ول س

توبة نصوحاً لآي

نیزارشادیه:

"وتوبوا الى الله جميعا ايها المومنون لطكم تفلحون "اكمومنواتم سبالله کے حضور ہیں تو بہ کروٹا کہ فلاح یا ؤ۔

حضورا كرم المنطقة كاارشاد ب:-

اللہ کے نزد کیک کوئی چیز اس سے زیادہ پیند نہیں کہ جوان آ دمی تو بہ کرے۔

مامن شبیئی احب الی الله من شباب

رسول التعليقية في مايا:

كناه سے توبركرنے والا ابيا ہے جبيا كهاس کا کوئی گناہ ہی نبیس۔

التاثب من الذنب كمن لا ذنب له-

آپ کابیجی ارشادیے کہ:۔

اللدتغالي جب بنده كومحبوب بناليتا بياتواسيه ادًا لحب الله عبدالن يضره دُنب-محناه کوئی نفصان نہیں رہنجا تا۔

سی نے عرض کیا تو یہ کی علّت کیا ہے؟ فر مایا تدامت کیکن بیہ جوفر مایا کہ دوستوں کے لئے گناہ نقصان رسمان جمیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ریہ ہے کہ گناہ سے بندہ کا فرنہیں ہوتا۔ اورنداس کے ایمان میں خلل ہوتا ہے۔ بشر طیکہ گناہ ، ایمان کوضائع نہ کرے۔ ایسی معصیت کا نقضان، جس کا انجام کا رنجات ہے۔ در حقیقت نقصان وضیاع نہیں ہے۔

واصح رہنا جا ہے کہ لفت میں توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ چنانچہ کہا جا تا ہے كر"تساب اى رجع "البذائ تعالى كى منوعات سے بازر بنااس لئے كراسے فدا كے كم

خوف ہے۔اصل میں بھی تو ہد کی تقیقت ہے۔حضورا کرم آلیک کا ارشادہ کہ 'الندہ الدویہ '' عدامت وشرمندگی کا نام بی تو ہہے۔ بیابیاارشادہ کہ جس میں تو ہد کی تمام شرائط پنہاں ہیں۔ ان تو ہد کی شرائط '' تو ہد کی تین شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مخالفت پر اظہار ندامت و افسوں کر یہ دور سے درک ترک حالت میں اذافیدہ محسوں کر یہ تیس ہے۔ کہ دوبارہ گناہ نہ کرے۔

کرے۔دوسرے بیکہ ترک حالت میں ذکت محسوں کرے۔ تیسرے بیکہ دوبارہ گناہ نہ کرے۔ شرائط کی بیٹیوں باتیں ندامت میں موجود ہیں۔ کیونکہ جب دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے تو پہلی دونوں شرطیں اور تیسری شرط الن کے خمن میں یائی جاتی ہیں۔

ندامت کے بھی تنین سب ہیں جس طرح تو بہ کی تنین شرطیں ہیں۔ ندامت کا پہلاسب ہیں۔ ندامت کا پہلاسب ہیں۔ کہ جب ول پر سزا کا خوف غلبہ پاتا ہے تب وہ برے افعال پر دل آزردہ ہوتا ہے اور عدامت پیدا ہوتی ہے۔ دوسراسب ہیہ کہ جب نعت کی خواہش اس کی دل پر غالب ہوجائے اور وہ جان لے کہ برے فعل اور نافر مانی سے وہ حاصل نہیں ہوسکتی تو وہ اس سے پیمیان ہوجاتا

ہے۔اور تنبسراسب بیہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی شرم وحیا آجاتی ہے اور وہ خالفت پر پشیمان موتا ہے۔البقر اللہ کو تا ایس و مرے کو فیب اور تنبسرے کو اقداب کہتے ہیں۔اس طرح توبہ کے بھی

تین مقام ہیں۔ ایک توبددوسری انابت تبسری اوّابت۔ لبندا توبہ عذاب کے ڈرسے، انابت مصول تو اب کے ڈرسے، انابت مصول تو اب کے لئے اور اوابت، فرمان کی رعابت سے ہے۔ اس وجہ سے توبہ عام مسلمانوں کا

مقام ہے جو گناہ كبيرہ سے پيدا موتاب كيونكري تعالى فرماتا ہے:

، جوخدا ہے بحالت غیر بت ڈرے اور انابت والا دل لائے۔

من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب-

اوابت، انبیاء دمرسلین کامقام ہے کیونکہ فق تعالی فرما تاہے:۔

نعم العبد انه اقاب-

غرضکہ طاعت کے ساتھ کہائر سے رجوع کا نام تو بہہے۔ اور محبت میں صفائر سے رجوع کا نام اوّ بہہے۔ اور محبت میں صفائر سے رجوع کا نام اوّ ابت ہے۔ بیان کے درمیان فرق ہے جونواحش سے اور ازخود خدا کی طرف رجوع کرے اور وہ جومجت میں جمت اور فاسدا ندیشہ سے رجوع کرے اور وہ جومجت میں جمت اور فاسدا ندیشہ سے رجوع کرے اور جوائی خودی سے تن کی طرف رجوع کرے۔

توبہ کی اصل حق تعالیٰ کا آگاہ اور خبر دار کرنا اور خوابِ غفلت سے دل کو بیدار کرنا اور اپنے حال کی فیبت کو دیکھنا ہے۔ جب بندہ اپنے برے افعال میں غور وفکر کرتا ہے اور اس سے نجات کی کوشش کرتا ہے توحق تعالیٰ اس پرتوبہ کے اسباب آسان فرما دیتا ہے اور

WWW.NAFSEISLAM.COM!

اسے اس کی معصیت کی برائی سے نکال کرائی طاعت کی شیری میں پہنچا دیتا ہے۔ اہلِ سنت و جماعت اورمشار فی طریقت کے نزدیک جائز ہے کہ بندہ کسی ایک گناہ سے تو توبہ کرے کیکن وہ کسی دوسرے گناہ میں جتلا ہوجائے۔اس کے باوجود حق تعالیٰ اس گناہ سے توبدكے بدلے اسے تواب عطافر مائے گا اور ممكن ہے كداس كى توبدكى بركت سے وہ دوسرے كناه کے ارتکاب سے بھی باز آ جائے۔مثلاً کوئی شرابی وبدکار بدکاری سے تو توبہ کرلے محرشراب خوری یر مصرر ہے تو اس کی توبید دوسرے گناہ کے ارتکاب کے باوجود درست ہوگی کیکن معتز لدکا وہ کروہ جے دوجہتمی" کہتے ہیں اس کا قول ہے کہ توبداس وفت تک سی جہانمیں ہوسکتی جب تک کہ بندہ تمام مناہوں سے توبہ ندکرے۔ بینظریہ محال ہے اس کئے کہ تمام معاصی جوبندہ کرے اسے ان سب کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے لیکن جب بندہ معاصی کی سی ایک متم کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس متم کے معاصی کے عذاب سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ لامحالہ وہ اس سے تائب ہوا۔اس طرح اگر کوئی بندہ بعض فرائض بجالا تاہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ جنتا کرے گالامحالہ اس کا اسے ثو اب ملے گا۔ اور چننائیس کرے گااس کی اسے سزاملے کی اور اگر کسی کے پاس معصیت کا آلہ بی نہیں ہے اور نہ اس کے اسباب موجود ہیں۔ پھروہ توبہ کرتا ہے تو دہ تائب بی کہلائے گا۔اس کئے کہ توبہ کا ایک رکن تدامت ہے اور اسے اس توبہ کے ذریعہ گزشتہ پر تدامت حاصل ہے۔ فی الحال مناہ کی اس جنس سے کنارہ کئی کرلی ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ اگر وہ آلہ موجود جو جائے اور سبب بھی مہیا ہو جائے تو بھی میں ہر گزاس گناه کا ارتکاب ندروں گا۔

ا توبیک بارت بی مشار کارشادات است المان میدالله تستری رحمته الله علیه اورایک جماعت کا فرمب بید به که التوبیة ان الا تنسعی ذنبك "توبه بید به که کے بوت گنامول کو نه بعد به که که به وی گنامول کو نه بعد به که که التوبی ان بر مجاولوا وراس کی ندامت میں بمیشه فرق رموا گرچه کنتے بی زیاده اعمال صالح بوجا کیں دان پر فرورنه کرواس کے که مر مناسل پرشرمندگی، اعمال صالح پرمقدم بے۔ایا شخص بھی تھمند نه

كريا ورندكناه كوفراموش كري

حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه اور مشائع کی ایک جماعت کا قد جب بیر ہے که المتن بنة ان تنسس ذنبك " كرتو بربیہ کہ كئے ہوئے گناه كو بحول جاؤ كيونكر توب كرنے والا الله عبت سے ہوتا ہے۔ اور مشاہدہ میں گناه كی يادظام ہے۔ اللم عبت سے ہوتا ہے۔ اور مشاہدہ میں گناه كی يادظام ہے۔ كيونكہ وہ بجھ عمد تو شقاوت میں رہا پھر بجھ عمد حالت وقامیں جھاكی ياد میں تر يا۔ حالانكہ وقامیں كيونكہ وہ بجھ عمد تو شقاوت میں رہا پھر بجھ عمد حالت وقامیں جھاكی ياد میں تر يا۔ حالانكہ وقامیں

WWW.NAFSEISLAM.COM!

جفا کی باد، وفا میں تجاب ہوتا ہے اور نافر مانی سے رجوع کرنا مجاہدہ ہے اور مشاہدے سے وابستہ موتا ہے۔

اس بیان کی تفصیل مذہب سہبلیاں میں دیکھنی چاہئے جو کہ نائب کو بخو د قائم کہتے ہیں اوراس کے گناہ کے فراموش کرنے کو خفلت جھتے ہیں اور جو تائب کوئن کے ساتھ قائم کہتے اوراس کے گناہ کی یاد میں شرک بتاتے ہیں۔

غرضکہ تائب اگرا پی صفت میں باقی رہے تواس کے گناہ کی عقدہ کشائی نہیں ہوسکتی اور اگر وہ صفت میں فانی ہے تواس کے لئے اس کی یاد درست نہیں ہوتی ۔ حضرت موی علیہ السلام فی بعد السلام فی بعد اللہ "میں نے تیری طرف رجوع کیا۔ اور رسول الشفائی فیلے بعالت فائے صفت کہا" دہست المیک "میں نے تیری طرف رجوع کیا۔ اور رسول الشفائی فیلے بعالتِ فتا نے صفت کہا" لا احصدی دنیاء علیك "میں تیری ثنا كا احاط نہیں کرسکتا۔

فلامہ بیک در مقام قربت میں وحشت کی یاد وحشت ہوتی ہے۔ تائب کے لئے زیبا بہی ہے کہ وہ اپنی خودی کو بھی یا دنہ کرے۔ چہ جائیکہ وہ اپنے گناہ ول کو یا در کھے۔ در حقیقت اپنے گناہ کی یا دبھی اس مقام میں گناہ ہے۔ کیونکہ بیل اعراض ہے۔ جب گناہ کی اعراض ہے تواس کی یا دبھی کی یا دبھی اعراض ہے کیونکہ بھی کی اعراض ہی ہوگی۔ جیسے جرم کی یا دجرم ہے۔ اس طرح اس کا بھول جانا بھی جرم ہے کیونکہ ذکر ونسیان دونوں کا تعلق تو بہ سے ہے۔

حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه قرماتے ہیں کہ بیں نے بکثرت کتابیں پڑھیں ہیں سی نے جھے اتنا فائمہ ہند میاجتنا اس شعر نے دیا ہے

اذا قلت ما اذنبت قالت مجيبة

حياتُكَ دنب لا يقاس به دنب

جب میں نے کہا میں نے کیا گناہ کیا ہے توجواب دینے والے نے کہا۔

تیری زندگی بی گناه ہے اس کی موجودگی بین کسی اور گناه کا قیاس کرنے کی ضرورت بی کیا؟

جب كردوست كى بارگاه يى دوست كا وجودى كناه بيتواس كروصف كى كيا قدرو

قیمت ہوگی؟

غرضکہ توبہ تائیدِ رہائی ہے اور معاصی بقتل جسمانی ہے۔ جب دل میں ندامت پیدا ہو جائے توجسم میں کوئی سامان نہیں رہتا جو دل کی ندامت کو دور کر سکے، اور جب اس کی ندامت ابتدائے قتل میں توبہ کو مانع نہیں توجب قتل کی اعتبا ہوجائے تواس کے وہ کیسے مانع ہوگی۔

الله تعالی قرما تاہے:۔

بندے نے اسے افعال برتوبہ کی تو اللہ تعالے نے اس کی توبة تبول فرمائي وي توبة تبول كرنے والا اور مهر بان ہے۔

فتاب عليه انه هو التواب

قرآن کریم میں اس کے نظائر وشوا ہد مکثرت موجود ہیں اُن کے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ توبیس سے س کی طرف توب کی تین فتمیں ہیں ایک خطاسے راہ ثواب کی طرف؟ دوسرے در سنگی سے مزید در سنگی کی طرف؟ تیسرے اپنی خودی سے حق تعالی کی طرف؟ خطاسے راہ صواب برگامزن ہونے کے بارے میں اللہ تعالی قرما تاہے:۔

وہ لوگ چنھوں نے برے کام کئے اور اپنی

والبذيين اذا فعلوا فاحشية اوظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا عانول يرظم كياتوانمول في خداكويادكرك لذنوبهم الآية الآية التي كناجول كى مغفرت ما كلى ــ

اوروہ جو درمنتگی سے مزید درمنتگی کی طرف رجوع ہے اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ اتھوں نے کہا' منہات الیك ''میں تیری طرف رجوع كرتا ہوں اور وہ جوا بی خودی سے تن تعالی کی طرف رجوع ہے اس کی مثال حضور نبی کر پھوالی کا بیارشاد ہے کہ:۔

جب مير دل يربلكاسا ابرآ جا تا ہے تواس وفت روزاند سترمرتند خداس استغفار كرتا

وائه ليفان على قلبي ائي كنت لاستغفرالله في كل يوم سبعين

ارتكاب خطا ومعصيت عابيت درجه فيج تعل باورخطا ومعصيت سدراوصواب كى طرف رجوع وتؤبه عمده اور بسند بدوهمل ہے۔ بیام او کول کی تؤبہ ہے اور اس کاعمل ظاہر ہے اور داو صواب برگامزن رہتے ہوئے اس کی موجودہ حالت برتو فقف، باعث جاب بوتا ہے۔ موجودہ راہ صواب سے آ کے کی راوصواب کی طرف رجوع کرنا الل ہمت کے نز دیک عایت ورجہ لم محمود ہے۔ بیرخاص بندوں کی توبہہاور بیرمحال ہے کہ خواص معصیت سے توبہ نہ کریں۔

حضرت موی علیہ السلام کے دل میں اس دنیا کے اندر جب دیدار الٰہی کی آرز و پیدا ہوئی تو انھوں نے اس سے تو ہد کی۔اس لئے کہ دیدار کی خواہش اینے اختیار سے تھی اور دوئ میں اختیار آفت ہوتی ہے اوراینے اختیار کی آفت کوترک کرنالوگوں کے لئے ترک رویت اور درجہ ء محبت میں اپنی خودی سے فق کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں نمودار ہوئی۔جبیا کہ مقام الی پروتوف آفت ہے اس سے توبر کے اس سے بلند ترمقام پر قائز ہوتے ہیں اس طرح مقام اور

WW:NAFSEISLAM:COM?

احوال کی دیدسے بھی تو بہ کی جاتی ہے۔ چنانچ جنٹورا کرم ایک کے مقامات ہر آن ترقی پر رہے۔ جب کسی عالی مقام پر پہنچتے تو اس سے بیچے مقام کے وقوف پر استغفار کیا کرتے تنے اور اس مقام کی دیدسے تو بہ بجالاتے تنے۔واللہ اعلم بالصواب۔

واضح رہنا چاہئے کہ جب بندہ عہد کرے کہ آئندہ کا اور ایس کی تو ہد کے لئے تائیدر بانی شرط نہیں ہے۔ اگر تائب پر پھر ایسا وقت آ جائے کہ عہد کے باوجود گناہ مرز د ہوتو دوبارہ تو ہر کرنا اس کی دریکی کے ہم میں ہوگا۔ طریقت کے مبتد ہوں اور تائیوں سے ایسا ہوا ہے کہ تو ہر کرنی پھر فسادلائن ہوا اور معصیت کا ارتکاب ہوگیا۔ پھر جب خبر دار ہوئے تو اس سے دوبارہ تو ہر کی ہے۔ یہاں تک کہا کہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ستر بارتو ہر کی اور ہر تو ہد کے بعد برابر معصیت کا صدور ہوتا رہا۔ اکہترویں مرتبہ تو ہد کے بعد برابر معصیت کا صدور ہوتا رہا۔ اکہترویں مرتبہ تو ہد کے بعد برابر معصیت کا صدور ہوتا رہا۔ اکہترویں مرتبہ تو ہد کے بعد برابر معصیت کا صدور ہوتا رہا۔ اکہترویں مرتبہ تو ہد کے بعد برابر معصیت کا صدور ہوتا رہا۔ اکہترویں مرتبہ تو ہد کے بعد برابر معصیت کا صدور ہوتا رہا۔ اکہترویں مرتبہ تو ہد کے بعد استفامت میسر آئی۔

حضرت ابوعم نے حضرت ابوعم اللہ علیہ جا بدادی رحت اللہ علیہ سے بیان کیا کہ میں نے ابتداء میں حضرت ابوعمان جری رحت اللہ علیہ جب کی اوراس پر بچے عرصہ قائم رہا بھر جبرے ول میں معصیت کی جاہت پیدا ہوئی اور میں نے ارتکاب کر لیا۔ اور اس بزرگ کی صحبت سے روگرداں ہوگیا۔ جب بھی میں آخیں دور سے دیکھنا تو میں شرمندہ ہوکرادهر ادھر ہوجا تا کہ ان کی نظر جھ پرنہ پڑے۔ اتفاق سے میرا اُن کا آ مناسامنا ہوگیا۔ آخوں نے قرمایا اے فرزی اتم اپنے دشمنوں کے ساتھ شدرہا کرو کیونکہ انجی تم معصوم ہو۔ اس لئے کہ دیشن تبہارے عیب کود کھنا ہواور جب تم اُناہ سے معصوم ہوتے ہوتو جب تم اُناہ سے معصوم ہوتے ہوتو اُنھیں رہنے بہتی ہوتے ہوتو دہ خوش ہوتے ہیں اور جب تم گناہ سے معصوم ہوتے ہوتو اُنھیں رہنے بہتی ہوتے ہوتو کہ ہم تمہاری خواہش بھی ہے کہ معصیت میں جتار ہوتو ہمارے پاس آ یا کرونا کہ ہم تمہاری معصیت و بلاکو دور کر دیا کر ہی اور تمہارے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقعہ نہ دیں۔ کہ ہم تمہاری معصیت و بلاکو دور کر دیا کر ہی اور تمہارے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقعہ نہ دیں۔ معرت ابوعم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے گناہوں سے تھ بی وال کے بعد پھر اس سے گناہ میں مرز دہوگیا جس سے وہ بہت شرمسار ہوا۔ ایک دن اس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اب میں مرز دہوگیا جس سے وہ بہت شرمسار ہوا۔ ایک دن اس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اب میں دوبارہ تو بہ کر کے داوصوا ہوا جاتیا دکر لوں تو میراصال کیا ہوگا؟ ہاتف نے آ واز دی:۔

''اطعتنا فشكرناك ثم تركتنا فامهلناك فان عدت الينا قبلناك 'توني مارى اطعتنا فيلناك 'توني مارى اطاعت كي م في المراد الماعت كي م المراد الماعت كي م المراد الماعت كي المراد الماعت الماعت كي المراد الماعت كي الماعت كي المراد الماعت كي الما

WWW.NAFSEISLAM.COM

اب تواگرتوبه كر كے بهاري طرف آئے توجم چر بھے قبول كركيں گے۔

حصرت ذوالنون مصرى رحمته الله عليه قرمات بي كه:\_

توبه ميں اقوال مشائخ

تدوية السعسوام مسن السذنوب و توية عوام كي توبه گنامول سے اور خواص كي توبه

الخواص من الغفلت

كيونكه عوام مصصرف ظاهر حال من يوجها جائے كا اور خواص معامله كي تحقيق كى جائے كى عوام کے لئے عفلت تعمت اور خواص کے لئے حجاب ہے۔

ليس للعبد في التوبة شيئ المركوتوبيش كوتي والماسك كوتوبيش لان التوية اليه لامنه-

اس قول سے لازم آتا ہے کہ تو بہ بندے کا عمل نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کی عطا و مختش ہے

يي جنيري مرب ہے۔

حضرت ابواعس بوشنجه رحمته الله عليه فرمات بيل كه المتوية اذا ذكرت الذنب ثم لا تجدحلاوة عند ذكره فهو التوبة "توبديه عكرجب تم كناه كويا وكروتواس كى ياويس متهين لذت وسرورنه معلوم ہوتو ایسی توبہ بھے ہے اس لئے کہ گناہ کی باد، یا تو حسرت سے ہوگی یا ارادہ و خوابش سے۔ اگر کوئی حسرت وندامت سے اپنی معصیت یاد کرتا ہے تو وہ تائب ہے اور اگر ارادہ و خوامش سے اسے یادکرتا ہے تو دہ گنبگار ہے۔ کیونکہ ارتکاب معصیت میں اتنی آفت تبیل جنتی اس کے ارادہ دخواہش میں ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ارتکاب کتاہ کچھ کھر کا موتاہے کیاں اس کا ارادہ و خواہش مستقل اور دائی ہے۔جس کاجسم ایک لمحہ کے لئے گتاہ میں رہے وہ ویسائیں ہے بمقابلہ اس کے جس کا ول دن رات اس کی صحبت میں رہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمته الله علیه قرمات بی که: به

توبہ دوطرح کی ہوتی ہے ایک تو یہء انابت دومری توبیره استیاء لوبد، انابت بیر ہے کہ بندہ عذاب اللی کے خوف سے توبہ کرے۔ اور توبدا سخیا و میہ ہے کہ بندہ حق تعالی کے فضل وكرم سے حیا كر کے توبہ كرے۔

التوبة توبتان توبة الانابت وتوية الاستحياء، فتوبة الانابت ان يتوب العبد خوفا من عقويته و توبة الاستحياء ان يتوب حياء من

البذا خوف الني والى توبه، جلال البي كے كشف سے ہے اور حيا والى توبه جمال البي كے

نظارہ سے ہے۔ لینی ایک جلال الی بیں اس کے خوف کی آگ سے جاتا ہے اور دوسرا جمال الہی میں حیاء وشرم کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک بحالتِ سکر دوسرا بحالتِ صحو ہے۔ اہل حیاءاصحاب سکراوراہلِ خوف اصحابِ صحوسے تعلق رکھتے ہیں۔

یا نچوال کشف حجاب نماز کے بیان میں

الله تعالیٰ فرما تاہے:۔

ائے مسلمانو! تماز قائم کرداورز کو 8 دو۔

واقيموا الصلوة وأتواالزكوة

حضرت اكرم المنطقة كاارشاوي:

ٹماز کی حفاظت کرواوران چیزوں کی جن کے تم مالک ہو۔

الصلوة وما ملكت ايمائكم

نماز کے معنی باعتبار لغت، ذکر وانعتباد کے ہیں اور فقہاء کے عرف واصطلاح ہیں،
مقررہ احکام کے تحت مخصوص عہادت ہے۔ جو بفر مان الی نماز ہنجگا نہ ہے جشیں پائچ وقتوں ہیں اوا
کیا جا تا ہے۔ نماز کی فرضیت کے لئے اس کے وقت کا پہلے داخل ہونا شرط ہے۔ نماز کے شرا لکا
میں سے ایک شرط طہادت ہے۔ جو ظاہری طور پر نیا یا گی ہے اور باطنی طور پر شہوت سے پاک ہونا
ہے۔ دوسری شرط لباس کی پائی ہے ظاہر طور پر نیاست سے اور باطنی طور پر اس طرح کہ وہ حلال
معصیت سے۔ چوشی شرط استقبال قبلہ ہے ظاہر طور پر خوادث وآ فت سے اور باطنی طور پر فرش معلی
معصیت سے۔ چوشی شرط استقبال قبلہ ہے ظاہر طور پر خوادث وآ فت سے اور باطنی طور پر عرش معلی
اور اس کا باطن مشاہدہ کی ہے جو بی شرط قیام ہے۔ چسٹی شرط دخول وقت ہے جو ظاہری طور پر شری
احکام کے مطابق اور باطنی طور پر حقیقت کے درجہ بیں ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور واحلی شرا کط میں
احکام کے مطابق اور باطنی طور پر حقیقت کے درجہ بیں ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور واحلی شرا کط میں
عام کی مساتھ مور نیا وعظمت کے ساتھ قراء شار کا مانہ شوع کے ساتھ دو کوئی کرنا، مذہوع کے ساتھ دیا کہ کہا ہوں کا دورہ کی اور کا میاصفت کے ساتھ دیا کہا ہے۔ کا دورہ کا میانہ دونا میں کا دورہ کی کرنا، دونا ہے مطابق سے کے ساتھ دیا کہا ہونا ہے۔ کا دورہ کی کرنا، دونا کے صفت کے ساتھ دیا کہا ہونا ہی کوئا۔

مديث ياك يس وارد مواكه:

جب نی کریم الی فی ایس کے بھٹے تو آپ کے بطن میں ابیا جوش افھتا جیسے دیگ میں جوش بطن میں ابیا جوش افھتا جیسے دیگ میں جوش آتا ہے۔ كان رسول الله صلے الله عليه وسلم يصلی و فی جوفه اژيرُ كا زير المرجل۔

امیر المونین سیدناعلی مرتضی کرم الله و چهد جنب تماز کا اداده فرماتے تو ان کے جسم پرلرزه طاری ہوجاتا اور فرماتے کہ اس امانت کے ادا کرنے کا دفت آگیا جس کا بار، زمین و آسان المحالے سے عاجز دہے تھے۔

ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ صفرت حاتم اصم سے ہیں نے پوچھا آپ تمازکس طرح اوا کرتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ جب اس کا وقت آتا ہے تو آیک طاہری وضوکرتا ہوں دوسراباطنی وضو۔ طاہری وضو یانی سے اور باطنی وضولاً بہت ہے جرجب مسجد ہیں داخل ہوتا ہوں تو مسجد حرام کے روبر و دونوں ابر و کے درمیاں مقام ابراہیم دیکتا ہوں۔ اور اپنی دائنی جانب جنت کو اور بائیں جانب دوزخ کو ویکتا ہوں اور خیال کرتا ہوں کہ میرے قدم بل صراط پر ہیں اور ملک اور بائیں جانب دوزخ کو ویکتا ہوں اور خیال کرتا ہوں کہ میرے قدم بل صراط پر ہیں اور ملک الموت میرے قیم کر اہے۔ اس حال ہیں کمالی عظمت کے ساتھ تجبیر، حرمت کے ساتھ قیام، الموت میرے وقارکے ساتھ جلساور عیمات کے ساتھ جلساور میں اور المینان کے ساتھ والمینان کے ساتھ وسلام پھیرتا ہوں۔

مربیت کی فراز است مربیدین راوی پاتے بین اوران کے مقابات کا کشف ہوتا ہے۔ چنانچہ مربیوں کے دائیا بین مربیدین راوی پاتے بین اوران کے مقابات کا کشف ہوتا ہے۔ چنانچہ مربیوں کے لئے طہارت، توبہ کا قائمقام، بیروی کا تعلق، قبلہ شناس کا قائمقام، مجابد و نفس پر قیام، قیام کا قائمقام، ذکر الی کی مداومت، قراوت قرآن کا قائم مقام، تواضع، رکوع کا قائمقام، معرفت نفس بچود کا قائمقام، مقام اور نماز سے الیس بچود کا قائمقام، مقام اور نماز سے الیجد کی سمام کا قائمقام، اور نماز سے باہر آنامقام ات کی قدید سے خلاصی کا قائم مقام ہے۔

حضورا كرم الله الله جب اكل وشرب سے قارغ ہوتے تو كمال جرت كے مقام ميں شوق كے طالب ہوتے اور يكسو ہوكر خاص مشرب سے انہاك قرماتے۔ اس وفت آپ قرماتے "ارحنا يا بلال بالصلى ق"اب بلال! ثمازكى اذان دے كرہميں خوش كرو۔

اس بارے میں مشارم طریقت کے بکشرت ارشادات ہیں اور ہر ایک کا خاص مقام اور درجہ ہے۔ چنانچہ ایک جماعت کہتی ہے کہ تماز حضور الی کا ذریعہ ہے اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز غیبت نفس کا ذریعہ ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ جو غائب رہتا ہے وہ تماز میں حاضر ہوتا

WWW.NAFSEISLAM.COM

ہے۔ایک جماعت کہتی ہے کہ جو حاضر ہوتا ہے وہ نماز میں عائب ہوجا تا ہے۔ جس طرح کہاں جہان میں بحالتِ مشاہدہ محوجوتا ہے۔ جو گروہ دبیدار الی میں رہتا ہے وہ عائب ہو کر حاضر رہتا ہے۔اور جو گروہ حاضر رہتا ہے۔اور جو گروہ حاضر ہوتا ہے۔اور جو گروہ حاضر ہوتے ہیں عائب ہوجاتے ہیں۔

ہاتی رہے صاحبانِ احوال، تو ان کی دوشمیں ہیں پچھ وہ ہیں جن کی نمازیں کمالِ
مشرب میں جن کے قائم مقام ہیں۔ اور اس سے وہ منزل جنع پاتے ہیں اور پچھ وہ ہیں جن کی
ثمازیں انقطاع مشرب میں تفرقہ کے قائم مقام ہیں اور وہ اس سے منزل تفرقہ حاصل کرتے ہیں
جو حضرات نماز میں منزل جنع پاتے ہیں وہ فرائف وسنن کے علاوہ ہمہ وفت نماز میں مشغول رہنے
ہیں اور اس کی کثرت کرتے ہیں۔ اور جو صاحبانِ تفرقہ ہیں وہ فرائفن وسنن کے سوا دیگر نوافل
میں کم مشغول رہنے ہیں۔

تضوراً كرم الفيدة كاارشاد ي:

نماز میں میری آ تکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔

جعلت قرة عينى في الصلوة

مطلب بیہ کہ میری تمام راحیتی نماز میں ہیں۔اس لئے اہلِ استقامت کامشرب نمازیں ہیں اس کی صورت بیہ کے درسول اللہ اللہ تعلقہ کو جب معراج میں لے جایا گیا اور مقام قرب سے سرفراز کیا گیا گیا اور مقام قرب سے سرفراز کیا گیا گیا گئا ہوں مقام میں کیا گیا گیا کہ آپ کانفس، دل کے درجہ میں ،اور دل ،روح کے درجہ میں ،اور دوح ،سرکے مقام میں اور سر، مقامات میں فائی ،اور مقامات کو توکر کے نشانوں میں بے نشان ،اور مجاہدے سے مشاہدہ

WWW:NAFSEISLAM:COM

میں فائب کر کے معائد سے معائد میں اس طرح فائز ہوئے کہ آپ کی بشری صفات خم ہوگئیں اور نفسانی مادہ فنا ہو کر طبعی توت بھی باتی نہ رہی اور شواجر بانی آپ کے افلایار میں رونما ہوئے اور اپنی خودی سے نکل کر معانی کی پنہائیوں میں پنچے اور دائی مشاہ ہے میں مستفرق ہوگئے۔ اور اسرار شوق سے بے افتلیاری کو افتلیار کر کے اللہ تعالی سے مناجات کی کہ اے میرے دب! مجھے بلا دک کی مجدوایس نہ کر اور طبع وہوا کی قید میں دوبارہ نہ ڈوال فرمان اللی ہوا اے مجبوب، ہمارا تھم البنائی ہوا اے میرے دب اسمار تھم ہوا ور جو پھے ہم نے البنائی ہوا اس کی مرحمت فرما کیں گے۔ چنا نچہ جب آپ دنیا میں تشریف محمد میں بیاں عطا فرمایا ہے وہاں بھی مرحمت فرما کیں گے۔ چنا نچہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے توجب بھی آپ کا دل اس مقام علی کا مشاق ہوتا تو فرمات ''ار حسن الب البلی تشریف قربت ہوتا تو فرمات ''ار حسن الب البلی کی مہر ہائیوں کو تماز میں ہوتا تو فرمات ''ار کے باطن راز میں اور آپ کی اجم گدانہ میں ہوتا اور آپ کی روح تو تماز میں ہوتی گر آپ کا مشاش میں ہوتا اور آپ کی روح تا ملوت میں ۔ آپ کا جمم ملک دنیا میں ہوتا اور آپ کی روح ملک ہوتا ہوں ہم ملک دنیا میں ہوتا اور آپ کی روح ملکوت میں ۔ آپ کا جمم ملک دنیا میں ہوتا اور آپ کی روح ملکوت میں ۔ آپ کا جمم ملک دنیا میں ہوتا اور آپ کی روح ملکوت میں ۔ آپ کا جمم ملک دنیا میں جوتا اور آپ کی روح ملکوت میں ۔ آپ کا جمم ملک دنیا میں جوتا اور آپ کی روح ملکوت میں ۔ آپ کا جمم ملک دنیا میں جوتا اور آپ کی روح ملکوت میں ۔ آپ کا جمم ملک دنیا میں جسے الشعابہ والدوسلم ۔

عب صادق کی پیجان ہیہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے اس پر ایک فرستادہ مقرر ہوتا ہے کہ جب نماز کا وفت آئے نے تو وہ بندے کواس کہ جب نماز کا وفت آئے نے تو وہ بندے کواس کی ادائے کی پر ابھارے اگر بندہ سوتا ہوتو اسے بیدار کر دے۔

علامة الصدق أن يكون له تابع من الحق أذا دخل وقت الصلوة بعثه عليها وينبهه أن كان ناثما-

ریکیفیت حضرت مهل بن عبدالله تستری رحمته الله علیه بین موجود تھی کیونکه وہ اپنے عہد کے نینے بنے جب بنے بنے بنے جب نماز کا وقت آتا وہ صحت مند ہوجائے اور جب نماز ادا کر جیئے تو پھروہی سکر کی حالت طاری ہوجاتی۔

#### ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ:۔

نماز پڑھنے والا چار چیز وں کامختاج ہوتا ہے۔ نفس کی فناء ، طبع کا خاتمہ، باطن کی صفائی اور مشاہدہ کا کمال۔ يحتاج المصلى الى اربعة اشياء قناء النفس وذهاب الطبع وصفاء السروكمال المشاهدة-

WWW.NAFSEISLAM.COM

کیونکہ مسلی کے لئے فائے قس کے بغیر چارہ نہیں وہ بجر جوج کے جت نہیں کر تااور جب ہمت بجت ہوجاتی ہے وقس کا اختیار جاتار ہتا ہے کیونکہ اس کا وجود تفرقہ سے ہے۔ جب بیان بجع کے تحت مبین اور طبع کا خاتمہ اشہات جال اللی کے بغیر نہیں ہوتا۔ کیونکہ جلال تن ،غیر کوزائل کر دیتا ہے۔ باطن کی صفائی محبت کے تحت مکن نہیں اور کمال مشاہدہ ، باطن کی صفائی کے بغیر متصور نہیں۔ معزت سین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے اپنے اوپر چارسور کھات قرض کر رکھی تھیں۔ کسی نے بچ چھااس قدر درد جہ مکمال رکھتے ہوئے اتنی مشقت کس گئے ہے؟ اتصول نے فر بایا بیتمام رنے و راحت تہماری حالت کا پیدویتا ہے جن تعالی کے بچھ دوست ایسے ہیں جن کی صفات فنا ہو چکی ہیں ان پر ندر نے اثر کرتا ہے اور ندراحت ؟ کا بل کورسیدگی کا نام ند دوادر ندح سیکان مطلب رکھو۔ ان پر ندر نے اثر کرتا ہے اور ندراحت ؟ کا بل کورسیدگی کا نام ند دوادر ندح سیکان مطلب رکھو۔ ان پر ندر نے اثر کرتا ہے اور ندراحت ؟ کا بل کورسیدگی کا نام ند دوادر ندح سیکان مطلب رکھو۔ ان پر ندر رہا تھا۔ جب انھوں نے تحریم کے دفت اللہ اکبر کہا تو بے ہوئی ہوگر گر پڑے گویا کہ جسم میں صل دحرکت ہی نہیں رہی۔

حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه جب بوژھے ہو گئے تو اس بڑھا ہے میں جوائی کے کسی ور دکونہ چھوڑا۔لوگوں نے عرض کیااے شیخ اب آپ بوڑھے ہو گئے کمزور ہو گئے کمزور ہو گئے ہیں ان میں سے پچھانوافل جھوڑ د شیخے ۔انھوں نے قرمایا بھی تو دہ چیڑیں ہیں جن کواہنداء میں کر کے اس مرتبہ کو پایا ہے۔اب بیناعمکن ہے کہ انتہا پر پہنچ کران سے دستیر دار ہوجاؤں۔

مشہورہے کہ فرشتے بمیشہ عبادت بیں رہتے ہیں۔ان کامشرب طاعت اوران کی غذا عبادت ہیں۔ان کامشرب طاعت اوران کی غذا عبادت ہیں دستے کہ وہ روحانی بیں اوران بیں نفس نہیں ہے۔ بندے کے لئے طاعت سے روکنے والی چیز صرف نفس ہے۔ جننا بھی بندہ نفس کو مغلوب کرے گا اتنا ہی عبادت کی راہ آسان ہوجائے گا تو بندہ کی بھی غذا ومشرب عبادت بن جائے گی۔ جس طرح کہ فرشتوں کے لئے ہے بشر طبیکہ فنائے تفس درست ہو۔

حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمته قرائے ہیں کہ جھے وہ عورت خوب یاد ہے جے
میں نے بچین میں دیکھا جو بہت عبادت گذارتھی بحالت نماذ بچھونے اس عورت کے چالیس مرتبہ
فرنک مارا مگراس کی حالت میں ذرہ برا پر تغیر نہ ہوا۔ جب وہ نمازے وارغ ہوئی تو میں نے کہا
اے امال!اس بچھوکوتم نے کیوں نہیں ہٹا یا؟اس نے کہا اے قرز ند! تو ابھی بچہ ہے۔ یہ کسے جائز
تفار میں اپنے رب کے کام میں مشغول تھی۔ اپنا کام کسے کرتی۔؟

WWW:NAFSEISLAM:COM

حضرت ابوالخیر قطع رحمتہ اللہ علیہ کے پاؤل میں آ کلہ تھا۔ طبیبوں نے مشورہ دیا کہ بیہ پاؤں کٹوا دینا چاہئے۔ گروہ راضی نہ ہوئے۔ آپ کے مریدوں نے طبیبوں سے کہا نماز کی حالت میں ان کا پاؤں کا ف دیا جائے، کیونکہ اس وفت آنھیں اپنی خبر نہیں ہوتی۔ چنا نچہ ایساہی کیا گیا۔ جب نمازے موکرد کھا تو یاؤں کو کٹا ہوا یا یا۔

سیدنا ابو بکرصدیق رضی الله عند کے بارے پیس مروی ہے کہ جب آپ رات کونماز
پڑھتے تو قر □ ت آہتدکرتے اور حضرت عمر قاروق رضی الله عند بائدا واز سے قرا □ ت آہتدکوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا '' بیسه مع من
نی کر کہا ہے تہ نہ دریافت فرمایا کہ اے ابو بکرتم آہتدکوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا '' بیسه مع من
انسہا جسی '' جس سے مناجات کر تاہوں وہ منتاہے ۔ خواہ آہتدکروں یا بائد۔ پھر حضرت عمر
قاروق رضی الله عند سے دریافت فرمایا کہتم کیوں بلند آ واز سے پڑھتے ہو؟ عرض کیا '' اوق سط
السوسه نسان واطور الشديطان '' بیس سوتے ہوؤں کو جگا تاہوں اور شیطان کو ہمگا تاہوں۔
حضورت کے برخلاف پڑھو۔ اس بنا پر بحض مشائے فرائض کو خلاجر کے پڑھتے اور نوافل کو چھپا
اپی عادت کے برخلاف پڑھو۔ اس بنا پر بحض مشائے فرائض کو خلاجر کے پڑھتے اور نوافل کو چھپا
کر اس بیس ان کی مصلحت ہے ہوئی ہے کہ ریا و نہو دیا کار بن جا تا ہے۔ مشائح فرماتے ہیں کہ ہم
کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف تھینچتا ہے تو وہ ریا کار بن جا تا ہے۔ مشائح فرماتے ہیں کہ ہم
کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف تھینچتا ہے تو وہ ریا کار بن جا تا ہے۔ مشائح فرماتے ہیں کہ ہم
اگر چہا ہے معاملات کوئیس و کیمتے مگر لوگ تو دیمتے ہیں۔ یہ جس تو ریا کاری ہے۔ لیکن مشائح کی
ایک جماعت فرائض اور نوافل سب کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ جس تو ریا کاری ہے۔ لیکن مشائح کی
طاعت حق ہے اور جس طرح بی جا ہے۔ لبنداریا کو دل سے نکال دینا
عامت اور جس طرح بی جا ہے۔ لبنداریا کو دل سے نکال دینا
عامی اور جس طرح بی جا جہ کہ باطل کی غاطرح تو کو چھپایا جائے۔ لبنداریا کو دل سے نکال دینا
عام اور جس طرح بی جا جہ کہ باطل کی غاطرح تو کو چھپایا جائے۔ لبنداریا کو دل سے نکال دینا
عام اور جس طرح بی جا جہ کہ باطل کی غاطر حق کو چھپایا جائے۔ لبنداریا کو دل سے نکال دینا
عام اور جس طرح بی جا جہ کہ باطل کی غاطر حق کو چھپایا جائے۔ لبنداریا کو دل سے نکال دینا

مشارکن طریقت نے نماز کے حقوق وا داب کی محافظت فرمائی ہے اور مریدوں کواس فرض کی ادائی کا حکم دیا ہے۔ ایک ہزرگ فرماتے ہیں کہ ہیں نے چالیس سال سیاحت کی ہے لیک میری کوئی نماز جماعت سے خالی ہیں ہے۔ اور ہر جمعہ ہیں نے کسی نہ سی شہر ہی ہیں گزارا ہے۔ نماز کے احکام میری حدوثار سے باہر ہیں۔ اس لئے نماز کی محبت کے مقامات کے

ساتھ بی محبت کے احکام برجھی روشنی ڈالناضروری ہے۔

سولہواں باب

#### محبث كابيان

الله تعالى كاارشاد ب

اے ایمان والوائم میں سے جو بھی حق تعالے کے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالی الی قوم کو لے آئے گا جو خدا کو مجبوب رکھیں سے اور خدا ان کو محبوب رکھے گا۔

يا ايها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه" الآي

نيز قرمايا

کھالوگ ایسے ہیں جواللہ کے سوا دوسروں کو شریک گردانے اور خدا کی محبت کے مانشدان سے محبت کرتے ہیں لیکن جوابیان والے ہیں ان کی محبت اللہ نغالی سے بہت ہے۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حيا لِله- الآي

حديث قدس من الله تعالى كاارشاد كيد.

من اھان لی ولیا فقد ہار ذہیں ہالمحاریۃ۔ الحدیث
جس نے میرے ولی کی اہائت کی بلاشہاس نے جھسے جنگ کرنے کی جسارت کی
اور میں کسی چیز میں تر در نہیں کرتا جیسا کہ بندے کی جائے بیش کرنے میں تر دو کرتا ہوں بندہ موت
کو مکروہ جانتا ہے اور میں اس کی بدی کو مکروہ جانتا ہول حالانکہ موت اس کے لئے لابدہ اور
اوائے فرض سے بڑھ کرکوئی چیز بیاری نہیں جو میرے بندے کو جھے سے قریب کرے۔ بندہ بمیشہ
اوائے نوافل کے ذریعہ میری نزو کی جاہتا ہے۔ بیال تک کہ میں اسے مجبوب بنالیتا ہوں۔ جب
وہ میر امحبوب ہوجا تا ہے تو میں اس کے کان، آئکہ ہاتھ یا وی اور زبان بن جاتا ہوں۔
مرسول اللہ اللہ قرماتے ہیں کہ جو بیٹرہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو مجبوب رکھتا ہے وہ بھی اس
کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو اللہ کے دیدار کو کروہ تجھتا ہے اللہ اس کے ملئے کو مکروہ رکھتا

نیز فرمایا جب خدا کسی بندے کومحیوب بنالیتا ہے تو جبریل امین سے فرما تا ہے اے

جریل میں نے فلال بندے کو محبوب بنالیا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنا نچے جریل بھی اس کو محبوب سیھنے لگتے ہیں اس کے بعد جریل آسان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلال بندے کو محبوب بنالیا ہے۔ اے آسان والوتم بھی اسے محبوب سمجھو۔ پھر وہ زمین والوں سے فرماتے ہیں کہ زمین والے بھی اسے محبوب سمجھنے لگتے ہیں۔ واضح رہنا چاہئے کہ خدا کی محبت فرماتے ہیں کہ زمین والے بھی اسے محبوب سمجھنے لگتے ہیں۔ واضح رہنا چاہئے کہ خدا کی محبت بندے کے لئے ضروری ہے کہاب وسنت اور اجماع امت اس پر بندے کے لئے اور بندے کی محبت خدا کے لئے ضروری ہے کہاب وسنت اور اجماع امت اس پر شاہد و ناطق ہیں۔

الله تعالیٰ کی ایک صفت ریمی ہے کہ وہ اسپنے دوستوں کومجوب رکھتا ہے اور محبوبان خدا اسپے دوست رکھتے ہیں۔

اعلی افت کہتے ہیں کہ مجت دہت ماخوذ ہے اور دہہے معنی تم کے ہیں جوز مین پر گرتا ہے۔ البذا کب کا نام کب رکھا گیا۔ چنانچہ اصلی حیات اس میں ہے۔ جس طرح اشجار و نہا تات میں ہے کب بعثی تم ہے جس طرح میدان میں نئے کو بھیرا جا تا ہے اور مٹی میں چھیا یا جا تا ہے پھر اس ہے کب بعثی تم ہے جس طرح میدان میں نئے کو بھیرا جا تا ہے اور مٹی میں چھیا یا جا تا ہے پھر اس پر پانی برستا ہے آ بیاری کی جاتی ہے۔ سورج چکتا ہے گرم وسردموسم گزرتا ہے۔ کیکن زمانہ کے تغیرات اسے نہیں بدلتے جب وقت آتا ہے تو وہ تم اُس کتا ہے۔ پھل ویکول ویتا ہے اس طرح جب محب محب محب کی ان جات والے سے حضور وغیبت، بلا وابتلا و، مشقت، راحت ولذت اور جب محبت کا نئے دل میں جگہ پکڑتا ہے تو اسے حضور وغیبت، بلا وابتلا و، مشقت، راحت ولذت اور فراق وصال کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اس معن میں کی کا شعر ہے

يا من سقام جنونه لسقام عاشقه طبيب،

جارت المؤده فاستوی عندی حضورك والمغیب اساس کی دیوانی کا مرض اس کے عاشق کی بیاری کے لئے طبیب ہے محبت کی برقر اری میں میر دیک تیراحضور اور غیبت برابر ہے محبت کی برقر اری میں میر دیک تیراحضور اور غیبت برابر ہے

نیز اللِ افت یہ بھی کہتے ہیں کہ جبت، حب سے شنق ہے اور کنب وہ دانہ ہے جس میں پانی بکٹر ت ہوا دراہ پر سے وہ الیا محقوظ ہو کہ چشموں کا پانی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ بہی حال محبت کا ہے کہ جب وہ طالب کے دل میں جاگزیں ہوجا تاہے تو اس کا دل اس سے پر ہوجا تاہے گھراس دل میں محبوب کے کلام کے سواکوئی جگہ نہیں رہتی۔ چنا نچے اللہ تعالی نے حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کو جب خلعت خلت سے سرفر از فر مایا تو وہ صرف کلام تن کے ہوکر رہ گئے۔ یہ جہان اور جہان والے سب ان کا حجاب بن گئے۔ اور وہ حق تعالی کی محبت میں جابات کے دشمن ہوگئے۔ اللہ تعالی نے حال وقال کی ہمیں خمر دیتے ہوئے قرایا ہے:۔

فانهم عدولی الارب العالمین یرسب میر بر حرفتن ہیں پر رب العالمین کے

حضرت شیلی علیه الرحمته فرماتے میں کہ:۔

سميت المحبة لانها تمحومن محبت اى كن نام ركها كيا به كهوه دل سے

القلب ماسوى المحبوب المحبوب كماسوكي كومثاديا ہے۔

ایک معنی بیجی بیان کئے گئے ہیں کہ عب ان جارلکڑ یوں کا نام ہے جو باہم جڑی ہوئی مول ۔جس برآ قابر کھا جاتا ہے لین تیائی وغیرہ ۔ لہذائب ای لئے کہتے ہیں کہ محبت کرنے والاء محبوب كى عزت وذلت، رنج وراحت بلاؤمشقت اور جها دوقا كو برداشت كرتاب اوربه باتيس اس پر کرال جیس کزرنیں۔اس کا وہی کام ہوتاہہے جو پذکورہ نیائی وغیرہ کا ہوتاہہے۔اس کی ما نشروہ مجمی بوجدا تھا تا ہے لہذا محب کی خلقت میں ہی محبوب کے بوجد کواٹھانا ہے۔اس معنی میں بیشعر

> ان شئت جودي وان شئت فامتنعي كلاهما منك منسوب الى الكرم

الرتوجا ہے توجھ پراحسان کرے اورا کرتوجا ہے تو مجھے تع کردے۔ دونوں ہا تیں تیرے کرم سے منسوب ہیں۔

اليك معنى ريجى بيان كئے محملت بين كەمحبت ،حبوب سے ماخوذ ہے جوت بركى جمع ہے اور حبدوہ ول ہے جولطائف كانام اوران كے قيام كى جكد ہے۔اى كے محبت كانام حب ركھا كيا بيشميدوحال باسم عل ہے اور اہل عرب کارواج ہے کہ چیز کا نام اس کے مقام کے موافق رکھ دیتے ہیں۔

ر بھی کہا گیا ہے کہ حباب سند ماخوذ ہے جس کے معنی یائی سے جوش کے بیں۔اور

شدیدبارش میں یانی کے مللے جوافقتے ہیں۔ای کے محبت نام رکھا گیا۔۔:۔

لان غيثان القلب عند الاشتياق الى لقاء المحبوب ووست كاول ووست ك دیدار کے اشتیاق میں ہمیشہ مضطرب رہتا ہے۔جس طرح اجسام زوح کی مشاق ہیں یاجسم کا قیام ردح كے ساتھ ہے اى طرح ددى كا قيام محبت كے ساتھ ہے اور محبت كا قيام محبوب كے وصال اور اس کی روبیت میں ہے۔اسی معنی میں میشعرہے

> اذا تمثى الناس روحا و راحة، تمنيت ان القاك يا عزيز حاليا

> > جس وفت لوگوں نے خوشی وراحت کی تمنا کی۔

توائے وزیر میں نے بیخواہش کی کہ میں سختے ہر کام سے فارغ کردول لینی تیراسارا بوجھ میں خودا ٹھالوں۔

ریجی کہتے ہیں کہ حب ایبانام ہے جو محبت کی صفائی کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اس لئے اہلِ عرب، انسان کی آ نکھ کی سفیدی کی صفائی کو 'حبة الانسدان '' کہتے ہیں۔ جس طرح دل کے تکتہ کی صفائی کو حبۃ القلب کہتے ہیں۔ دل کا تکتہ محبت کی جگہ اور آ نکھ کی سفیدی دیدار کا مقام ہے۔ اسی معنی میں بیم مقولہ ہے کہ دل اور آ نکھ دوئتی میں مقاران و متصل ہیں۔ اور اسی معنی میں بیہ شعرہے

القلب بحسد عينى لذت النظر والعين بحسد قلبى لذت الفكر دل اس بررشك كرتا بكراً كلمولذت ديدارلى ـ اوراً كلماس بررشك كرتا بكراً كلمولذت ديدارلى ـ اوراً كلماس بررشك كرتى بكردل كولذت قرلى \_

استعال محبت میں علماء کے خیالات واضح رہنا جائے کہ استعال محبت میں علماء کے تین خیال ہیں ایک رہ کو جوب سے ایس ارادت ہو کہ نفس کو قطعی چین حاصل نہ ہو۔ اور نہ دل کو تمنا و خواہش اور میلان وانسیت ہو۔ ان معانی کا تعلق ذات قدیم اللہ تبارک و تعالی پر جا تر نہیں ہے رہے تمام تعلقات صرف مخلوق ہی کے لئے ہیں اور وہی ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں۔ اللہ تعالی ان معانی سے مستنفی اور بر ترہے۔

دوسراخیال بعد بعنی احمان ہے۔ بیاس بندے کے ساتھ خاص ہے جے اللہ نتوالے برگزیدہ کرکے دلا بت کے کمال پر فائز کر دے اورائے گوتا گوں الطاف واکرام سے نوازے۔

تنیسری صورت بندے پرخونی کی تحریف کے معنی میں ہے۔ متکلمین کی ایک جماعت

کہتی ہے کہ قرآن و حدیث میں تن تعالی کی جس محبت کی خبر جمیں دی گئی ہے وہ تمام سائی صفات

سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلاً دیدہ استوی کی کیفیت وغیرہ ۔ اگر کماب وسنت ان پر ناطق نہ ہوتے تو

ان کا وجود، ازروئے عقل حق تعالی کے لئے محال ہوتا۔ لہذا ہم اس کی شان کے لائق محبت کا

اثبات کرتے ہیں اوراعتقا در کھتے ہیں نیزاس میں عقل کے ذریعہ تعرف کرنے سے تو قف کرتے

ہیں۔ متکلمین کی اس وضاحت سے مراد بیہ ہے کہ وہ حق تعالی کے لئے اس لفظ کا اطلاق ازروئے

ہیں۔ متکلمین کی اس وضاحت سے مراد بیہ ہے کہ وہ حق تعالی کے لئے اس لفظ کا اطلاق ازروئے

مقل جائز نہیں جائے محبت کے معنی میں اقوال علماء بیان کرنے کے بعداس کی حقیقت کو بیان کرنا ہوں۔

شروع کرتا ہوں۔

وہ حضرات جو بیائے ہیں کہ مجبت کے مغنی احسان کے ہیں اور حق تعالیٰ کا احسان اس کا نعل ہے۔ معنی کے کھا ظ سے بیاقوال قریب قریب ہیں اور سب کا تھم یکساں ہے۔

لکن بندے کی محبت، اللہ تعالیٰ کے لئے۔ توبیہ ایک صفت ہے جو قربان بردار مون کے دل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جس کے معنی تعظیم و ظریم بھی ہیں یہاں تک کہ وہ محبوب کی رضا کو طلب کرتا اور اس کی رویت کی طلب میں بے خبر ہوکر اس کی قربت کی آرزوش بے جین ہو جا تا ہے اور اسے اس کے بغیر چین و قرار حاصل ہوتا ہی نہیں۔ اس کی عادت اس کے ذکر کے ساتھ ہوجاتی ہے اور وہ غیر کی یا داور غیر کے ذکر سے نظرت کرنے لگتا ہے کیونکہ غیر کے ساتھ راحت حرام ہے اور محب سے سکون و قرار جاتا رہتا ہے وہ تمام طبعی رغبتوں سے جدا ہوکر اپنی فواہشات سے کنارہ کش ہوجاتا ہے وہ نقل محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور خدا کے تکم کے آگے سرچھا دیتا ہے اور اسے کمالی اوصاف کے ساتھ ہی جانے گئا ہے۔

WWW!NAFSEISLAM!COM

یہ جائز نہیں کہ تلوق کے ساتھ طالق کی مجبت، لوگوں کی یا ہمی محبت کی جنس سے ہوتا کہ لوگوں کے مانند محبوب کی محبت کا ادراک اوراحاطہ کر سکیں۔ بیصفت تو جسموں کی ہے اور اللہ تعالی جسم و جسما نیت سے پاک ہے للبڈا محبوبان خداء اس کی قربت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں نہ کہ اس کی گربت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں اور قربت کے کیفیت کے طلب گار۔ اس لئے کہ طالب، فی نفسہ محبت میں قائم ہوتے ہیں اور قربت کے مارے ہوئے تیں اور قربت کی مارے ہوئے تیں۔ جس قدروہ محبوب ہوتے ہیں اسے ہی محبت کی مرائے ہی محبت کی م

جمعیت کی تشمیل استی محبت کی دونتمیں ہیں ایک بدکہ جنس کی محبت دومرے ہم جنس کے ساتھ ہو الیمی محبت میلان طبع اورنفس پرستی کہلاتی ہے ایسا طالب ہمجوب کی ذات کا عاشق اوراس پر قریفیتہ ہوتا ہے۔

دوسری فتم بیر کہ ایک جنس کی محبت کسی غیرجنس کے ساتھ ہو۔ الیمی محبت اسپے محبوب کی کسی صفت پرسکون وقر ارحاصل کرنا ہوتا ہے تا کہ دہ اس خوبی سے راحت یائے۔اورانس حاصل کرے۔ مثلاً محبوب کا کلام سنتا یا اس کے دیدار کا خوا ہاں ہونا وغیرہ وغیرہ۔

حق تعالے سے محبت رکھنے والے حضرات دوطرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جنھوں نے ایپ اوران کا انعام واحسان دیکھا اوران کے دیکھنے کی وجہ سے منعم وحسن کی محبت کے مشقاضی ہوئے۔ دوسرے وہ جو تمام احسانات وا تعام کوغلبہ ومحبت میں مقام تجاب تصور کرتے ہیں اور تعمت و الے کی طرف ہوتا ہے۔ بیہ مقام مہلے اور تعمت دینے والے کی طرف ہوتا ہے۔ بیہ مقام مہلے کے مقابلہ میں بہت ارفع ہے۔ واللہ اللہ اللہ میں بہت ارفع ہے۔ واللہ اللہ اللہ میں بہت ارفع ہے۔ واللہ اللہ اللہ میں اللہ میں بہت ارفع ہے۔ واللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں بہت ارفع ہے۔ واللہ اللہ اللہ میں اللہ

عرب میں مشہور دستعمل ہے۔ اور کوئی صاحب عقل وقیم اس کی کیفیت کواپنے اوپر چھپانہیں رہانوں میں مشہور دستعمل ہے۔ اور کوئی صاحب عقل وقیم اس کی کیفیت کواپنے اوپر چھپانہیں سکتا۔ طریقت کے مشائخ میں سے حصرت سمنون الحجب رحمتہ اللہ علیہ تو محبت میں خاص نہ بہب و مشرب رکھتے ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ محبت تو راو خدا کی اساس و بنیاد ہے اس پر تو تمام احوال و مقامات اور ممنازل کی بنا ہے اور ہر منزل وکل میں خواہ طالب کہیں گامزن ہواس کا اس سے زوال ممکن ہیں جب تک وہ اس راہ میں ممکن ہے کہیں تن تعالی کی محبت کے مقام میں اس کا زوال ممکن نہیں۔ جب تک وہ اس راہ میں

WWW:NAFSEISLAM:COM

موجود ہے کسی حال بیں اس سے زوال جائز نہیں "اس مسلم بیں تمام مشائخ ان کے ذہب کی موافقت کرتے ہیں لیکن چونکہ بیٹام عام تھا اور انھوں نے چاہا کہ عام لوگوں سے ان معانی کو تحقی موافقت کرتے ہیں لیکن چونکہ بیٹام عام تھا اور انھوں نے چاہا کہ عام لوگوں سے ان معانی کو تحقی کے وجود کے تحقق بیں بیٹام بدل دیا۔ چنانچ کسی نے صفائے محبت کا نام صفوت رکھا ہے اور محب کوصوفی کہنے گئے اور کسی نے محب کو ترک اختیارہ اور محبوب کے اثبات اختیار کا نام ، فقر رکھا اور محب کو فقیر کہنے گئے۔ کیونکہ محبت کا اونی درجہ، موافقت محبوب کی موافقت کے صدوق ہے۔ شروع کتاب بی فقر وصفوت کے معنی کی وضاحت کی جا چیل ہے۔

ایک بزرگ قرماتے ہیں کہ:۔

زاہروں کے نزد کیک محبت، اجتہاد سے زیادہ مگاہرہے۔

البحب عبند الزهاد اظهر من الاجتهاد-

محیت کے سلسلہ میں بیمقو لے عام زبان زد ہیں۔

توبہ کرنے والوں کے نزدیک نالہ و نغال سے

زیادہ گا ہرہے۔

ترکوں کے نزدیک، شکار بندسے زیادہ مشہور

ہندوکل کے نزدک محبوب و محب کا قصہ

غروی کی قیدیااس کی مہریانی یااس کی خی

سے زیادہ گا ہرہے۔

رومیوں کے نزدیک محبوب و محب کا قصہ

رومیوں کے نزدیک محبوب و محب کا قصہ

مسلیب سے زیادہ شہورہے۔

مسلیب سے زیادہ شہورہے۔

عرب کے ہر قبیلہ کا اوب ، محبت کا قصہ ہے جو

خوشی، ررنج، افسوس، جنگ اورغم سے زیادہ

خوشی، ررنج، افسوس، جنگ اورغم سے زیادہ

"عند التائبين اوجد من انين وحنين"
انين وحنين"
من الفتراك"
"و سببى الحب عند الهنود اظهر من سببى المحمود و رحم و لهب"
"قصة الحب والحبيب عند الروم اشهر من الصليب"
"قصة الحب والحبيب المعرب فى العرب و هرب و حزن"

ان مقولوں کے بیان کرنے کا مقصد، بینتاناہے کرانسانوں بیں کوئی بھی ایبانہیں ہے جے حالت فیبت بیں ہوئی بھی ایبانہیں ہے جے حالت فیبت بیں ہمیت سے واسطہ نہ پڑا ہو۔ اور اُن کے ول محبت سے خالی رہے ہوں۔ خواہ وہ خوشی میں سرشار ہوں یا شراب میں بدمست؟ یا اس کے غلبہ بیں مخمور انسان کا دل جوش اور بے وہ خوشی میں سرشار ہوں یا شراب میں بدمست؟ یا اس کے غلبہ بیں مخمور انسان کا دل جوش اور بے

WWW.NAFSEISLAM.COM

قراری سے مرکب ہے اور عقل کا دریا محبت کی شراب ہے جودل کے لئے اس طرح ضروری ہے جس طرح جسم کے لئے خوراک۔جودل محبت سے خالی مووہ دل بربادد وہران ہے۔تکلف میں محبت دور کرنے یا اس کے حاصل کرنے کی طافت تہیں ہے۔ محبت کے لطائف جو دل پر وارد ہوتے ہیں نفس کواس کی کھے خبر تبیس ہوتی۔

حضرت عمرو بن عثمان ملى رحمته الله عليه و كماب محبت "ميں فرماتے ہيں كه الله نے قلوب كوان كے اجسام سے سمات ہزار سال ليل پيدا فرمايا ادر آھيں اينے قرب خاص ميں ركھا۔ اس کے بعد محبت کے درجہ میں رکھا۔ پھران کے باطن کوان کے اجسام سے سمات ہزار سال فیل پیدا کیا اوراتھیں وصل کے درجہ میں رکھا اور روزانہ نین سوساٹھ مرتبہ ظہور جمال سے باطن کو بھی بخشی اور تین سوسا تھ مرتبہ تظرِ کرامت ڈانی پھر محبت کا کلمہ سنایا اور نتین سوسا ٹھ مرتبہ دلوں پرانس و محبت کے لطائف ظاہر کئے بہاں تک کہ انھوں نے ساری کا کنات پر نظر ڈالی ٹوکسی مخلوق کواسینے سے زیادہ صاحب کرامت نہ پایا۔اس بنا پران میں فخر وغرور پیدا ہوا اس ونت اللہ نتحالی نے ان سب کا امتخان لبااور باطن كوجسم مين مقيدكر كروح كودل مين محبوس كبااوردل كوجسم مين ركها بهرعقل كوان میں شامل کیا اور انبیاء بلیم السلام کو بینے کر اتھیں تھم دیا۔اس کے بعد جوابیے مقام کا متلاثی ہواحق تعالے نے اسے نماز کا تھم دیا تا کہ جسم تو نماز ہیں ہواور دل محبیب البی ہیں اور جان قربت کا مقام حاصل كريداور بإطن وصال حن سيسكون وقرار بإئ\_

غرضكه بيرسب محبت كي تعبيرات بين نه كه تان محبت اس كن كرمحبت حال ها ورحال كونسي صورت الفاظ مين بيان نبين كياجا سكتا- أكرساراجهان الركبي جاب كدمجبت كوحاصل كريات واصل جيس كرسكتا-اكرسب ال كرجا بي كداست اسية ست دوركر دين توجعي ممكن جيس -کیونکہ بیعطیہ اور موہدہ ری سے متعلق ہے۔ نہ کہ کسب واختیار سے؟ ای طرح اگر سارا جہان میہ جاہے کہ محبت اس میں آ جائے تو بہمی ممکن جیس ہے اور اگروہ سب مل کر بیرجا ہیں کہ اسے اینے ے محدود کردیں تو وہ رہی جس کرسکتے کیونکہ رہی خدا کا امر ہے اور آ دمی لاہی لیعنی کھانڈرا ہے، لاہی کوالی کا ادراک تبیں ہوسکتا۔ والشراعلم۔

استعال عشق برمشائ كاقوال القظ عشق ك استعال ك سلسله مين مشائح ك

بكثرت اقوال ہيں چنانچے ايک جماعت کار نظريہ ہے کہ بندہ کوئن تعالیٰ کاعشق ہوسکتا ہے کيکن ثق

تعالے کوسی سے عشق ہو بیر مجھنا جائز نہیں ہے۔ بیر جماعت بیر می کہتی ہے کہ عشق الیم صفت ہے

جوابیخ محبوب سے روکا گیا ہو۔ چونکہ بندہ کوئی تعالی سے روکا گیا ہے اور ٹی تعالے بندہ سے رُکا ہوانہیں ہے اس لئے بندہ پر توعشق کا استعمال جائز ہے لیکن تقالی کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔

ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ بندہ کائن تعالیٰ پر عاشق ہونا بھی جائز نہیں ہے اس کئے کہ صدیبے بردھ جانے کا نام عشق ہے اور حق تعالیٰ محدود نہیں ہے۔

صوفیائے متاخر بین فر مائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کاعشق دونوں جہان ہیں درست نہیں ہوسکتا البتہ اوراک ذات کاعشق ممکن ہے مگر حق تعالیٰ کی ذات مدرک نہیں ہے۔للہ قدااس کی مسی صفت کے ساتھ ہی عشق ومحبت درست ہوسکتا ہے اس کی ذات کے ساتھ درست نہیں ہوسکتا

فیزصوفیاء فرمائے ہیں کہ عشق، دیدار کے بغیر حاصل نہیں ہوتا البتہ تھن ساعت کے ذریعہ توجت جائز ہوسکتی ہے۔ چونکہ عشق کا تعلق نظر سے ہادر بیتن تعالی پرممکن نہیں کیونکہ دنیا میں کسی نے اس کوئیں دیکھا۔ جب حق تعالی سے بیہ بات ظاہر ہوئی تو ہرا کیہ اس کا دعولی کرنے ملک کیونکہ خطاب میں سب برابر ہیں۔ چونکہ ذات حق غیر مدرک وغیر محسوس ہوتا اس کے ساتھ جب اپنے عشق کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے البتہ حق تعالی نے اپنی صفات و افعال کے ساتھ جب اپنے اولیاء پراحسان وکرم فرمایا تو بایں وجہ صفات کے ساتھ مجب اپنے درست ہوجا تا ہے۔ کیاتم نے نہیں درکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی مجب میں ان کے صدمہ فراق در بھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی مجب میں ان کے صدمہ فراق سے وارفتہ ہوگئے تھے۔ جب انھوں نے ان کی ٹمیش مبارک پائی تو ان کی چیشم مبارک میں دوشن سے وار ذوتہ ہوگئے تھے۔ جب انھوں نے مارا تو جب تک آتھیں ان کا وصال تھیب نہ ہوا آ تکھیں روشن شہوئیں حالانکہ یہ چیب معاملہ ہے کہ ایک بینی زلیخ نوا بھی تفسانی کی پرورش کرتی ہے اور دوسرا لینی حضرت یعقوب علیہ السلام ہرخوا بھی کوفنا کر دیتے ہیں۔

صوفیاء کی ایک جماعت کا نظر بیریہ ہے کہ چونکہ شق کی کوئی ضد تہیں ہے اور حق نتعالیٰ کی بھی کوئی ضد تہیں ہے اور حق نتعالیٰ کی بھی کوئی ضد تہیں ہے لیا اسے ذیبا ہے کہ اس پر بیرجا تز ہو۔ اس سلسلہ میں بکثر ت لطا نف ہیں اور وقائق ہیں۔ بخوف طوالت انھیں چھوڑتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

معت کی شخصی میں مشائے کے دموز میں معین کی شخصی میں مشائے طریقت نے بکثرت رموز واشارات بیان کئے ہیں بطور تیرک چند بیان کرتا ہوں۔سب کی بیمان مخواکش نہیں ہے۔

حضرت استاذ ابوالقاسم تشيري رحمتد الله علية قرمات بيل كه:

المحبة محو المحب بصفاته و محبت بيه كروه اين تمام صفتول كومجوب كى طلب اثبات المحبوب بذاته اوراس كاذات كاثبات بين فاكرد ـــــ

مطلب بدہے کہ مجبوب ہاتی ہواور محبت فاتی اور محبوب کی بقاکے لئے محبت کی غیرت کو اس صد تک نفی کرے کہ محبت ہی کا تضرف رہ جائے اور محب کے اوصاف کی فنا، ذات محبوب کے ا ثبات كسواندر ب\_ چونكدى جائزى جيس ب كەمحت اسينے صفات كى ساتھ قائم ر ب\_ اگروه ا بنی صفات میں قائم رہے گا تو جمال محبوب سے محروم رہے گا۔ جب کہ محب بیرجانتا ہے کہ اس کی ذات، جمال محبوب سے وابستہ ہے تو وہ بدیمی طور پراپی صفات کی برقر اری کی گفی کرے گا۔ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب تک اپنی صفات قائم ہیں وہ محبوب سے مجھوب رہے گالہذا وہ دوست و محبوب كى محبت ميں ایناد همن رہے گا۔

مشبور ب كد حضرت حسين بن منصور حلاج رحمندا للدعليد جب دار يرج واست محيات ان کا آخری کلام بیتھا کہ 'حب الواحد افواد الواحدلہ ''محب کے لئے بیکتناخوشی کامقام ہے کہ اپنی ہستی کورا و محبت میں فنا کر دے۔ اور نفس کا اختیار محبوب کے بانے میں صرف کر کے خود كوفنا كرد\_

حصرت بایز بدیسطامی رحمتدان ملیفر ماتے ہیں کہ:۔

محبت ہیہ ہے کہ اپنے بہت کوتھوڑ ا جانے اور

المصبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك " محبوب كتفور كوبهت جانے

بندے کے لئے بیمعاملہ حق ہے اسلے کردنیا میں جس فقد تعمیں اسے دی تی ہیں حق تعالى ئے ان كوتھوڑ افر مايا ہے چنانچيش تعالى فر ما تاہے:۔

بل سامان کے ساتھوان کے لیل ذکر اللی کو بہت فر مایا ہے جبیبا ک

والذاكرين الله كثيرا والذاكرات-

اللہ نتا کے ہی ہے۔ بیصفت غیر کے لئے موز دل نہیں ہے۔اس لئے کہن تعالیٰ کی طرف سے جنتا بھی اس کی کھرف سے جنتا بھی ہیں ہوسکتا اور بندے کی طرف سے جنتا بھی اس کی طرف جائے وہ تھوڑ انہیں ہوسکتا اور بندے کی طرف سے جنتا بھی اس کی طرف جائے وہ تھوڑ انہیں ہے۔

حضرت بهل بن عبدالله تسترى رحمته الله علية قرمات بي كه: ـ

محبت بیہہے کہ محبوب کی طاعتوں میں ہی ہم آغوش رہے ادراس کی مخالفتوں سے ہمیشہ بیختار ہے۔

المحبة معانقة الطاعات ومبانية المخالفات-

کیونکہ دل ہیں جس قدر محبت زیادہ ہوگی۔ حبت کا عم محب کے لئے اتنائی زیادہ آسان ہوگا۔ بید طحدول کے اس گروہ کا روہ جو یہ بہتا ہے کہ بندہ محبت ہیں اس کمال تک بی جا تاہے کہ اس سے طاعتیں انکھ جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ خالص زیر افی اور بے دینی ہے۔ بینائمکن ہے کہ عقل کی در تکی کی حالت ہیں بندے سے احکام ملکفہ ساقط ہوجا ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ است مسلمہ کا اس پراجماع ہے کہ حضورا کرم اللہ کی گار بعت ہرگز مفسوخ نہ ہوگی۔ اور عقل کی در تکی کی حالت ہیں جب کسی ایک سے بھی طاحت کے اٹھے جانا بھی جائز و کہ کا توسب سے انگھ جانا بھی جائز و کہ کا توسب سے انگھ جانا بھی جائز و کہ کا توسب سے انگھ جانا بھی جائز و کہ کا توسب سے انگھ جانا ہی جائز ہے کہ اور اس کا کا عذر جدا گانہ ہے۔ اور اس کا عذر جدا گانہ ہے۔ البتہ بیہ جائز ہے کہ مجبت اللی ہیں بندہ اس کمال تک بھی جائے کہ اس کا عذر جدا گانہ ہے۔ البتہ بیہ جائز ہے کہ مجبت اللی ہیں بندہ اس کمال تک بھی جائز ہے کہ جات کہ اسے کہ کہ مقدار کے مطابق معلوم ہوتی ہے اس سے قبل جننی زیادہ محبت ہوگی آئی ہی اس کے احکام کی بھیا آوری آسان ہوگی۔ یہ معنورا کرم آگئے کے مبارک حال میں ظاہر ہے کہ تن تعالی نے فرمایا 'لا معمد کی بھی ان دری آسان ہوگی۔ یہ معنورا کرم آگئے کے مبارک حال میں ظاہر ہے کہ تن تعالی نے فرمایا 'لا معمد کی 'نام مشاغل سے دست کش ہو گئے اور آپ کے قدم ناز ورم کرآ گیاں وقت اللہ تعالی نے فرمایا: کہ مشاغل سے دست کش ہو گئے اور آپ کے قدم ناز ورم کرآ گیاں وقت اللہ تعالی نے فرمایا:۔

اے محبوب ہم نے بیر قرآن اس کئے نہیں اتاراکہ آپ مشقت میں برد جائیں۔

طُهُ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى-

میصورت بھی ممکن ہے کہ طاعت کی بیا آوری میں بندے سے اس کی رویت اٹھا لی جائے اور بندہ اسے اس کی رویت اٹھا لی جائے اور بندہ اسے عمل کی کیفیت ندد مکھ سکے۔ چنانچے حضورا کرم ایک فرماتے ہیں کہ' بسااوقات میرے دل پر ایک ایرسا چھا جاتا ہے تو میں اس وقت روز اندستر یارا ہے رب سے استغفار کرتا

WWW.NAFSEISLAM.COM

ہوں''اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ حضورا ہے اعمال کوخود ملاحظہ ندفر ماتے اور ندان پر جیرت وتعجب کا اظہار کرتے بلکہ امرحق کی تعظیم کی طرف ہی متوجہ ہو کرعرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین میرے اعمال تیرے شایانِ شان پورے نہ ہوسکے۔

#### حضرت سمنون محت رحمته الله عليه فرمات بيل كه

محبوبانِ خدا تو دنیا و آخرت کی شرافت کے ساتھ واصل بحق ہیں۔ کیونکہ حضور اکر مہالیتے کا ارشاد ہے کہ آ دمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے اسے زیادہ محبت ہے۔ ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والأخره لان النبى صلے الله عليه وسلم قال المرء مع من احب-

چونکہ وہ حق تعلیے کے ساتھ ہیں۔اس لئے ان پرخطا کا صدورمحال ہے۔الہذاان کی دنیاوی شرافت بیہ ہے کہ حق تعالی ان کے ساتھ ہے۔اوراُ خروی شرافت بیہ ہے کہ وہ حق تعلیا کے ساتھ ہیں۔

حضرت يجي بن معاذرازي رحمته الله عليه قرمات بي كه: ـ

حقیقی محبت، نظم سے کم ہوتی ہے اور نہ نیکی و عطاء سے بردھتی ہے۔

حقيقة المحبة لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر والعطاء-

#### Kashf-ul-Mahjoob, 349,

اس کئے کہ یہ دونوں محبت ہیں سبب ہیں اور اسباب، طاہر وجود کے حال ہیں فناء ہوتے ہیں اور محب محب محب محب بمحبوب کی بلا میں خوش ہوتا ہے۔ چونکہ راہ و فاء ہیں ظلم و و فاء دونوں ہراہر ہیں اور جب محبت پیدا ہوجاتی ہے تو و فاء، جفا کی مانٹر، اور جفاء، و فاکی مانٹر، بن جاتی ہے۔
حضرت شیلی علیہ الرحمتہ کو دیوائل کے الزام ہیں شفا خانہ میں داخل کر محبوس کر کے مجدلوگ بخرض ملا قات ان کے پاس گئے آپ نے ان سے پوچھاتم کون ہو؟ لوگوں نے کہا۔ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے بھر مار نے کے لئے اٹھایا۔ لوگ سب ہماک کھڑے ہوئے و مار نے کے لئے اٹھایا۔ لوگ سب ہماک کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا اگرتم مجھ سے بچی محبت کرنے والے ہوتے تو مار کے ڈرسے نہ بھاگ کھڑے۔ اس وقت آپ نے فرمایا اگرتم مجھ سے بچی محبت کرنے والے ہوتے تو مار کے ڈرسے نہ بھاگ کھڑے۔ اس محن میں بکثر ت اٹوالی مشائخ ہیں فی الحال میں ان ہی پراکھنا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم اس معنی میں بکثر ت اٹوالی مشائخ ہیں فی الحال میں ان ہی پراکھنا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم اس معنی میں بکثر ت اٹوالی مشائخ ہیں فی الحال میں ان ہی پراکھنا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم

چھٹا کشٹے جاب زکوہ کے بیان میں

الله تعالى كاارشاد هے: ـ

بالصواب

''اقیموا الصلوی واتوا الزیوه ''نمازقائم کرداورز کو قادو۔
اس علم پر شمل بکشرت آیات داحادیث دارد ہیں۔اورا بمان کے فرائف داحام ہیں سے ایک زکو قاکا وجوب ہے۔ جس پر زکو قافرض ہوجائے اس پراعراض حرام ہے۔ البتہ تحیل نصاب پرزکو قاداجب ہوتی ہے مثلاً جس کے پاس دوسودرہم ہول تو یہ کال نصاب ہے۔اس پر مالکانہ حیثیت سے پانچ درہم زکو قاداجب ہے۔اور بین دینار بھی ایک پورانصاب اور کامل تعمت ہاک برنصف دینارزکو قاداجب ہے اور پانچ اونے بھی پوری تعمت ہے اس پرایک بکری واجب ہے۔اس پر ایک بکری واجب ہے۔اس پرامدال کی زکو قاداجب ہے اور پانچ اونٹ بھی پوری تعمت ہے اس پرایک بکری واجب ہے۔ اس پرامدال کی زکو قاداج ہے۔ اور پانچ اونٹ بھی پوری تعمت ہے اس پرایک بکری واجب ہے۔ کی ماموال کی زکو قاداج کی بھی جا در بانچ اور پانچ اور پانچ اور بانچ کا دینار ہوں کی جا کی بھی جا در بانچ کا دینار ہوں کی دینار کو تا کا بھی بھی جا در بانچ کا دینار ہوں کو تا کر دینار کو تا کا بھی بھی حال وقال ہے۔

جس طرح مال کی زکو ہ واجب ہوتی ہے ای طرح مرتبہ کی زکو ہ بھی واجب ہوتی ہے۔ کے طرح مرتبہ کی زکو ہ بھی واجب ہوتی ہے۔ کے واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی ایک پوری نعمت ہوتی ہے۔ حضورا کر مرابطی کی ارشاد ہے کہ:۔

الله تعالی نے تہارے مرتبہ کی ذکوۃ بھی ای طرح فرض کی ہے جبیبا کہ تہارے مال پر فرض کی۔ ان الله تعالىٰ فرض عليكم رُكَوٰة جاهـكـم كـمـا فرض عليكم رُكوٰة مالكم-

نیز ارشادید:

یقیناً ہر چیز کے لئے زکوۃ ہے اور گھر کی زکوۃ مہمان کو تمہرانا اوراس کی مہمان نوازی کرناہے۔

ان لكل شيئىزكى و زكواة الدار بيت الضيافة -

زلوق كی تقیقت ایک بردی نعمت به شکران نعمت به جوای جنس كی نعمت كے ساتھ اداكی جائے۔ چونكه تكرس ایک بردی نعمت بے البذا برعضوك زكوة بھی داجب ہے اوراس كی ادائیگی بیر بے كہا ہے كہا ہے كہا ہے كہا ہے تاكم المحتاء كوعبا دت بین مشغول ركھا جائے۔ اور سی كھیل كود بین ندلگا یا جائے۔ تاكم نعمت كی ذكوة كاحق ادا ہو۔

اسی طرح باطنی نعمت کی بھی زکوۃ داجب ہوتی ہے چوتکہ باطنی نعمت ہے حدو حساب ہے۔اس لئے اس کی حقیقت کا احاط بیس کیا جاسکتا۔اس بیس ہر خض کے لئے ایپ اندازہ کے مطابق اس کی زکوۃ داجب ہے ادردہ طاہری دباطنی نعمتوں کاعرفان ہے۔جب بندہ جان لئے کہ حق تعالیٰ کی نعمتیں اس پر بے اندازہ بیں تو دہ اس کا شکر بھی ہے اندازہ بیالائے۔اس لئے کہ بے اندازہ نعمتوں کی زکوۃ تے۔اس لئے کہ بے اندازہ نعمتوں کی زکوۃ تے۔ لئے، بے اندازہ شکر درکارہے۔

الل طریقت کے زود کو قادی اور کی تمام قسموں بیں سب سے زیادہ غیر محمود زکو قاد نیاوی فعمت کی زکو قام ہے۔ کیونکہ اس بیس بخل کا وجود ہے۔ حالا نکہ انسان کے لئے بخل مذموم صفت ہے۔ کیا یہ بخل کا کمال نہیں ہے کہ دونٹو درہم کوئی شخص سال بھر تک قبضہ بیں رکھے اور ایک سال کے بعد اس بیل سے پانچے درہم ذکو قانکا لے۔ حالانکہ کریم ویٹی کا طریق مال خرج کرنا ہے۔ نہ کہ مال کوجع رکھنا۔ جب سخادت کی عادت ہوگی تو زکو قاکہاں سے واجب ہوگی۔؟

ایک ظاہری عالم نے بغرض تجربہ حضرت شکی علیہ الرحمتہ سے دریافت کیا کہ تنی مقدار پر ذکوۃ کا دجوب ہے۔ آپ نے فرمایا جب بخیل کے پاس دوسو درہم مال موجود ہوتو تہارے طریقہ میں پانچ درہم اور ہر ہیں دینار پر نصف دینارز کوۃ واجب ہے۔ کین ہمارے طریق میں کسی چیز کواپنی ملکیت میں نہ رکھنا واجب ہے تا کہ ذکوۃ کی مشخولیت سے بے نیاز رہے۔ اس عالم نے یو چھااس مسئلہ میں آپ کا امام اور دہنما کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت صدیق اکبروضی

WWW:NAFSEISLAM:COM

الله عنه بین که انهول نے جوموجود تھاسب دے دیا۔ حضوراکر مرابط نے نے قرمایا "ما خلفت العیالك" تم نے اپنے گھروالول کے لئے کیا چھوڑا؟ عرض کیا "الله و رسولة" امیرالمونین حضرت علی کرم الله وجهد نے اپنے ایک تصیده میں قرمایا ہے فما وجبت علی زکواۃ مال، وهل تجب الزکواۃ علی الجواد وهل تجب الزکواۃ علی الجواد محمد برجمی ذکوۃ واجب نہوئی۔ کیا تحمد برجمی ذکوۃ واجب نہوئی۔

البذا سخبو ل كا مال خرج موتار مبتاب وه مال ميس مجوى نبيس كرتے إور نه مال كى بدولت كسى سے جھكڑا كرتے ہيں كيونكدان كى ملكيت ميں مجھ رہنا ہى نہيں۔اگركوئي حض اپنی جہالت سے بيہ كہے كہ جب ميرے ياس مال بى جبيں تو زكوة كے مسائل جائے كى كيا حاجت ؟ اس كابيكينا سي جي نبيس اس کئے کہ تھیل علم، فرض عین ہے اور علم سے لاتعانی کا اظہار، کفر ہے۔ موجودہ زمانہ کے فتنوں میں سے ایک فتنہ بیجی ہے کہ دعیان صلاح وفقر، جہالت میں رہنے ہوئے ملم کوچھوڑ جاتے ہیں۔ حضور سیدنا داتا کنج بخش رحمندالله علیه فرماتے جی که میں ایک دن صوفیوں کی ایک جماعت كويرد صاربا تقاج ونكه وه لوك مبتدى ينضان كومفهوم سمجها ربا تفاايك جاال درميان ميس دخل ا نداز ہوا۔ میں اس دفت اونٹ کی زکو ۃ کے مسائل بیان کرر ہا تفا اور بینت لیون، بیت مخاض اور حقد کے احکام سمجھار ہا تھا اس جاہل مرکب کے دل میں ہدیات تنگی کا موجب بنی اوراً ٹھ کھڑا ہوا اور جھے سے کہنے لگا میرے یاس اونٹ نہیں ہیں۔ بنت لیون کاعلم میرے کس کام آئے گا؟ میں نے اس سے کہا اے مخف اجس طرح جمیں زکوۃ دینے کے لئے علم کی حاجت ہے۔اس طرح جمیں زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی تجھے بنت لیون دے اور تواسے لے لے اور اس وقت بھی بھی بھی کہے گا کہ جھے بنت ابون کے علم کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کے باس مال نہ ہواور مال کے حصول کی کوئی صورت نہ ہوتو کیا اس سے علم کی فضیات جاتی رہے گی۔ فنعوذ بالله من الجهل

زكوة ليني ميل طريقت كيمسائل

مشائخ طریقت میں مجد معرات تووہ ہیں جوز کو ہے لینے کو گوارہ کرتے ہیں۔اور پچھ

حضرات وہ ہیں جوز کو قالین کو تا پیند کرتے ہیں۔جن حضرات کا فقرا ختیاری ہوتا ہے وہ مال زکو ق نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ ہم مال جمع نہیں کرتے کہ میں زکوۃ دینی پڑے گی اور دنیا داروں سے ليناجهي كواره نبيس كرتے كه اس ميں ان كا ہاتھ او نيچار ہتا ہے! در ہمارا ہاتھ نيچا۔ جن حضرات كا فقر اختیاری نه ہو بلکہاضطراری ہووہ زکوۃ لے لیتے ہیں۔اس کی وجہ بینیں کہانھیں مال زکوۃ کی ضرورت ہے۔ بلکہاس بتا پر کہ وہ جاہتے ہیں کہاہیے مسلمان بھائی کی گردن سے فریفنہ اتر جائے اورجبان كى نبيت بيهوتواس من انبيل كا باتهدا ونجاب ندكه تو تحركا؟ اگردين والے كا باتهدا و نجا رباور لينه والكانيج لواس عفداكارشادكراي ياحد الصدقات "ووزكوة ليت بين كابطلان لازم آتاب اوربيمي كدر كودية والازكوة لين والسيد اقضل باوربي خالص ممرابی ہے۔اونجاباتھ وہی ہے جو کسی چیز کو وجوب کے طور پرمسلمان بھائی سے لے تا کہ اس کی تحرون سے اس کا بوجھ انز جائے۔ بیدرولیش لوگ دنیاوی آ دی نہیں ہیں بلکہ عقبائی ہیں۔اگر بیہ عقبائی درولیش دنیا داروں سے نہ کیس تو ان کے ذمہ قریضہ واجب رہ جائے گا اور جس کی بنا پر قیامت میں وہ ماخوذ موں مے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے عقبائی درویشوں کو بہت کم ضرور بات کے ذربعهامتخان ميں ڈالاتا كەد نياداروں كى كردنوں سے فرض كا بوجھا تاريں۔لامحالهاو نيجا ہاتھ فقراء کائی ہاتھ ہے، جوشر بیت کے تن کے موافق ایناحق لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کاحق اس پر واجب تقارا كركيني والول كالإته نيجا بوتا جبيها كهشوى لوك كهتية بين توانبياء كالإته نيجا بوتا كيونكه انهول نے اللہ تعالے کا حق لوگوں سے وصول کیا ہے اور لازماً اخراجات میں ان کوصرف فرماتے رہے ہیں اس لئے ان کا کہنا غلط ہے کہ لینے والا ہاتھ نیچا ہے اور دینے والا ہاتھ اونچا۔تصوف میں دونوں قاعدے قوی ہیں۔ وہاللہ التو فیق۔

سترهوال باب

#### جودوسخا كابيان

ني كريم الله في في ارشاد فرمايا:

سی جنت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے اور بینل دوزخ سے قریب اور جنت سے دور ہے۔ السخى قريب من الجنة وبعيد من النارو النارو بعيد من النارو بعيد من الجنة -

الل علم كنزويك جودوسخاك ايك بن متى صفات بشريين بيل حن تعالى كوجوادة كهدسكة بيل علم كنزويك جودوسخاك كام اساء وصفات توقيق بيل حق تعالى نه المهدسكة بيل عرض كي نبيل كهلوايا به اورنه كل حديث بيل خدا كى صفت فى وارد به اجماع امت اورا تفاق المي سنت كنزويك بحى به جائز نبيل به كه باعتبار عقل وافت، الله تعالى اجماع امت اورا تفاق المي سنت كنزويك بحى به جائز نبيل به كه باعتبار عقل وافت، الله تعالى كسى نام سنة يكارا جائج جب تك كه كتاب وسنت الس برناطق ند بهو مثلاً خدا كاساء عنى بيل عالى عالم به باجماع امت است عالم تو كهد سكة بيل كين عاقل وفقيه برئيس كهد سكة - اكر چه عالم، عاقل اورفقيه كي بناير فى كاستعال ال ك لئه درست نبيل -

و بیون اہل علم نے جودوسخا کے درمیان معنی میں پھوٹرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تی وہ ہوتا ہے جو بعض اہل علم نے جودوسخا کے درمیان معنی میں پھوٹرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تی وہ ہوتا ہے جو بعض وعطا میں امتیاز برتے اپنی وہ کسی فرض وسب کو لمحوظ رکھے۔ یہ جود کا ابتدائی ورجہ ہے۔ لیکن جود کا کامل مرتبہ یہ ہے کہ وہ کی تئم کا امتیاز نہ برتے۔ اور اس کا فقل بے سبب و بے فرض ہو۔ یہ دولوں حالتیں دونیوں کی ہیں ایک حضرت فلیل اللہ علیہ السلام کی دوسری سیدنا حبیب اللہ علیہ السلام کی دوسری سیدنا حبیب اللہ علیہ السلام اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے تھے کے حدیث میں وارد ہے کہ حضرت فلیل اللہ علیہ السلام اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہ آیا۔ اتفاق سے جب تک کہ کوئی مہمان موجود نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ نئین دن گزر کئے کوئی مہمان نہ آیا۔ اتفاق سے ایک کافر کا گزر آپ کے دروازے کے آگے ہوا۔ آپ نے اس سے بو چھاتو کون ہے؟ اس نے کہا میں کافر ہوں۔ آپ نے فرمایا تو میری مہمائی اور عزت افزائی کے الکت نہیں ہے۔ اس وقت حق تعالے نے وی نازل فرمائی کہا ہے قبل، جے میں نے مشرکمال تک یالاتم نے اسے ایک وقت حق تعالے نے وی نازل فرمائی کہا ہیں کافر ہوں۔ آپ نے فرمایا تو میری مہمائی اور عزت افزائی کے الکت نہیں ہے۔ اس

WWW.NAFSEISLAM.COM

روٹی تک نددی۔

الله كے حبیب الله كا حال بيہ كه جب حاتم طائى كا بيٹا آپ كى بارگاہ يس آيا تو الله كوريم قوم فاكرموه " آپ نے اپنی چا درمبارک اس كے نيچے بچھائى اور فرمایا الذاكم كريم قوم فاكرموه " جب كى قوم كاعزت والاتمبارے پاس آئے توتم اس كى عزت كرو مقام فور ہے كہ ايك ني نے امتیاز برتا اور سخاوت سے ہاتھ كھينچا اور ایك نی نے امتیاز برتا اور اپنی شان نبوت كے اظہار پس كا فرك لئے چا درمبارك بچھائى۔ اول حضرت ابراجيم كى سخاوت كا حال تھا اور دومرا امارے آقا مال تھا اور دومرا امارے آقا مال تھا اور دومرا امارے آقا مال تھا ہور کہ اور کی ہے۔

اس معنی میں سب سے عمرہ نرجب میرہے کہ دل میں جوسب سے پہلے خیال آ سے اس کی پیروی جود ہے۔اور جب اس پر دوسرا خیال عالب آجائے تو وہ بکل کی علامت ہے۔ مقتین نے اول خیال کو بہت بلند جانا ہے۔ کیونکہ پہلا خیال حق تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ مجصے پید چلاہے کہ نمیٹا بور میں ایک سودا کر تھا جو بھیشہ ابوسعید کی محبت میں رہا کرتا تھا۔ ایک روزسودا کرے سے میں درولیش نے پچھا نگا۔اس سودا کرنے دل بیس کھا کہ میرے یاس ایک وینارہےاورایک کلڑاسونے کا ہے؟ دل کا پہلا خیال بدکہتا ہے کہاست دیناروے دیا جائے اور دوسرا خیال بیرکہنا ہے کہ است سونے کا تکڑا دے دیا جائے اس سودا کرنے سونے کا تکڑا دے دیا جب حضرت ابوسعيدر جمنة الله عليه كسامن اسكان كاذكرة يا تؤاس في دريافت كيا كه كيائ تعالى سے بحث كرنا جائز ہے؟ حضرت فينے نے فر ماياتم نے (خود تو اللہ سے) بحث كى ہے كيونكه فل تعالى نے تو تھم دیا کہ دینار دو مکرتم نے سونے کا کلڑا دے دیا ہیجی مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت بیخ ابو عبداللدرود بارى رحمته الله عليه ايك مريد كم تشريف لائه مريد كمريس موجود نه تفاراتهول نے فرمایا اس کے گھر کا سامان بازار میں فردخت کردو۔جب مرید گھر آیا تو وہ اس سے بہت خوش ہوا۔ادر شخ کی خوشنو دی کی خاطر پچھے نہ کہا۔ جب اس کی بیوی آئی اور گھر کا بیرحال ویکھا تو اس نے اندر جاکرایے کیڑے اتاردیئے اور کہنے گی کہ بیمی تو گھرے سامان بیں سے ہے اس کا بھی وہی تھم ہے۔ مردِ نے اس پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ بیر اس تکلف واختیار ہے، جوتو نے کیا ہے۔ عورت نے کہا تنتخ نے جو کچھ کیا وہ اُن کا جود تھا اب ہمیں اینے نفس کی ملکیت میں تصرف کرنا جاہے تا کہ ہارا جود بھی ظاہر ہومردنے کہا تھیک ہے جب کہ ہم نے خود کو ایک کے حوالہ کردیا ہے تو ہم پر بھی ان کا اختیارا ک طرح ہے جیسا کہ ہماراء ہمارے اوپر تھا۔ یہی ہمارا عین جود ہے۔ انسان كى صفت من جود كا وجود تكلف ومجاز برابدا مريد كے لئے بيدلازم بے كه وه

ہمیشہ اینے نفس کی طاقت کو اللہ نعالی کی متابعت میں صرف کرے بھی نہ بہت مطرت مہل بن عبد اللہ تستری رہیں نہ اللہ معالیہ کا سے بیل کہ السعب وفسی دمه هدرو ملکه مباح "
صوفی وہ ہے جس کا خون معاف، اوراس کی ملکیت مباح ہو۔

یں نے حفرت آئے ابوسلم قاری رحمتہ اللہ علیہ سے سنا ہے انھوں نے قرمایا کہ ایک مرتبہ بیس کچھ لوگوں کے ساتھ سفر تجاز بیس تھا۔ حلوان کے نواح بیس کردوں نے ہمارے سب کپڑے چھین لئے۔ ہم نے بھی ان سے کوئی مزاحمت شدگی۔ ہم نے اسی بین ان کی خوتی تجی۔ لیکن ایک فخض ہم بیں ایسا تھا جو بے قراری کا اظہار کر دہا تھا۔ ایک کردی نے تکوار سونت کراسے مارڈ النا چاہم سب نے اس کی سفارش کی۔ اس کردی نے کہا یہ جا کرتیں ہے کہ ہم اس جھوٹے کو زندہ چھوڑیں یقینا ہمیں اسے مارہی ڈ النا چاہئے۔ ہم نے اس کی وجہ پوچی تو اس نے کہا کہ یہ صوفی نہیں ہے یہ اولیاء کی صحبت بیں خیانت کرتا ہے۔ ایسے فخض کو نا پید کر دینا ہی بہتر ہے۔ ہم فوٹ نہیں ہے یہ اولیاء کی صحبت بیں خیانت کرتا ہے۔ ایسے فخض کو نا پید کر دینا ہی بہتر ہے۔ ہم جو دہ ہے۔ یعض چند پھٹے پُر انے کیٹر وال پر بے صبری کا اظہار کرتا ہے یہ کیسے صوفی ہوسکتا ہے؟ جو جو ہے۔ یعض چند پھٹے پُر انے کیٹر وال پر بے صبری کا اظہار کرتا ہے یہ کیسے صوفی ہوسکتا ہے؟ جو ایپ رفتاء سے اس طرح جھڑا کرتا ہے۔ حالاتکہ ہم پر سول سے دیکا م کر دہے ہیں تہا داراستہ روک رہے ہیں اور تہا دے نافات کو مفظع کر دہے گرتم بھی دنجیدہ خاطر نہیں ہوئے۔

اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہا ایک قبیلہ کی چاگاہ سے گزرے وہاں ایک جبشی غلام کویکر بوں کی رکھوالی کرتے ویکھا۔ اس انتایس ایک کتا آیا اوراس غلام کے آئے بیٹے گیا۔ اس نے ایک روٹی لکال کرئے کے آئے ڈال دی اس کے بعد دوسری پھر تیسری۔ حضرت عبداللہ نے بیحال دیکھ کر بوجھا اے غلام تیرا کھاناروزانہ کتنا ہوتا ہے اس نے کہا اتنابی جتنا آپ نے دیکھا۔ فر ہایا وہ سب کول کھلا دیا بیٹن کراس نے کہااس لئے کہ بہ جگہ کول کی تو ہے جبس معلوم ہوتا ہے بیکس دور سے امید لے کرآتا ہے جس نے اچھانہ جانا کہ اس کی فرت کو ضائع کر دوں۔ حضرت عبداللہ کو بیہ بات اس کی بہت اچھی معلوم ہوئی۔ انھوں نے اس علام کوا دراس کی تمام بکر بوں کومع چراگاہ کے خرید لیا۔ اور غلام کوآ زاد کر کے فرمایا بیسب بکریاں اور بہریوں کو خیرات کر کے چراگاہ اور بہریوں کو خیرات کر کے چراگاہ وقت کر دی اور خود وہاں سے چلاگیا۔

ایک شخص حضرت امام حسن مجتنی بن حضرت علی مرتضی رضی الله عنهما کے دروازے پر آیا اوراس نے عرض کیاا ہے فرز ندِ رسول، مجھ پر چارسودر ہم قرض ہیں حضرت امام حسن نے تھم دیا کہ

WWW.NAFSEISLAM.COM

اسے چاز تنورہم دے دیئے جائیں اور خودروتے ہوئے اندر تشریف لے گئے تو لوگوں نے پوچھا
اے فرزیدِ رسول ایک ارونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فر مایا اس لئے روتا ہوں کہ بیس نے اس شخص کے حال کی جبتی میں کوتا ہی گئے ہے۔ بہاں تک کہ میں نے اسے سوال کی ذات میں ڈال دیا۔
حضرت البر بہل صلعو کی رحمتہ اللہ علیہ بھی خیرات کسی درولیش کے ہاتھ پر شدر کھتے اور جو چیز دینی ہوتی اسے کسی کے ہاتھ میں نہ دیتے بلکہ ذمین پر دکھ دیتے تا کہ وہ اسے اٹھا لے لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا اس طرح دیتے میں وہ خطرہ نہیں رہتا جو کسی مسلمان کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہ خطرہ نہیں رہتا جو کسی مسلمان کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہ خطرہ نہیں رہتا جو کسی مسلمان کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔
دیتے سے ہوتا ہے مطلب یہ کہ میر اہاتھ اور دراس مہمان کا ہاتھ نبچا۔

حفنور اکرم آلیت کا ایک واقعہ ہے کہ بادشاہ جب کی خدمت ہیں دو نافے سنتوری کے تخدمیں بھیجے۔آپ نے آخیں ایک بار بی پانی میں گھول دیا اوراپیے اوراپیے صحابہ

کے اوپریل دیا۔

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدا یک مخص حضورا کرم ایک فی خدمت میں آیا۔ آپ نے اسے دو پہاڑ کے درمیان کی وادی جو بکر بول سے پُرتفی عطافر مادی۔ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو اس نے کہا اے لوگوا جاؤتم مب مسلمان ہوجاؤ کیونکہ محمد رسول الله ایک اتفازیاوہ عطافر مائے ہیں کہ آپ اپنی درویش سے بھی نہیں ڈرتے۔

حضرت انس رضی الله عند به بھی بیان کرتے ہیں کہ حضورا کرم الله کی خدمت ہیں اشی ہزار درہم لائے گئے آپ نے ان سب کوا یک چا در پر پھیلا دیا اور جب تک ان سب کونتیم نہ فر ما دیا اپنی جگہ سے نہ اُٹھے۔حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ فر ماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا آپ کے شکم اطہر پر بھوک کی وجہ سے بخفر بندھا ہوا تھا۔

میں نے متاخرین کے ایک درولیش کودیکھاہے کہ ایک بادشاہ نے اس کے پاس تین ہزار درہم کے برابر خالص سونے کے پتر ہے بھیجے وہ ان پتروں کو لے کرجمام میں گیا وہاں ان سب کو تشیم کر کے چلا آیا۔ اس سے بل نوری فرجب کے سلسلہ میں ایٹار کے تمن میں اس فتم کی بکثرت با تیں گزرچکی ہیں۔ واللہ اعلم

# ساتوال كشف يحاب روزے کے بیان میں

الله تعالی کا ارشاد ہے:۔

اے ایمان دالوئم پر روزے فرض کئے گئے

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم

الآیہ اللہ معلقہ کا ارشاد ہے کہ جبر مل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ حق تعالے

روزہ میرے لئے ہے اور بی بی اس کی جرا وول گاریاش بی اس کی جزامول گار

''الصنوم لى وانا اجزى يه''

اس کئے کہروزہ باطنی عبادت ہے جس کا ظاہرے کوئی تعلق تہیں اور کسی دوسرے کو بیمعلوم ہی حبیں ہوسکتا کہ بیروزہ دارہے۔اس بنابراس کی جزائجی بے مددحساب ہے۔ علماء فرمات بین کدوخول جنت تو رحمت کے طفیل بین ہوگا۔ اور دہاں درجات عبادت کے صدقہ میں اور ہمیشہر ہٹاروزے دار کے لئے ہوگا۔ کیونکہ حق تعالی فرما تاہے میں ہی اس کی جزادوں گا۔ حفرت جنيد بغدادي رحمته الله علية فرمات بي كه:-

"الصوم نصف الطريقة" موزه آوم طريقت ہے۔

بكثرت مشائخ كود يكهاب كهده بميشه روزه ركيت ينصاور بعض مشائخ كود يكها كهوه صرف ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے شخے۔ان کا بیمل اس کئے تھا کہ دمضان کے روزے سے تواب حاصل ہواور ماسوی دنوں میں روزہ ندر کھ کرریا کاری سے محفوظ رہیں۔ میں نے ایسے مشائخ کو بھی دیکھا ہے کہ جن کوروزہ دار ہوتے ہوئے بھی کوئی نہ جا نتا تھا کہ وہ روزے سنے ہیں۔اگر کوئی کھانا سامنے لے آتا تو کھا بھی لینے (اور نفل روزہ افطار کر لینے تا کہ روزہ دار ہونا معلوم نہ ہو) میطریق سنت کے زیادہ موافق ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہماکی حدیث میں ہے کہ نی کر پہلی جب ایک دن ان کے بہال تشریف لائے تو دونوں نے عرض کیا:۔

SĽAMÍCOM

یا رسول اللہ علیہ ہم نے آپ کے لئے کوشت لکا ایس ہے جاتا ہے؟ حضور نے قرمایا میں نے تو آپ آپ کے لئے آپ کوشت لکا ایس نے تو آپ کا ارادہ کیا تھالیکن لاؤ میں اس کے بدلے کل روز ورکھاول گا۔

انبا خبزنا لك حيسا قال عليه السلام اما انى كنت اريد الصوم ولكن قرينيه سا صوم يوم مكانه-

میں نے احادث میں دیکھا ہے کہ حضورا کرم ایک ایم بیض فیعن چا تکر کی تیزاہ چواہ اور پندرہ تاریخوں میں اور محرم کے دس دنوں میں روزے رکھا کرتے اور ماہِ رمضان اور شعبان میں بھی روزے رکھتے تنفے حدیث میں یہ بھی وار دجواہے کہ آپ داؤدی روزے رکھا کرتے اور اسے خیرالصیام فرمایا کرتے تنفے واؤدی روزہ بیرہے کہ آیک دن روزہ رکھے اور دوسرے دان افطار کرے۔

ایک مرتبہ شخ احمہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس میں گیا تو ایک طباق حلوے کا ان کے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ اس سے تفاول کر رہے ہے جھے اشارہ کر کے قرمایا کھا کہ میں نے بھین کی عادت کے مطابق کہد یا کہ میں روز ہ سے ہوں قرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا قلال بزرگ کی موافقت میں روزہ رکھتا ہوں۔ انھوں نے قرمایا کہ بیہ بات درست نہیں ہے کہ سی مخلوق کی کوئی مخلوق متا بعت کرے۔ میں نے ارادہ کیا کہ روزہ افطار کرلوں۔ انھوں نے قرمایا جب تم کی کوئی مخلوق متا بعت رک کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اب میری بھی موافقت نہ کرو۔ کیونکہ میں ہیں ایک متا بعت رک کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اب میری بھی موافقت نہ کرو۔ کیونکہ میں ہیں ایک متا بعت رک کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اب میری بھی موافقت نہ کرو۔ کیونکہ میں ہیں ایک متابعت رک کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اب میری بھی موافقت نہ کرو۔ کیونکہ میں ہیں ایک متابعت رک کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اب میری بھی ایک متابعت رک کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اب میری بھی ایک خلوق ہوں۔

روزے کی مختیف ای میں بہال ہے۔ اور پوری طریقت ای میں بہال ہے۔ اور پوری طریقت ای میں بہال ہے۔ روزے میں اور نے می روزے میں اوٹی درجہ بھو کے دہناہے کیونکہ البجوع طعام الله فی الارض "مجوکار ہا ا زمین پرخدا کا طعام ہے بھو کے دہنے کوشر بیت اور عمل دونوں پیند کرتے ہیں۔

ہرمسلمان، عاقل، بالغ، تندرست وتعیم پرصرف ایک ماہ رمضان کے روز بے فرض ہیں جورمضان کا جا ندد کیھنے سے شوال کا جا تکرد کیھنے تک ہیں۔ ہرروز سے کے لئے نبیت درست اور ادا نیکی ہیں صدق واخلاص ہونا جا ہے۔

رکےرہے کی شرائط بہت ہیں۔ مثلاً معدے کو کھانے پینے سے رو کے رکھا اور آ کھے کو شہوانی نظر، کان کو نیبت سننے، زبان کو بیپودہ اور فتنہ آگینر یا تیں کرنے اور جسم کو و نیاوی اور مخالفت حکم البی سے رو کے رکھنا روزہ ہے جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ هیا تنه و روزے دار ہوگا۔

WWW:NAFSEISLAM:COM:

حضورا کرم آلفت کا ارشاد ہے کہ جب روزہ رکھے تواہیے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور جسم کے ہرعضو کا روزہ رکھے تواہیے گان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور جسم کے ہرعضو کا روزہ رکھے بہت سے روزے دارا بسے ہیں جن کا روزہ کچھ فائدہ مندنہیں ہوتا۔ بجزاس کے کہ وہ بھو کے اور پیاسے رہتے ہیں۔

حضور سيدنا داتا تنج بخش رحمته الله عليه فرمات بين كه مين في حضورا كرم اليسالية كوخواب مين ويكها تؤعرض كيايارسول التُعلينية مجهدكوني تصبحت قرمائية حضويتانية في مايا" احبسس حسواسك "اسيخواس كوقابويس ركھور بيمل مجامده بداس لئے كرتمام علوم كاحصول الى پاچ دروازوں سے ہوتا ہے۔ ویکھنے اسے، سو کھنے سے، می کھنے سے، میں سنتے سے چھونے مسے۔ بیر یا نچوں حواس علم وعقل کے سپدسالار ہیں۔اول جارے لئے تواکیک مخصوص جکدہے۔لیکن یا نچوال بدن کے تمام حصول میں پھیلا ہوا ہے۔ آ تکہ جود کیھنے کی جگہ ہے وہ رنگ و بشرہ کودیکھتی ہے اور کان جوسننے کی جگہ ہے وہ خیراور آوازوں کوسنتا ہے اور زبان ، ذا نقنہ اور تھکھنے کا مقام ہے وہ مزہ اور ب مزه کو بہجانتی ہے۔ ناک سو تکھنے کا مقام ہے جو خوشبو و بدبو کا ادراک کرتی ہے اور کس لیتن چھونے کے لئے کوئی مقام خاص تبیں ہے بلکہ تمام جسم میں اس کا ادراک پھیلا ہوا ہے۔انسان کے تمام اعصابیں زمی و گرمی بختی و سردی کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی علم ایبانییں ہے جسے انسان معلوم كرناحايب ممروه انصي يانج دردازول سندبى حاصل كرناب بجزيديبي بالول اورحق نعالى كالهام ك\_ كيونكه شدان من آفت جائز باور شدان كي لئ يا نجول حواسول كى ضرورت ہے۔ان یا نیجوں حواس کے لئے صفائی اور کدورت دونوں صفتیں ہیں۔جس طرح علم وعقل اور روح کے لئے قدرت اور دخل ہے ای طرح نفس و ہواکی لئے بھی ہے۔ کیونکہ بیر طاعت و معصیت اور سعادت وشقادت کے درمیان سبب آلہ ومشترک ہے۔ چنانچے حق تعالی کی ولایت و اختیار سمع دبصر میں بیہ ہے کہ دہ سچی ہات ہے اور دیکھے۔ای طرح نفس وہوا کی ولایت واختیار بیر ہے کہ وہ جھوٹی بات سننے اور شہوانی تظریعے دیکھنے کی خواسٹگار رہے اور ذا کفتہ مشامہ میں ولا یہ ب حق بیرے کہ وہ حکم البی کی موافقت اور سدے مصطفوی سیاتے کی متابعت میں کارفر ماہو۔اس طرح نفس، فرمانِ حق کی مخالفت اور شریعت سے منافرت کا طلب گاررہے۔ اس کے روزے دارکو

WWW!NAFSEISLAM!COM

لازم ہے کہ اپنے حاسوں کو قابو ہیں رکھے تا کہ خالفت کے مقابلہ ہیں موافقت کا ظہور ہواور دہ صحیح معنی ہیں روز ہے وار ہو۔ وریہ کھانے پینے کا روزہ تو بچے بھی رکھ لیتے ہیں اور بوڑھی عورتیں بھی رکھتی ہیں حالانکہ روزہ کا حقیقی مقصد نفسانی خواہش اور و نیاوی کھیل کو دسے پہتا ہے۔ کیونکہ تن تعالی فرما تاہے '' وحاجہ علنا ہم جسستہ الا یا کلون المطعام ''کیا ہم نے پیٹیمروں کے جسموں کو ایسانہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھا تکی ۔ اور فرمایا ''اف حسبتہ اندا خلقنگم عبدتا ''کیا جم میں ہوتی ہے کہ ہم نے ہر طبیعت کو کھانے کا میں خااص کرتے ہو کہ ہم نے تہریس بیار بیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر طبیعت کو کھانے کا جم میں بیار بیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر طبیعت کو کھانے کا جم کے ہم نے ہر طبیعت کو کھانے کے جم سے چاہئا حالات کے ہوئے اس کی خاطر حیلہ بہانا پیدا فرمایا۔ البندار کنا تو کھیل کو داور حرام چیز وں سے چاہئا ہوں حالات کہ وہ فرائش کی ادا گئی سے عافل ہے۔ چونکہ محصیت نہ کرتا فرض ہے۔ اور نقلی روزہ رکھتا ہوں حالات کہ وہ فرائش کی ادا گئی سے عافل ہے۔ چونکہ محصیت نہ کرتا فرض ہے۔ اور نقلی روزہ رکھتا ہوں حالات کہ وہ فرائش کی ادا گئی سے عافل ہے۔ چونکہ محصیت نہ کرتا قدم کے انتہ کا دو ہر حال ہیں دوزے دار ہے۔

ار باب علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت بہل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ جس روز پیدا ہوئے۔ ہوئے وہ روز ہے دار تنے۔ ہوئے وہ روز ہے دار تنے۔ کسی نے بیان کی بیدائش کا وقت میں صاوت تھا اور شام تک انھوں کسی نے بوجھا رہیں طرح؟ بیان کیا کہ ان کی بیدائش کا وقت میں صاوق تھا اور شام تک انھوں نے دودھ نہ بیا اور جب وہ دنیا ہے رخصت ہوئے تو وہ روز سے کی حالت میں ہے۔ یہ ہات حضرت ابوطلحہ مالکی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان قربائی۔

موم وصال کامسکت صوم وصال یین مسلسل اور په ورپ روز در کفتے کے بارے میں رسول الدولیہ سے ممانعت مروی ہے۔ کیونکہ آپ نے جب صوم وصال رکھا تو سی برام نے بھی آپ کی موافقت میں روز ہے رکھنے شروع کر ویئے۔ حضور اللہ کے ان سے فرمایا تم صوم وصال نہ رکھو کیونکہ ان سے فرمایا تم صوم وصال نہ رکھو کیونکہ انہی لست کا حدکم انہی ابیت عند ریکم یطعمنی و یستقینی "وصال نہ رکھو کیونکہ انہیں ہول کیونکہ میں تیمارے دب کے حضور رات گرارتا ہوں وہ مجھے میں تم میں سے کی کا نزویس مول کیونکہ میں تیمارے دب کے حضور رات گرارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور بیانا ہے۔

ارباب مجاہدہ قرماتے ہیں کہ آپ کی بیممانعت، شفقت ومہر یانی کے لئے ہے نہ کہ نہی وممانعت یا حرام بنانے کے لئے۔ایک جماعت بیر بہتی ہے کہ صوم وصال سنت تولی کے خلاف ہے۔ لیک جماعت بیر بہتی ہے کہ صوم وصال سنت تولی کے خلاف ہے۔ لیکن حقیقت بیر ہے کہ وصال بذات خود ناممکن ومحال ہے اس لئے کہ دن گزرجائے تورات میں روز ذہیں ہوتا۔

حضرت ہل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ کی بابت منقول ہے کہ وہ ہر پندرہ دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھائے اور جنب ما ور مضان آتا تو عیدالفطر تک کچھ نہ کھانے اس کے باوجود روزانہ رات میں چارسور کھائے آمازیں پڑھا کرتے تھے۔ بیرحال، انسان کی امکانی طاقت سے باہر ہے۔ بجزمشر ب الی کے ایر ابوئیس سکتا ہے اس کی تائید سے مکن ہے اور وہی تائید الی اس کی غذا بن جاتی ہے۔ کئی ہائی میڈا۔
عذا بن جاتی ہے۔ کسی کے لئے دنیا وقعت غذا ہوتی ہے اور کسی کے لئے تائید الی غذا۔
عذا بن جاتی ہے۔ کسی کے لئے دنیا وقعت غذا ہوتی ہے اور کسی کے لئے تائید الی غذا۔
محضرت شخ ابونھ رسم ان رحمتہ اللہ علیہ جن کو 'طاق میں المقدرا ''اور 'صاحب علیہ علیہ میں ان کی جرکے اس کے سیر دکر دی گئی۔ چنا نچہ عید تک انھوں نے علیم دہ جرہ و سے دیا گیا اور دروی ثول کی امامت ان کے سیر دکر دی گئی۔ چنا نچہ عید تک انھوں نے ان کی امامت فرمائی اور تراوی میں پانچ ختم قرآن ن کئے۔ ہردات خادم ایک روثی ان کے جرے میں نظر میں آکر انھیں دے جاتا جب عید کا دن آیا اور وہ نماز پڑھ کر چلے گئے تو خادم نے جرے میں نظر میں آکر انھیں دے جاتا جب عید کا دن آیا اور وہ نماز پڑھ کر چلے گئے تو خادم نے جرے میں نظر فرائی دوئیاں اور تی ای ایک جرے میں نظر فرائی دوئیاں اور تی ای بڑی جگہ پر موجود تھیں۔

حضرت علی بن بکار رحمته الله علیه فر ماتے ہیں کہ حضرت حفص مصیعتی کو میں نے ویکھا کہ وہ ما درمضان میں پیمر معویں دن کےعلاوہ کچھے نہ کھاتے ہتھے۔

حضرت ابراہیم ادہم رحمتہ اللہ علیہ کی بابت مروی ہے کہ وہ ماہ رمضان ہیں اول سے
آخرتک پچھٹ نہ کھاتے ہے۔ حالانکہ شدیدگری کا زمانہ تھا ادر دوزانہ گندم کی مزدوری کو جایا کرتے
ہے۔ جتنی مزدوری ملتی تھی دہ سب درویی ٹول ہیں تقسیم کردیا کرتے ہے اور رات بجرعبادت کرتے
ہے۔ بنای مزدوری ملتی تھی دہ سب درویی ٹول ہیں تقسیم کردیا کرتے ہے اور رات بجرعبادت کرتے
ہے نمازیں پڑھتے یہاں تک کہ دن نکل آتا تھا وہ لوگوں کے ساتھ ان کی نظروں کے سامنے رہنے ہیں اور نہ پنتے ہیں رات کو سوتے بھی نہیں۔
ہوئے لوگ دیکھا کرتے ہے کہ وہ بچھ نہ کھاتے ہیں اور نہ پنتے ہیں رات کو سوتے بھی نہیں۔
مورے تو انھوں نے مسلسل جالیس چلے کا فریقے۔

میں نے جنگل میں ایک پوڑھے کو دیکھا جو ہمیشہ ہرسال ڈوچلنے کا ثنا تھا اور جب مطرت ابوجم غرنوی رحمته اللہ علیہ دنیا سے دخصت ہوئے تو بیس ان کے پاس موجود تھا انھوں نے اسی دن تک پیس موجود تھا انھوں نے اسی دن تک کی بیس کھا با اور کوئی ٹما ز بغیر جماعت کے بیس پڑھی تھی۔ متاخرین کے ایک درولیش نے انٹی دن رات کی جہارا اور نہ کوئی ٹما ز بغیر جماعت کے بیٹھی۔

مروکی ایک بستی میں دو بزرگ تصایک کانام مسعود اور دوسرے کانام شیخ بوعلی سیاه

تھا۔لوگ بیان کرتے ہیں کہ شخص مسعود نے ہزرگ کے پاس کہلا بھیجا کہ بیدد موے کب تک رہیں گے آئے ہم چالیس دن ایک جگہ بیٹھیں اور پچھ نہ کھا ئیں۔انھوں نے جواب ہیں کہلوایا آئے ہم روزانہ تین مرنبہ کھا ئیں اور چالیس دن تک ایک وضو سے رہیں۔

بیمسکلدا پی جگدد شوار ہے۔ جابل لوگ اس سے تعلق رکھ کر کہتے ہیں کہ صوم دصال جائز ہے اور اظمیا اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اب میں اس کی کھمل دضاحت کرتا ہوں تا کہ بیہ

شبهات رقع بوجائيس اوراس كى حقيقت واصح جوجائے۔

صوم وصال کی وضاحت صوم وصال رکھنا بغیراس کے کہ سی قربان الی میں ظل واقع ہو

کرامت ہے اور کرامت کا محل خاص ہوتا ہے نہ کہ عام ہ پھر جس کا تھم عام نہ ہووہ معاملہ ہر جگہ

درست نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر کرامت کا اظہار عام ہوتا تو ایمان جبری ہوتا اور عارفوں کے لئے

معرفت میں تواب نہ ہوتا۔ رسول اللہ اللہ تھا تھے چونکہ صاحب مجزہ تھے تو آپ سے صوم وصال (ابطور
مجزہ) کا ہم ہوااور اہل کرامت کے لئے ،کرامت کے اظہار کی ممانعت ہے اور ہی کہ کرامت میں
اخفا شرط ہے جس طرح مجزے کے اظہارشرط ہے۔ بیفرق مجزہ اور کرامت کے درمیان
واضح ہے۔ البذا ہدا ہے بیافتہ کے لئے انتی ہی وضاحت کا فی ہے۔

چلہ کئی کی اصل مشائ طریقت کی چلہ کئی کی اصل، حضرت موئی علیہ السلام کے حال سے متعلق ہے۔ کیونکہ انھوں نے بوقت مکالمہ پہلے چلہ کئی کی اور بیسے ہے کہ مشائ جب چاہتے ہیں کہ باطن میں رب العزت سے ہم کلام ہوں اور وہ چاہیں روز بھو کے رہتے ہیں اور جب تفیق دن کر رجاتے ہیں تو مسواک کرتے ہیں اس کے بعد ذل روز مزید گزارتے ہیں۔ بلاشک وشیہ اللہ تفک وشیہ اللہ تفک وشیہ اللہ تفک وشیہ اللہ تفک وشیہ اللہ تفات کے باطن کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اس لئے انبیا علیم السلام کے لئے جو چھے ظاہر طور پرجائز ہوتا ہے۔ البندائی تعالی کے کلام کی ساعت، جب تک طبیعت اپنے حال پر ہے جائز ہیں ہوتی ۔ اس لئے چاروں طبائع کو چا لیون ون تک کھانا پینا کی طبیعت اپنے حال پر ہے جائز ہیں ہوتی ۔ اس لئے چاروں طبائع کو چا لیون ون تک کھانا پینا تک طبیعت اپنے حال پر ہے جائز ہیں ہوتی ۔ اس لئے چاروں طبائع کو چا لیون ون تک کھانا پینا ترک کرے مفلوب کرتے ہیں تا کہ لطائف روح اور بحبت کی صفائی کے لئے کامل ولایت حاصل ہو جائے۔ اس موافقت میں بھو کے رہنے اور اس کی حقیقت کے بیان کرنے ہیں پچھ وضاحت ہو جائے۔ اس موافقت میں بھو کے رہنے اور اس کی حقیقت کے بیان کرنے ہیں پچھ وضاحت

WWW.NAFSEISLAM.COM

ييش كرتا مول \_ وبالله التوقيق\_

الخارهوان بإب

# فاقه کشی اوراس کے متعلقات کا بیان

الله تعالى فرما تا ہے كه: -

ضرور بالصرور جم تمهیں کی خوف اور بھوک اور مال و جان اور تھاوں کی کمی سے آزمائیں سے۔

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع و نقص من الأموال و الا نقس والثمرات الآيم

حضورا كرم ليسة كاارشاد بيك:-

الله نغالی کے نزد کی بھوکے کا شکم، سنز عاقل عابدوں سے زیادہ محبوب ہے

بطن جائع احب الى الله تعالى من سبعين عابدٍ عاقل-

واضح رہنا چاہئے کہ بھوکا رہنا، تمام امتوں اور ملتوں کے تزدیک قابل تعریف ہے اور برگی کی علامت۔ کیونکہ طاہری لحاظ سے بھو کے کادل زیادہ تیز اوراس کی طبیعت زیادہ پا کیزہ اور تنزرست ہوتی ہے خاص کروہ محفل جو زیادہ پائی تک نہ ہے اور مجاہدے کے ذریعہ تزکیہ وقس کرے۔ 'لان البحوع لیلنفس خصوع وللقلب خاندوع ''اس لئے کہ بھوکے کاجسم متواضع اوردل خشوع والا ہوتا ہے۔ کیونکہ بھوک نفسانی قوت کوفنا کردیتی ہے۔

حضورا كرم الله كاارشاديك.

ئم اینے هنگموں کو بھوکا، اینے جگروں کو پیاسا اور اینے جسموں کو غیر آراستہ رکھو تا کہ تہارے دل ، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں فاہر طور پر د کھے سکیں۔

اجيعوا بطونكم واظمئوا البادكم واعروا اجسبادكم لعل قلوبكم ترى الله عيانا في الدنيا-

اگر چہ بھوک جسم کے لئے بلاہے گردل کے لئے جلاہے۔ اورا پے جسموں کو غیر آ راستہ رکھنا باطن ؟

کے لئے بقا ہے۔ جب باطن ، بقا سے جمکنار ہو کرجسم مصفا ہوجائے اور دل پر تور ہوتو کیا نقصان ؟
شکم سیر ہو کر کھانے بیں کوئی تو قیر ہے۔ اگر اس بیں تو قیر ہوتی تو جا تورشکم سیر ہوکر نہ کھاتے۔ معلوم ہوا کہ شکم سیر ہو کر کھانا جا توروں کا کھانا ہے اور بھوکا رہنا جا نوں کا علاج اور بیر کہ بھوک بیں باطن کی تغییر بیں کوشاں رہنا ہے وہ تی تعالیٰ کے کتھیر اورشکم سیری بیں بینے کی تغییر ہے۔ جو تھی باطن کی تغییر بیں کوشاں رہنا ہے وہ تی تعالیٰ کے لئے خاص ہوتا ہے اور علائق و تیا ہے کہ بیر ہر ہوسکتا

ہے جس کی زندگی بدن کی تغییر اورجہم وخواہش کی خدمت میں گزرتی ہو۔ایک کے لئے ساری و نیا کھانے کے لئے چاہئے اور دومرے کے لئے کھانا عبادت کے لئے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق سے۔

متفقین کھاتے تھے تا کہ زندہ رہیں اور تم زندہ رہیے ہوتا کہ خوب کھا ک۔

مجوکا رہنا صدیقوں کی غذا، مریدوں کا مسلک ادرشیاطین کی قیدہے۔ كـان الـمتـقدمون ياكلون ليعيشوا وانتم تعيشون لتاكلوا-

النجوع طبعام الصنديةين ومسلك المريدين و قيد الشبياطين-

اللدنغالي كي نفنا وُقدر كے تحت حضرت آدم عليه السلام كا جنت ہے دنيا ميں تشريف لا نا

اورقرب البی سے ان کا دور ہونا ایک لقمہ بی کی وجہ ہے تھا۔ فاقہ کشی کی حقیقت جو شخص بھوک سے بے قرار ہودر حقیقت وہ بھوکا نہیں ہے اس لیے کہ کھائے والے کی طلب غذا کے ساتھ ہے۔ ابندا جس کا درجہ بھوک ہے۔ دہ غذا کے نہ پانے کی وجہ سے ہے نہ کہ غذا کو چھوڑنے کی وجہ سے اور جو شخص کھا نا موجود ہوتے ہوئے نہ کھائے اور بھوک کی تکلیف اٹھائے در حقیقت وہی بھوکا ہے اور شیطان کی قیداور نفسانی خواہش کی بندش بھو کے دہنے ہی ہیں

حضرت کتانی رحمتدالله علیه فرمات بین که:\_

مرید کی شرط بیہ ہے کہ اس میں نتین چیزیں موجود موں۔ ایک بیر کہ اس کا سونا، غلبہ کے بغیر نہ ہو دوسرے بیرکہ اس کا کلام، ضرورت کے بغیر نہ ہو۔ تغیر ہے۔ بیرکہ اس کا کلام، ضرورت کے بغیر نہ ہو۔ تغیر ہے۔ بیرکہ اس کا کھانا فاقہ کے بغیر نہ ہو۔

من حكم المريد أن يكون فيه ثلثة اشبياء نومه غلبة وكلامة ضرورة واكله فاقة-

بعض مشائ کے خزد کیک کم از کم فاقہ دودن اوردوراتوں کا ہونا چاہئے۔اوربعض کے نزویک نین شائدروز اوربعض کے نزدیک ایک ہفتہ اوربعض کی نزدیک ایک چلہ کا ہوتا ہے۔اس لئے کہ مختفین کے نزدیک کی جوک ہر چالیس شاندروز کے بعد ایک مرتبہ ہوتی ہے اور بیزندگی کے کئے ضروری ہے۔اس دوران جو ہے جائی و بے قراری ظاہر ہوتی ہے وہ طبیعت کی شرارت اوراس کا تھمنڈ ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کیونکہ اہل معرفت کی رکیس سراسراسرارالی ہوتی ہیں کا تھمنڈ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کی طرف ہوتے ہیں۔ ان کے سینوں میں دلوں کے اور ان کے تیوب میں دلوں کے کونکہ اللہ موقت ہیں۔ ان کے سینوں میں دلوں کے اور ان کے تیوب میں دلوں کے اور ان کے تیوب میں دلوں کے اور ان کے تیوب میں دلوں کے اور ان کے سینوں میں دلوں کے اور ان کے تیوب میں دلوں کے نوب میں دلوں کے اور ان کے تیوب میں دلوں کے نوب میں نوب کی نوب میں دلوں کے نوب میں نوب کے نوب میں کر نوب کی نوب کی نوب کی نوب کی نوب کی نوب کی نوب کر نوب کی نوب کر نوب کی نوب کی

دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور عقل و ہوا، ہارگاہِ الی میں پڑمردہ ہو پیکی ہوتی ہیں۔روح عقل کی مدد کرتی ہے اور نفس ہوا کی۔جن کی طبیعتیں کٹرت غذاہے پرورش یاتی ہیں ان کانفس قوی ہوتا ہے اور خواہش پڑھتی ہے اور اعضا میں اس کا غلبہ زیادہ پھیلی ہے اور اس پھیلا کے ہررگ میں فتم شم کے جابات نمودار ہوتے ہیں۔

جب غذا کا طلبگار نئس سے ہاتھ کھنچا ہے تو نفس بہت کم ور ہوجا تا ہے اور عقل زیادہ تو ی ہوجاتی ہے اور کول سے نفسانی قو تیں مضمل ہوجاتی ہیں اور اس کے اسرار و براہین زیادہ طاہر ہونے لئتے ہیں اور جب نفس اپنی حرکتوں سے بے بس ہوتا ہے تو اس کے وجود سے نفسانی خواہش فنا ہوجاتی ہیں اور جب بطل ارادے ، اظہار حق میں کم ہوجاتے ہیں تو اس و قت مرید کی ہر مراد یوری ہوجاتی ہے۔

حضرت ابوالعباس قصاب رحمته الله عليه قرمات بين كدميري طاعت ومعصبت و في شكلول بين منتقم ہے جب بين كھا تا ہول تو معاصى كاخيرائي بين باته اور جب اس سے ہاتھ تھينج ليتا ہوں تو تمام طاعتوں كى بنيا دائي اعدر ديكتا ہوں۔ بھوك رہ كاخم ہ مشاہدہ ہے جس كا قائد ورہنما مجاہدہ ہے۔ لهذا مشاہدے كے ساتھ سيرى، مجاہدے كے ساتھ بھوك رہنے سے كہيں بہتر ہے۔ كيونكه مشاہدہ جوانم دول كى رزم كاہ ہا در مجاہدہ بجول كا كھيل۔ ' ف الشهب عمقعا هدة الحق خيد من الحدوع بيشما هد الحق "مشاہدہ كے ساتھ سيرى، الوكول كے مشاہدہ كے ساتھ و كور ہے۔ اس بحث ميں طويل تفتي ہے طوالت كے خوف سے اس بحث ميں طويل تفتي ہے طوالت كے خوف سے اس بحث ميں طويل تفتي و ہوالت كے خوف سے اس بحث ميں طويل تفتي و ہوالت كے خوف سے اس بحث ميں طويل تفتي و ہوالت كے خوف سے اس بحث ميں طويل تفتي و ہوالت كے خوف سے اس بحث ميں طويل تفتي و ہوالت كے خوف سے اس بحث ميں طويل تفتي و ہوالت كے خوف سے اس بحث ميں طويل تفتي و ہوالت كے خوف سے اس بحث ميں طويل تفتي و ہوالت كے خوف سے اس بحث ميں طويل تفتي و ہوالت كے خوف سے اس بحث ميں طويل تفتي و ہوالت کے خوف سے اس بحث ميں طويل تفتي کو رہنے ہوالہ السواب۔

آ تھوال کشفٹ جیاب حجے کے بیان میں

الله تعالى كاارشاد ب:..

اوراللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا ج فرض ہے جو وہاں تک وینچنے کی استطاعت رکھیں۔

ولِله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

فرائض اسلام میں سے ایک منتقل فرض ، بیت اللّٰد کا بج ہے جو بندے پر عقل و بلوغ اور اسلام کے بعد صحت قدرت کی حالت بیل فرض ہوتا ہے۔ جج کے ارکان ، میقات سے احرام

WWW!NAFSEISLAM!COM!

باندھنا، عرفات بین تھیرنا، اور خانہ کعبہ کی زیارت وطواف وغیرہ اس پرسب کا اجماع ہے۔ صفاو مروہ کی سعی کے رکن ہونے بیں اختلاف ہے اور پغیر احرام کے حرم کے حدود بیں داخل نہ ہونا چاہئے۔ حرم کواس لئے حرم کہا جاتا ہے کہ بیر مقام ابراہیم علیہ السلام ہے اور امن وحرمت کی جگہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دمقام ہیں۔ ایک مقام آپ کے جسم اقدی کا اور دوسرا
مقام آپ کے قلب انور کا جسم کا مقام کہ کرمہ ہے اور دل کا مقام ، خلت ہے۔ البذا جو خش آپ کے
جسم کے مقام کی زیارت کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ دہ تمام لذتوں اور شہوتوں سے منہ موثر
ہے اور وہ محرم ہولیجنی ان چیزوں کو اپنے او پر حرام کئے ہوئے ہوجن کو شریعت نے بیان کیا ہے۔
جسم پر کفن پہنے ، حلال شکار سے ہاتھ کھنچے۔ حوال کے تمام دروازوں کو بٹر کرے۔ اس کے بعد
عرفات میں حاضر ہو۔ وہاں سے مزدلفہ ، مشتر الحرام جائے پھر دہاں سے سنگریزے چنے پھر مکم
مرمہ چین کے کرطواف کرے اس کے بعد ممثنی آ کرتین روز قیام کرکے جمرات پر سنگریزے پھینے۔
وہاں سرمنڈ ائے اور قربانی دے کرجیسے چاہے کپڑے ہیں۔

جب بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مقام ، خلّت ودوی کا اراوہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ تمام لذتوں اور رغبتوں سے مندموڑ کرتمام راحتوں کو چھوڑ دے۔ اغیار کے ذکر سے کنارہ کش ہوجائے۔ کیونکہ و نیا کی طرف النفات کرنا خطرناک ہے پھر معرفت کے عرفات میں تفہر ہے اور وہاں سے محبت کے عزد لفہ بیل آئے وہاں سے حق سجانہ کے حرم کے طواف کے لئے سرکو بھیجا ورح ص وخواہ ش اور دل کے فاسدارا دول منگریزوں کو اس امن وسلامتی کی منی بیل میں کی سے اور اس کی منی بیل میں میں کا اور اس کی تعلقات ماہ من وسلامتی کی منی بیل اللہ اس مقام خلت حاصل ہو۔ اللہ اس مقام خلت عاصل ہوں اس مقام خلت مامون و محفوظ رہنا اس مقام خلت میں داخل ہونا کو یا بارگا ہُ حق سے اور اس کے متعلقات سے مامون و محفوظ رہنا اس مقام خلت میں داخل ہونا کو یا بارگا ہُ حق سے اور اس کے متعلقات سے مامون و محفوظ رہنا

حضورا كرم الله كاارشاد بكه:

ج كرفي والے خداكے قاصد بيں۔وہ جو ما تكتے بيں اللہ تعالی انھيں عطافر ماتا ہے اور جو دعا كرتے ہيں اللہ تعالی اسے قبول فر ماتا ہے۔

الحاج وفد الله يعطيهم ماسعاً لوا وَيستجيب لهُم مادعوا-

ليكن جومقام خلت كاطالب موتاب موهرف پياه جا بهتا ہے نه كھ ما تُلَا ہے نه كوئى دعا

ن إ بلكه حالت المنظيم ورضايرقائم ربتاب جبيها كنفرت ايراجيم عليه السلام في كها كه:-

جب خدائے ان سے فرمایا کہ سر جھکا وُ توعرض کیا میں نے رب العالمین کے حضور سرتشلیم ثم کر دیا۔

واذ قبال لنة ريب استلم قبال استلمت لرب العالمين-

جب حضرت ابرائیم مقام خلت بی فائز ہوئے آو انھوں نے تمام تعلقات سے مندموڑ

کر دل کو غیر سے خالی کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نی کا کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کے جلوب کی برسر عام نمائش کر دے اس کے لئے حق تعالیٰ نے نمرود کو مقرر کیا اس نے جایا کہ ان کے اور ان کے گھر والوں کے درمیان تقریق کراد ہے۔ چنا نچی نمرود نے آگ جلوائی ، ابلیس نے آگر خین بنا کر دی اور اس میں گائے کی کھال کو جلہ میں سیا گیا اور اس چلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اس چلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اس وقت جریل علیہ السلام آئے اور نجیتی کا جلہ پکڑ کر عرض کرنے گئے ' مسل لاک المبی مین حاجة '' کیا آپ کو جھے کوئی حاجت ہے؟ حضرت خلیل اللہ نے فرمایا '' اللہ تعالیٰ میری عرض سے بے اللیک خیلا '' حاجت تو ہے گرتم سے نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ میری عرض سے بے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ میری عرض سے بے نیاز ہے وہ میرے حال کو جات ہے۔ حضرت خلیل اللہ کے فرمایا '' اللہ تعالیٰ میری عرض سے بے ان اللہ تعالیٰ میری عرض سے بے ان اللہ تعالیٰ میری عرض سے بے ان اللہ تعالیٰ میری عرض سے بے دیا تھا ہے۔ میرے حال کو جات ہے۔ حضرت خلیل اللہ کے فرمایا ' اللہ تعالیٰ میری عرض سے بے دیا تھا ہوں کہ تعالیٰ بنائی کائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جان ہے کہ میرے حال کی جات کی میں او میں آگ میں ڈالا جارہا ہے۔ میرے حال کو مال کائی اس کی میا کہ اس کائی ہی راہ میں آگ کے میں ڈالا جارہا ہے۔ میرے حال کی بی موال کائی ان نہیں کی راہ میں آگ کے میں ڈالا جارہا ہے۔ میں وسوال کائی ان نہیں ہیں کی راہ میں آگ کے میں ڈالا جارہا ہے۔ میرے حال

حفرت محرین الفضل دسمته الله علیه فرماتے ہیں کہ میں اس محف پر تجب کرتا ہوں جو دنیا
میں اس کے گھر کو تلاش کرتا ہے دہ اپنے دل کے اندراس کے مشاہدے کی خواہش کیوں نہیں کرتا۔
گھر کی طلب میں ممکن ہے کہ دہ گھر کو پا جائے اور ممکن ہے کہ وہ گھر کو نہ پا سکے ۔ حالانکہ مشاہدے
کی طلب تو ہر حال میں دنی چاہئے۔ اگر اس پیخر کی ممارت کی زیارت، جس پر سال میں ایک
مرتبہ نظر پڑتی ہے فرض کر دی گئی ہے تو وہ دل جس پر شبانہ روز تین سوسائھ مرتبہ نظر پڑتی ہے اس کی
زیارت تو بدرجہ وادلی کرنی چاہئے۔ بایں ہم محققین کے زدیک مکہ کے راستے میں ہرقدم پر تیکی
ہے اور جب وہ حرم میں داخل ہوجا تا ہے تو وہ ہرقدم کے بوش ایک خلعت یا تا ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ جسے عبادت کا اجرواتو اب دوسرے دن ملے تو اس سے کہدو کہ آج عبادت نہ کرے۔ حالانکہ عبادت و مجاہدے کے ہرسانس پر تو فی الحال ثو اب مانا ہے۔ وہ رہی فرماتے ہیں کہ پہلے ج میں جن نے خانہ و کعبہ کے سوا پھو ہیں دیکھا الحال ثو اب مانا ہے۔ وہ رہی فرماتے ہیں کہ پہلے ج میں جن نے خانہ و کعبہ کے سوا پھو ہیں دیکھا اور دوسری مرتبہ میں نے خانہ و کعبہ کے ساتھ اس کے مالک کو بھی دیکھا لیکن تیسری مرتبہ میں

WWW:NAFSEISLAM:COM

صرف خانہ ء کعبے کا لک بی کود مجید سکا۔ اور خانہ ء کعب نظر جیس آیا۔

غرضكه جوحرم مين داخل موجاتا ہے و تعظيم كامشام وكرتا ہے اور جسے ساراجهان قربت کی میعاد، اور محبت کی خلوت گا ونظر ندا ہے وہ ایمی محبت ودوستی کی منزل سے بہت دور ہے۔ چونکہ جب بنده مشاہرہ میں ہوتا ہے تواس کے لئے ساراجہان حرم ہوجاتا ہے اور جب بندہ مجوب ہوتو اس کے کئے حرم بھی جہان میں تاریک تر جگد معلوم ہوتی ہے:۔

"اظلم الاشيهاء دارالحبيب بلا اسب ستاريك كمروه م جوكم محبوب س

البدامقام خلت من مشاہرے کی قیت، اپنے وجود کی فناسے متعلق ہے اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے كعبدكى ويدكواس كاسبب بناياب بناياب ندكداس كى قيت باي بمدمسبب كوبرسبب ك ساته تعلق ركهنا ح ابئے کیونکہ کسی کو پروز تبیس کہ عمایت اللی کس مقام سے اس کی طرف توجہ قرمائے کہاں سے اس کا ظهور ہوا در طالب کی مراد ،کس جگہ ہے مودار ہو۔للبذا جوانمر ددل کی مراد ،قطع برا بان اور صحرا تور دی سے بی ہے۔ندکہ عین حرم۔ کیونکہ ووست کے لیے تو محبوب کا کمر مینی حرم کا دیکھنا حرام ہے۔بلکہ مجابدے کا مطلب بھی ہے کہ اس کے ہرشوق میں برقر اری اور بے چینی ہمیشہ قائم رہے

ا یک فض حضرت جنید بغدادی رحمتدالله علید کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا كمال سے آئے ہو؟ اس نے كما كرج كرك آيا ہوں۔ آپ نے فرمايا ج كرليا؟ اس نے كما بال! آپ نے فرمایا جب تم اپنے مکان سے چلے، وطن سے کوچ کیا اس وقت کیا تم نے گنا ہوں سے بھی کوچ کرلیا تھا؟ اس نے کہانہیں ،فر مایا پھرتم نے کوچ ہی نہ کیا اس کے بعد فر مایا جب تم گھر سے بھے اور ہر منزل میں رات کو قیام کیا تو تم نے راوئ کا قیام بھی طے کیا؟ اس نے کہا تیں۔ آپ نے فرمایاتم نے کوئی منزل طے تبیل کی۔ پیمرفر مایا جب تم نے میقات سے احرام با ندھا تو کیا تم بشری صفات سے جدا ہو گئے تھے؟ اس نے کہانہیں۔فرمایا تو تم محرم بھی نہ ہوئے۔ پھر فرمایا جبتم نے عرفات میں وقوف کیا تھا تو کیا مجاہدے کے کشف میں بھی وقوف کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں .....فرمایا تمہیں عرفات کا وقوف بھی میسر شدآ یا۔ پھرفرمایا جب تم مزدلفہ میں اترے نظے اور تہاری مُراد برآئی تھی تو کیاتم نے تمام نفسانی خواہشوں کو چھوڑ دیا تھا؟ اس نے کہانہیں۔فرمایا بس تو مز دلفہ کا نزول بھی حاصل نہ ہوا۔ پھر فر مایا جب تم نے خانہء کھبہ کا طواف کیا تھا تو کیا تم نے

اہے سرکی آنکھوں سے مقام سزیر بہر ہیں جق تعالی کے جمال کے لطائف کو بھی دیکھا تھا۔؟ اس
نے کہانہیں فر مایا بس تو طواف بھی حاصل نہیں ہوا۔ پھر فر مایا جب تم نے صفادم وہ کے درمیان
سعی کی تھی تو صفا کے مقام اور مروہ کے درجہ کا ادراک کیا تھا؟ اس نے کہانہیں فر مایا ابھی سعی بھی
ندہ ہوئی پھر فر مایا جب مٹی بھی آئے تھے تو کیا تمہاری جستیاں تم سے جُدا ہوگئی تھیں۔؟ اس
نے کہانہیں فر مایا ابھی تم مٹی بھی نہیں پہنے۔ پھر فر مایا جب قربان گاہ میں تم نے قربانی کی تھی اس
وقت نفسانی خواہشوں کی بھی تم نے قربانی کی تھی۔؟ اس نے کہانہیں فر مایا بس تو قربانی بھی نہیں
ہوئی۔ پھر فر مایا جب تم نے جمرات پرسگریزے پھینے تھے اس وقت تمہارے ساتھ جو نفسانی
ہوئی۔ پھر فر مایا جب تم نے جمرات پرسگریزے پھینے تھے اس وقت تمہارے ساتھ جو نفسانی
متنا کیں تھیں کیا ان سب کو بھی پھینک دیا تھا اس نے کہانہیں۔فر مایا تم نے سگریزے بھی نہیں
رسائی ہو۔

بیں نے سناہے کہ ایک ہزرگ خانہ ہ کھیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے رورہے تنھے اور ہیر اشعار در دِز بان تنھیے

واصبحت يوم النحر والعير ترحل وكان حدى الحادى ينادى و معجل قربانى كدن من في كرد جش الحادى ينادى و معجل اورصى خوائول كرد جش اورصى خوائول كما تحدى المدائي جوبلار جستاه او ولدى كرد جش وانا سعائل عن سلمى فهل من مخير بان له علمياً بها اين تنزل اور من المنائى كم تعلق دريافت كرد باتفاك كرياكونى خردية والا ب اور من المنائى كم تعلق دريافت كرد باتفاك كرياكونى خردية والا ب اور من معلوم جوك كهال يراتر نا ج

لقد افسدت حجی و نسکی و عمرتی و فی البین لی شغل عن الحج مشغل عن الحج مشغل بیتا می شغل عن الحج مشغل بیتا میراج اورمیری قربانی اور عمره یرباده و گئے۔
چونکی برے لئے جدائی میں رکاوٹ ہے جو جے سے جھے دو کے ہوئے ہے سال جع من عام لحجة قابل، سمار جع من عام لحجة قابل،

فان الذي قد كان لا يتقبل

### Kashf-ul-Mahjoob - 37.0

آئندہ سال دوبارہ جے کے لئے آوں گا کیوں کہاس کی حقیقت توبیہ ہے کہ بینامغبول ہوا .....

حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے موقف بیس ایک جوان کوسر جھکائے کھڑا دیکھا۔ تمام لوگ تو دعا تمیں ما نگ رہے گروہ خاموش کھڑا تھا۔ بیس نے اسے کہا اے نوجوان تم دعا کیوں نہیں مانگنے اور اظہار مسرت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا وشت ہورہی ہے کہ جو وقت بیس رکھتا تھا وہ جھے ضائع ہو گیا ہے اب میرا منہ دعا مانگنے کے قابل نہیں رہا۔ بیس نے اس ہے کہا کہ تہمیں دعا مانگنی چاہئے تھی گئن ہے کہ حق تعالئے ان لوگوں کے ججمع کے فیل تہمیں تہاری مرادعطا فرمادے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ ہاتھا تھا کہ دہ کو ان نے ارادہ کیا کہ ہاتھا تھا کہ دو انون مصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے ایک جوان کو کئی بیس مصنول سے گر جی اس فکر جی تھا کہ وہ کون ہے اور بیشے دیکھا۔ سب لوگ توا پی اپنی قربانیوں میں مشنول سے گر جی اس فکر جی تھا کہ وہ کون ہے اور کیا کہ تاہے کہ تاہ ہوں کہ اس نے کہا کہ اے خدا بین کرتے ہیں کہ جس نے آبی وہ کون ہے اور کیا کہ تاہ کہ اس نے کہا کہ اے خدا بین کرتے ہیں کہ جس نے آبی وہ کون ہے اور کیا کہ تاہ کہ اس نے کہا کہ اے خدا بین کروں تو اسے قبول کر ، بیا کہ کر وہوان کیا کہ تاہ کہ کرتے ہیں کہ جس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ نے انگھ جب ہیں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ فوت ہو دیکا تھا۔

واضح رہنا جائے کہ ج کی دوسمیں ہیں۔ایک غیبت میں دوسرے حضور میں! چنانچہ

مکہ کا جج فیبت میں ہے اور ایہا ہی ہے جبیرا کہ اپنے گھر میں فیبت میں تھا۔ اس کے کہ ایک فیبت دوسری فیبت میں ہے وہ ویہا ہی ہے جبیرا کہ مکہ فیبت دوسری فیبت سے بہتر نہیں ہوتی اور جواپے گھر میں حضور میں ہووہ ویہا ہی ہے جبیرا کہ مکہ میں حاضر ہے۔ اس کئے کہ کوئی حضور دوسرے حضور سے بہتر نہیں اور جج ، کھفِ مجاہدہ کے لئے ایک مجاہدہ ہے اور مجاہدہ ، مشاہدے کی علت نہیں ہوتا بلکہ اس کا سبب ہوتا ہے۔ معانی کی حقیقت میں ،سبب کے حذیا دہ مورز نہیں ہوتا۔ للمذاح کا مقصود ، خانہ کھبہ کا ویدا زنہیں ہے بلکہ کشف کا مقصود مشاہدہ ہے۔ اب میں مشاہدہ کا عنوان قائم کر کے اس کے معانی کو بیان کرتا ہوں تا کہ حصول مقصد میں آسان ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

انيسوال باب

## مشامده كابيان

حضورا كرم الله كارشاد هے كه: ـ

ایے شکموں کو بھوکا رکھو، لا کی کو چھوڑ دو جسموں کی زیبائش شہرو،خواہش کو کم کرودل وجگر کو بیاسا رکھو، دنیا سے کتارہ کشی کروتا کہ تہمارے دل اللہ کا مشاہدہ کرسکیں۔

"اجيع وابطونكم، دعوا الحرص واعروا اجسادكم واقصرو الامل واظمأ واكبادكم دعوا الدنيا لعلكم ترون الله يقلوبكم"

نیز حدیث جریل میں ان کے سوال کے جواب می قرمایا:۔

تم خدا کی اس طرح عبادت کرو کہ کو یا تم اس کا مشاہدہ کررہے ہوا گر ایسا نہ کرسکوتو ہوں سمجھوکہ دہ جہیں دیکھر ہاہے۔

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك-

حضرت داؤدعليدالسلام برانتدتعالى في وى نازل قرمانى كه:

'نیا داؤد اندری مامعرفتی قال لا قال هی حیات القلب فی مشاهدتی" اے داؤدتم جائے ہوکہ میری معرفت کیا ہے؟ عرض کیانہیں۔فرمایاوہ دل کی زندگی ہے جومیرے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے۔

مشائع طریقت کے نزدیک، عیادت سے مراد، چشم قلب سے مشاہدہ کرتا ہے کویا وہ بے کیف وکم ،خلوت وجلوت بیں چیٹم دل سے حق تعلیا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابوالعیاس بن عطار حمتہ اللہ علیہ آبیہ وکریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ:۔

جنھوں نے محامدے میں کہا ہمارارب اللہ ہے تو دہ مشاہرے کے فرش پر استفامت رکھتے ہیں۔

ان الذين قالوا رينا الله بالمجاهدة ثم استقاموا على بساط المثناهدة

مشاہدے کی حقیقت کی ڈوصور تیں ہیں۔ایک صحت یقین دوسرے ایباغلبہ و محبت جس سے ابیا درجہ حاصل ہو جائے کہ کمل طور پر دوست کی ہر بات میں وہی نظر آئے اور اس کے سوا سے وافظرنہ آئے۔

### Kashf-ul-Mahjoob - 37,2

حصرت محمد بن واسع رحمته الله عليه قر مات بيل كه: ـ

میں کسی چیز کوئیں و میکھا سوائے اس کے کہاں میں اللہ تعالٰی کا مشاہدہ صحب یفین کے ساتھ مونا ہے۔ ما رأيت شيئا قط الا ورأيت الله فيه اى بصحة اليقين-

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ:۔

میں نے خدا کے سوا کھوند کھا ہر شی میں پہلے خدا کا جلوہ ہی نظر آتا ہے۔ ما رأيت الله شيشا و رأيت الله فيه-

بیرحالت اس مشاہدے کی ہے جن کومخلوق میں خدا کا جلوہ تظرآ تاہے۔ حضرت جلی علیدالرجمتہ فرماتے ہیں کہ:۔

کوئی چیز اللہ کے سوا جھے نظر آتی ہی نہیں بعنی ریرحالت غلبہ ومحبت اور مشاہدے کے جوش کی مد سر سر ما رأيت الله شيئا قط الا الله يعنى بغلبات المحبة و غليان المشاهدة-

معلوم ہوا کہ کوئی تھل کو دیکھتا ہے اور اس تھل کی دیدیٹن پچشم سر، فاعل کو دیکھتا ہے اور کوئی پچشم سر نقل کی رویت ہیں، فاعل کی محبت ہیں ایبا فنا ہوتا ہے کہ اسے تمام اشیاء بھی کہ اپنے وجود ہیں بھی فاعل ہی نظر آتا ہے۔ لہذا ہیہ بہلا طریقہ استدلالی ہے اور دوسرا طریقہ جذباتی ہے۔ مطلب ہیہ کہ ایک استدلال کرتا ہے تا کہ اثبات و دلؤکل سے جن اس برعیاں ہوجائے اور دوسرا جذب وشوق ہیں مغلوب اور دارفتہ ہوتا ہے اور اسے دلائل و تھا کئی ججاب نظر آتے ہیں۔

ال لئے کہ جو پڑے معرفت رکھتا ہے وہ غیرسے چین ٹریس یا تااور جو محبت رکھتا ہے وہ غیر کوئیں دکھتا ہے وہ غیر کوئیں دیکھتا ہے وہ غیر کوئیں دیکھتا لہذا وہ فعل پر جھکڑ تانہیں کہ وہ جھکڑالو ہے اور نہاں کے فعل وحکم پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ متصرف ہے۔

لان من عرف شيئا لا يطمئن غيره ومن احب شيئا لا يطالع غيره فيتراك المنازعة مع الله والاعتراض عليه في احكامه والعاله.

الله نقالي نے اپنے رسول عليه السلام كے ذريعه ان كے معراج كى خبر جميں دى اور قرمايا

لین الله نغالی کے دیدار کے شوق کی شدت میں آئکھ کوسی چیز کی طرف نہ پھیرا۔

ما زاغ البصروما طغًى من شدة شوقه الى الله تعالًى

تا كہ جولائق مودل كے يفين كى ساتھ ديكھيں۔ جب بھی محبّ اپني آ كھ كوموجودات كے ديكھنے

## Kashf-ul-Mahjoob = 37,3

سے بند كرتا ہے وہ يقيباً اسينے دل ميں موجودات كے خالق كا مشاہرہ كرتا ہے۔الله تعالى فرماتا

بلاشبرانعول نے اپنے رب کی بری بری نشانیاں

لقدراي مسن آيسات ريسه الكبرئ۔

رب العزت تبارك وتعالى فرما تاہے:

المصحبوب إتم مسلمانون يصفر مادوكه وهايي آ تکھیں بندر مبین ..... نعنی سرکی آ تکھوں کو شہوات سے اور دل کی آئھوں کو مخلوقات کی

قل للمومنين يغضوامن ابتصارهم أي أبتصارالعيون من الشهوات وابحسار القلوب من المخلوقاتٍ-

جو تحض چشم سرکومجاہدے کے اندر شہوت سے بندر کھتا ہے بیفیٹا وہ باطنی آئے تھے سے حق تعالی کامشاہرہ کرتاہے

جو کٹرت اخلاص کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے وہ مشابر ے میں سب سے زیادہ صادق ہوتا ہے۔

فمن اكثر اخلص مجاهدة كان اصىدق مشاهدة-

اسى بنابر باطنى مشاہدہ ظاہرى مجاہدہ كے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت مہل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ:۔

ا جو محض ایک لھہ کے لئے بھی حق تعالے کی طرف طرفة عين لا يهند طول عمره حداً عليس بندر كمتاب تمام عمروه بدايت بيل يا تا-

من غض بصره عن الله

اس کئے کہ غیر کی طرف التفات ، غیری سے تعلق رکھنا ہے اور جوغیر کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہلاکت میں پڑجا تاہے۔ بایں وجداہل مشاہرہ کی وہی عمر قابلِ شار ہوتی ہے جومشاہدے میں صرف ہواور جتنی عمرغبیو بت بین گزری وه اسے شارئیں کرسکتا۔ در حقیقت بیان کی موت کا زمانہ ہے۔ چنانچیہ حضرت بایز بدبسطامی رحمته الله علیدسے جب لوگوں نے عمر دریافت کی تو فرمایا جارسال ۔لوگوں نے بوچھا یکس طرح۔؟ فر مایا گذشتہ متر سال کی عمر ، تجاب وغیبت میں گزری ہے اور میں نے اس میں مشاہدہ نہیں کیا۔ صرف بیج ارسال ہیں جس میں مشاہدہ کیا ہے۔ زمانہ تجاب کی عمر قابلِ شار

SLAMICOM

حضرت شبل عليه الرحمته اليي دعام كها كرت كه

اے خداجت و دوزخ کوایے غیب کے خزانوں میں
پوشیدہ رکھ اور ان کی یادلوگوں کے دلوں سے فراموش کر
دے تا کہ ہم بغیر کسی واسطہ کے قالص تیری عبادت کیس۔

"اللهم اخبأ الجنة والنار قسى جسنايا غيبك حتى نعبدك بغير واسطة-

جب طبیعت کوحسول جنت کالا کی ہوگا تو بیتی طور پر ہر تقاندای کےحسول کے لئے عبادت کرے گا اور جس ول میں محبت کا حصہ نہ ہو وہ عافل ہے بیتیا وہ مشاہرے سے جاب میں ہے۔ رسول الشوائی نے شب معراج کے سلسلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تفائی عنها کو خبر دی کہ میں نے خدا کوئیس و یکھا اور حضرت ابن مجاس روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جھے بتایا کہ میں نے خدا کوئیس و یکھا۔ لوگ اس اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں لیکن جس نے فورکیا وہ اس اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں لیکن جس نے فورکیا وہ اس اختلاف سے لکل گیا۔ چنانچ چس سے یہ فرمایا کہ میں نے و یکھا۔ اس نے چشم باطن سے دیکھنا مرادلیا اور جس سے یہ فرمایا کہ میں نے و یکھا۔ اس نے چشم باطن سے دیکھنا مرادلیا اور جس سے میڈر مایا کہ میں نے بیانک کہ میں نے نورکیا میں ایک میں میں ایک می

حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه فرماتے ہیں کداگر جن تعالی مجھے سے فرمائے کہ مجھے د مکیو، تو میں کروں کا کہ میں نہیں د کھی کونکد آئے ہوں کداگر جن میں غیر اور بریگا نہ ہے۔ اور غیر بت کی غیرات مجھے دیدار سے بازر کھتی ہے۔ کہ میں دنیا میں اسے آئے کہ کے واسطہ سے دیکھوں۔ اور آخرت میں واسطہ کا کیا کروں گا خدائی ہما تہت فرمائے والا ہے۔ واللہ الماضلم بالصواب

وائی لاحسد ناظری علیك فاغض طرف اذا نظرت الیك یقینایش تیری طرف نظرأ شائے پیس صدکرتا ہوں۔ ادرجب تیری طرف دیکھا ہوں تو آنگھوں کو بتدرکھتا ہوں

کیونکہ مجبوب کوآ نکھ سے چھپاتے ہیں۔اس لئے کہآ نکھ بریگانداور غیر ہے۔لوگوں نے حضرت شخ سے دریافت کیا کہ کیا آپ جا ہے ہیں کہ خدا کا دیدار ہو؟ فر مایا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فر مایا جب حضرت موگ علیدالسلام نے جا ہا تو انھیں دیدار نہ ہوا اور حضور اکرم ایک نے نہ جا ہا تو فر مایا جب حضرت موگ علیدالسلام نے جا ہا تو انھیں دیدار نہ ہوا اور حضور اکرم ایک نے نہ جا ہا تو دیدار ہوا؟ البذا ہما را جا ہا دیدار ہوا دیری میں ہمارے لئے بہت پردا جا ہے کیونکہ ارادہ کا وجود،

محبت کے اندر مخالفت ہوتی ہے اور مخالفت حجاب ہے اور جب دنیا میں ارادہ فنا ہو جاتا ہے تب مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور جب مشاہدہ ثابت ویر قرار ہو جائے تو دنیا آخرت کی ماننداور آخرت دنیا کی مانند ہو جاتی ہے۔

حضرت بايزيد بسطامي رحمته الله علية فرمات بين كه:\_

الله تعالے کے پھے بندے ایسے ہیں کہ آگر دنیا وآخرت میں دہ اللہ تعالیٰ سے ایک لھے کی لئے مجوب ہوجائیں تو دہ مرتد ہوجائیں

ان لِـلُّه عباد لوحجبوا عن الله في الدنيا والأخره لارتدوا-

مطلب بیرکه اللدنغالی ان کودائمی مشاہرہ میں پرورش فرما تا اورا پی بحبت کی حیات میں ان کوزندہ رکھتا ہے۔لامحالہ جب صاحب مشاہرہ مجوب ہوجائے تو وہ مردودیارگا والی ہوجا تاہے۔

رمیں ہے۔ اول در بہت میں میں مربی ہوہ ہوہ ہوں دوہ روروہ برا ہوں ہیں ہوہ وہ ہو۔
حضرت فروالنون مصری رحمته اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جس مصرے ہا زار ہیں جا
رہا تھا جس نے دیکھا کہ ایک جوان کو بیچے پھر ماررہے ہیں جس نے بچوں سے پوچھاتم اس سے کیا
چاہتے ہو بچوں نے کہا بید دیوانہ ہے۔ جس نے پوچھاتم نے اس کے جنون کی کیا علامت دیکھی
ہے؟ بچوں نے کہا۔ بیہ کہتا ہے کہ جس خدا کو دیکھا ہوں۔ اس کے بعد جس جوان کی طرف متوجہ ہوا
اس سے پوچھا کہ اے جوان کیا تم بیہ کہتے ہو کہ یا یہ بیچتم پر الزام رکھتے ہیں؟ جوان نے کہا بیہ
الزام نہیں رکھ رہے بلکہ جس بی کہتا ہوں۔ کیونکہ اگر ایک لحہ کے لئے حق کو نہ دیکھوں اور چوب
رہوں تو جس اس کی برداشت نہیں رکھ سکتا۔

البت اس مقام میں بعض لوگوں کوار باب مشاہدہ کے بارے میں قلطی لائق ہوئی ہو ہو۔

یہ گمان رکھتے ہیں کہ دلوں کی رویت اوران کا مشاہدہ دل میں کوئی صورت بناتی ہے جے ذکر یافکر
کی حالت میں وہم برقر اروقائم رکھتا ہے۔ حالا تکہ بہ تشیبہ محض اور کھلی گراہی ہے۔ اس لئے کہ حق
تعالیٰ کے لئے کوئی اندازہ نہیں ہے جس کا اندازہ ول کے وہم کو ہو سکے اور ہو حقل اس کی کیفیت
سے باخبر ہو سکے۔ جو چیز موہوم ہوتی ہے وہ بھی وہم کے قبیل سے ہاور جو چیز حقل میں ساسکے وہ
بھی عقل کی جنس سے تعلق رکھتی ہے جن تعالیٰ کے لئے کسی جنس کے لئے ہم جنسی نہیں ہے۔ لطافت
وکٹافت دونوں جنس کے قبیل سے ہیں جو کل میں ایک دوسر نے کی ضداور ایک دوسر نے کی جنس
ہیں۔ لبذا تو حید کے حقق میں اور قد بھے کے پہلو میں ضد جنس ہے۔ کیونکہ تمام اضداد محدث و مخلوق

### Kashful-Mahjoob.=37,6

بين اورتمام وادث يكتبش بين-تعالى الله عن ذالك عما يصفه الملاحدة علوا

ونیا میں مشاہدہ، آخرت میں دیدار کے مانند ہے اور جب تمام اہلِ علم کا اجماع اور انفاق ہے کہ آخرت میں دیدار جائز ہے تو لا محالہ دئیا میں بھی مشاہدہ جائز ہے اہذا جوعقی میں مشاہدہ کی خبر دے اور جو دنیا میں مشاہدے کی خبر دے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور جوان دونول معنی کی خبر دیتا ہے وہ اجازت سے خبر دیتا ہے نہ کہ بھن دعویٰ سے ۔ لیعنی وہ بیہ کہتا ہے کہ دیدار ومشاہرہ دونوں جائز جیل کین دہ بربیل کہتا کہ جھے دیدار مواہد یا اب بیرحاصل نہیں ہے اس کئے کہ مشاہرہ باطن کی صفت ہے اور خبر دینا زبان کی تعبیر ہے اور جب زبان ، باطن کی خبر دے تو بیمیادت ہوتی ہے مشاہرہ بیں ہوتا۔ بلکدوی ہوتا ہے۔اس کئے کہ جس چیز کی حقیقت عقلوں میں شہاسکا سے زبان کیے تعبیر کرسکتی ہے۔ بجر مجازی معنی کے۔

لان المشساهدة قبصس اللسبان مشابده زبان كى عابرى كساتح قلوب كا

يحضورالجنان-

اس کے معنی کی تعبیر بیس زبان کوخاموش رکھنا بلند درجہ رکھنا ہے۔ کیونکہ خاموشی مشاہدے کی علامت ہے اور کویائی شہاوت کی نشانی ہے اور کسی چیز کی شہاوت وید اور کسی چیز کے مشاہدہ کرنے میں یہت بردافرق ہے۔

حضورا كرم الله في ال درجه وقرب اورمقام اعلى يرقا يز بوكر جي ت تعلي لي آ

کے کئے مخصوص قرمایا تھا کہا!۔

د ا احسب ثناء عليك " مين تيري ثنا كومحدود فيس كرسكتا\_

كيونكه آپ مشاہدے ميں منفے اور محبت و دوئتي كے درجه ميں مشاہدہ كمال يكا تكت ركھتا ہے۔ اور يكائلى كى تعبير كرنا بے كائلى اورغيريت ہوتى ہے۔اس وفت آپ نے كہا:۔

تووہی ہے جیسا کہ تونے خودا بی ثنافر مائی ہے۔

انت كما اثنيت على نفسك

اس جگہ تیرا فرمایا ہوا میرا ہی عرض کرنا ہے۔ لینی تیری ثنا کرنا میری ثنا ہے۔ میں اپنی زبان کواس لائق تبین سمجھتا۔ کہ وہ میری حالت کو بھی بیان کرے اور میں بیان کو بھی اس کامستحق تبیں سمجھتا کہ وہ میراحال ظاہر کرے ای معنی میں کئے والے نے کیا ہے

تمنیت من اهوی فلما رآیتهٔ

بهت قلم املك لسانا ولا طرقا

## Kashf-ul-Mahjoob - 37,7

جسے میں دوست رکھتا تھا میں نے اس کی تمنا کی۔ پھر جب میں نے اسے دیکھا تو جیرت زدہ ہوکررہ گیا اور اپنی زبان اور اپنے کسی عضو کا ما لک ندر ہا

### البيتوال بالت

## نوال کشف حجاب

صحبت اوراس کے داب واحکام کے بیان میں

الله تعالی قرما تاہے۔

اے ایمان والوائی جانوں اور اینے گھر والوں کوآگ سے بیجا ڈیٹنی ان کی درسکی کرو۔

یا ایها الرین أمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارًا ای اوبواهم-

الله كرسول ملك في فرمايا:

ا حسن ادب ايمان كاحسه بـ

حسن الادب من الايمان-

فيزفر ماما:۔

میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اجھاادب مجھے سکھایا۔

ادبنی ربی فاحسن تادیبی

دین و دنیا کے تمام امور کی شائنگی ، آواب سے وابسۃ ہے اور برقتم کے لوگوں کے مقامات کے لئے ہرمقام کے داب جداگانہ ہیں۔ تمام انسان ، خواہ وہ کا فرہوں یا مسلمان ، طحد ہوں یا مرحد ، سنی ہو یا مبتدع سب کا اس پر اتفاق ہے کہ معاملات ہیں شن ادب عمرہ چیز ہے اور جہان میں کوئی رسم ورواج ، استعالی ادب کے بغیر ثابت نہیں ہوسکتی ۔ لوگوں ہیں ادب ہی مروت کی تفاظت ہے اور دین ہیں سنت کی تفاظت اور دنیا ہیں عزت واجز ام کی تفاظت ہیں ای اوب سے متعالق ہے کیونکہ یہ تینوں ایک دوسرے سے مسلک ہیں۔ جس میں مروت نہ ہوگی وہ سنت کا مناح شہوگی اس میں عزت واجز ام کی رعایت ہی نہ ہوگی وہ سنت کا معاملات لیخی نہ ہوگی اس میں عزت واجز ام کی رعایت ہی نہ ہوگی۔ معاملات لیخی طریقت کے سلوک ہیں حفظ ادب ، مطلوب کی تعظیم سے حاصل ہوتی معاملات لیخی طریقت کے سلوک ہیں حفظ ادب ، مطلوب کی تعظیم سے حاصل ہوتی ہے ۔ یعنی دلوں ہیں جی نہ اللہ اور اس کے مغائرت کی عظمت وعزت ہر طریقت ہیں یہ تعظیم ، تقوی

## Kashf-ul-Mahjoob,-37,8

سے حاصل ہوتی ہے اور جو تعظیم کی بے حرمتی کرتا ہے اور مشاہدہ کت کو یا ممال کرتا ہے طریق تصوف میں اس کا کوئی مقام نیس ہے۔سکروغلیہ یا کسی اورحال میں ہونا طالب کوادب کی حفاظت سے منع تہیں کرتا اس لئے کہ اوب ان کی عادت ہے اور عادت، طبیعت کی ما نند ہوتی ہے۔ ہر جاندار سے کس حالت میں طبائع کی جدائیگی کا تصورتیس کیا جاسکتا ہے۔ جب تک کداس کی زندگی يرقرار باس كاافتراق اس يدعال برالإاجب تك انسان كالتخص برقرار برمال مين ادب کی پیروی لازم ہے۔خواہ تکلف سے ہو یا بے تکلف! جب ان کاحل صحت مندی میں ہوتا ے تو وہ بہ تکلف آ داب کی رعایت برتے ہیں اور جب ان کا حال سکرو مدہوشی میں ہوتا ہے اس وفت حق تعالی آفیں ادب برقائم رکھتا ہے غرض کہ سی حالت میں بھی دل، ادب سے روگردال حبيس ہوتا۔

كيونكه محبت، بمبترين ادب هد اورهس ادب محبت كرنے والول كى صفت ہے۔

لأن البمونية عند الأدب وحسن الادب صفة الاحباب

اللہ نتعالیٰ جس پر جنتنی کرامت فرما تاہے وہ اس کی دلیل ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ وین کے اوپ کی حفاظت كرنا ہے۔ بخلاف طحدوں كے اس كروہ كے خداان پرلعنت كرے جوبيہ كہتے ہيں كہ بندہ محبت میں جب غالب ہوجا تا ہے تو حکم متابعت اس سے ساقط ہوجا تا ہے بیرخالص بے دبنی ہے إلان كالمسين، ادب كي تين فتميس بين أيك، الله نعال كرساته اس كي توحيد مين اس طرح برکہ جلوت وخلوت کی ہر حالت ہیں خود کواس کی بے حرمتی سے بیجائے اور وہ سلوک برتے جو بادشاموں کے حضور کیا جاتا ہے۔ سی صدیث میں وارد ہے کدایک مرتبدرسول خدامان ہے جہار زانوتشریف فرمانے کہ جبریل علیدالسلام نے حاضر ہوکر پیام کی بنجایا:۔

"يا محمد اجلس جلسة العبد" نتال بندكى كماته علوس قرماكيل-

آ پاللد کے مقرب بندے ہیں اس کی ہارگاہ میں اس کی شان کے لائق جگوں قرما نمیں۔ مشاركنى بيان كرت بين كه معفرت حارث محاسبي رحمته الله عليد في جياليس سال تك دن رات کے کسی حصہ میں دیوار سے فیک لگا کر کمرسیدھی نہیں کی۔اور دوزانو کے سواکسی اور حالت میں نہ بیٹے۔لوگوں نے عرض کیا آ ب اتی تکلیف ومشقت کیوں برواشت کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے شم آتی ہے کہ میں حق تعالی کے مشامدے میں اس طرح ندیٹے وجس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔ حضورسیدنا مجنج بخش رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ بیل نے خراسان کے ایک شہر بلندنا می

میں ایک مخض کو دیکھا جو بہت مشہور تھا اور لوگ اسے بلندا دیب کہتے تنصے وہ بڑا صاحب فضیلت تھا

اس نے بین سال قدموں پر کھڑ ہے گزار دیتے سوائے نماز میں تشہد کے بھی نہ بیٹھا۔ میں نے اس نے بین سال قدموں پر کھڑ ہے گزار دیتے سوائے نماز میں تشہد کے بھی نہ بیٹھا۔ میں اس سے اس کی وجہ دریافت کی تواس نے کہا ابھی جھے وہ درجہ حاصل نہیں ہوا ہے کہ میں مشاہدہ تن میں بیٹھ سکوں۔

حضرت بایزید بسطامی رحمته الشعلیدسے کی نے دریافت کیا" بسمسا وجدت مسا وجدت "آپ نے جو پکھ پایا ہے وہ کس چیز کی بدولت پایا "قال بے سسن الصحبة مع الله "فرمايا الله تعلي كساته سن محبت كي وجهد اجها تيم من في تعالى كرماته اتنا ہی جلوت میں اوب اور حسن صحبت کو کو ظار کھا ہے جتنا خلوت میں۔ اہلی جہان کو جا ہے کہ اسے معبود كے مشاہده ميں ادب كى حفاظت كاسليقه زليخات سيكھيں۔ جس وفت اس نے حضرت بوسف علیدالسلام کے ساتھ خلوت و تنہائی کی اور حصرت بوسف علیدالسلام سے اپنی خواہش کی جھیل کی ورخواست کی تواس نے پہلے اسپے بت کے چہرے کوسی چیزے ڈھانپ دیا تھا۔ حضرت بوسف علیدالسلام نے اس سے یو چھاریکیا کررہی ہو؟ اس نے کہاا ہے معبود کے چیرے کو چھیارہی ہول تاكدوه بحرمتى ميں مجھے آپ كے ساتھ ندو كھے۔ كيونكد بيشرا كط ادب كے خلاف ہے اور جب حضرت بوسف عليه السلام اور حضرت بعقوب عليه السلام باجم مطه اور أتحيس جمال يوسفى سيهم آغوش كيا توزليخا كوجوان كركے دين حق كى راه دكھائى تب حضرت بوسف عليه السلام كى زوجيت میں دیا۔ جب حضرت بوسف علیدالسلام نے ان کی طرف قصد فرمایا تو زلیخا آپ سے بھاگی۔ فرما ما اسے زلیخا کیا ہیں تیرا دلر باتبیں ہوں؟ عالباً میری محبت تنہارے دل سے جاتی رہی ہے؟ زلیخا نے عرض کیا خدا کی متم! یہ بات نہیں محبت اپنی جگہ برقر ارہے بلکہ زیادہ ہے کیکن میں نے ہمیشہ اسيخ معيودكى باركاه كادب كولحوظ ركهاب أس دن جب كدجار التنهار الدرميان خلوت موتى تھی اس وفت میرامعبود ایک بت تھا جو تطعاً دیکیٹبیں سکتا تھا تکراس کے باوجود اس کی بے نور دو آ تکھیں تھیں اس پر ہیں نے پر دہ ڈال دیا تھا تا کہ بےاد بی کی تہمت مجھ سے اُٹھ جائے اب میرا معبودابیا ہے جودانا اور بینا ہے جس کے لئے ویکھنے کا نہ حلقہ ہے اور نہ کوئی آلہ؟ تحر میں جس حال میں بھی ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے اس لئے میں نہیں جا ہتی کہ اس کی ہارگاہ میں ترک اوب کا الزام مجھ

. حضورا کرم ایسته کوشپ معراج میں لے جایا گیا تو آپ نے حفظ ادب میں کوئین کی طرف نظر نہیں اُٹھا کی بہاں تک کہ اللہ نتعالی نے قرمایا۔

ندآ كليجيكي اورندبراه بوني-

"مازاغ البصروما طغى"

## Kashful-Mahjoob, 380,

لیتی دنیا کی طرف نظر کرنے میں شا تھ مجھنگی اور ندا خرت کے دیکھنے میں آ تھے براہ ہوئی۔ ادب کی دوسری معاملات میں اینے ساتھ ہے۔وہ اس طرح کہ ہرحال میں اینے ساتھ مروت کو کوظ رکھے۔ بہاں تک کہ لوگوں کی محبت ہو یا حق تعالی کی بارگاہ کی حاضری خواہ جلوت ہو یا غلوت کس حال میں ہے او بی کا ارتکاب نہ کرے۔اس کی صورت بیہ ہے کہ بی کے سوا کلام نہ کرے جو بات اینے ول کوجھوٹی معلوم ہواسے زبان پر لانا کیسے درست ہوسکتا ہے کیونکہ اس میں بے مروقی ہے۔ دوسری صورت بیائے کہ کم کھائے تا کہ طہارت گاہ میں زیادہ نہ جانا یرے۔ تبسری صورت بیہ ہے کہ سی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے جن کہ اپنی شرم گاہ بھی مجبوری کے سوانہ و کیھے۔ کیونکہ امیر اکمومٹین حصرت علی مِرتضی کرم اللہ وجہہ کے بارے بیں منقول ہے کہ انھوں نے مجھی اینے پوشیدہ حصہ جسم کوئیں دیکھائسی نے اس کی وجہ در بافت کی تو قر مایا بیس شرم کرتا ہوں کہ اس حصہ جسم کودیکھوں جس کی جنس پر نظر ڈ الناحرام ہے۔

اوب کی تیسری سم او کول کے ساتھ صحبت کرنے ہیں ادب کا لحاظ رکھنا ہے صحبت کے آ داب میں بہترین اوب بیرے کہ سفر وحضر میں حسنِ معاملہ اور سقت کی حفاظت کرے۔

آ داب كى بير تينوں فتميں ايك دوسرے سے جدائبيں موسكتيں اب ميں حتى المقدور تر تنبيب وارآ داب كوبيان كرتا جوان تأكد بآساني سجه يس آسكي



ان الـذيـن آمـنـوا وعملوا الصبلحت سيجعل لهم الرحمن ودّاء اي بحسن رعايتهم الاحوان "جوايمان لائ اورهمل صالح كياللدان كومجوب بناكردوست بناسكا-لینی انھوں نے اسپے دلوں کی حفاظت کی اورائے بھائیوں کے حقوق کواوا کیا اورائے مقابلہ میں ان کی بزرگی وشرافت کود یکھا

حضورا كرم الفية كاارشاد بكه:

حسن رعایت اور حفظ مراتب کے سلسلہ میں مسلمان بھائیوں کی محبت کو تین چیزیں یا کیزہ بناتی ہیں ایک میر کہ جب سمی سے ملاقات کروتو اسے ملام کرودومرے بیر کدایتی مجلسوں میں اس کے لئے جگہ بناؤ تیسرے میہ کہ اسے اچھے القاب كے ساتھ بادكرو۔

ثلث لك ودًاخيك لتسلم عليه ان لقيته و توسيع له في المجلس وتدعوه باحب استمائه

## Kashf-ul-Mahjoob,=381

الله تعالیٰ کاارشادہے کہ:۔

تنام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہٰذا الينه بهمائيول سنصلح وآشتي ركھو۔

انما المومنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔

مطلب بدكه باجم لطف ومهر مانی سے پیش آؤسی کی دل فنکن نه كرو\_

حضورا كرم الله كاارشاد بكه:

اسینے بھائی ادر زیادہ بناؤ۔ اور ان کے حقوق میں حسن سلوک کرے بھائی بناؤ کیونکہ

تہارارب می وکریم ہے وہ حیافر ماتا ہے کہ

روز قیامت با جمی آ داب ومعاملات کی وجه سے اسے بندے یر اس کے بھائیوں کے ورمیان عذاب فرمائے۔ اكثر وامن الاخوان فان ريكم حي کریم یستحی ان یعذب عبده بین اخوته يوم القيمة-

البذائبي مناسب ہے كمائي بعائى كے ساتھ صحبت لؤجر الله كى جائے نه كه تفسانى خواہش ياكسى غرض ومفادی خاطر، تا که وه بنده حفظ ادب کی وجه سے ممنون وتنظیر ہو۔

حضرت ما لک بن و بینار نے اسینے دا مادحضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے قرمایا:۔

یـا مـغیره کل اخ وصعاحب لـم تقدمنه الـےمغیرہ جس بحائی یا ساتھی کی رفاقت مهمین دینی فائده نه پهنجائے تم اس جہان

في دينك خيرا فانبذ عن

میں اس کی صحبت سے بچوتا کہتم محفوظ رہو۔

صحبته حتى تسلم-

اس تقیحت کا مطلب بیہ ہے کہ تہماری محبت یا تواہیئے سے بڑے اوراجھے کے ساتھ ہو گی بااہیے سے کمتر کے ساتھ۔اگراہیے سے بڑے اوراجھے کی رفافت اختیار کرو سے تواس سے تهمیں دین دینوی فائدہ بینچ گا اورا گراہے سے کمتر کے ساتھ بیٹھو گے تو تم سے اس کودین کا فائدہ ینچے گا کیونکہ اگر دہتم سے پچھ حاصل کرے گا تو وہ دینی فائدہ پہنچانا ہوگا اور جوتم اینے بڑے سے حاصل کرو کے وہ بھی دینی فائدہ حاصل کرنا ہوگا۔

سيد عالم الفيالية كاارشاد بكرية.

ان من تمام التقوى تعلم من لا

حضرت لیجی بن معاذر حمته الله علیه فرماتے ہیں کہ:۔

لیتی وہ دوست بہت بڑاہے جس کو دعا کرنے کی وصیت کرنی پڑے کیونکہ ایک لحد کی صحبت کاحق میہ ہے کہ اسے جمیشہ دعائے خبر میں یاد رکھا جائے اور دہ دوست بہت بُراہے جس کی صحبت ، خاطر تواضع کی

بشس الصديق تحتاج ان تقول له اذكرنى فى دعائك و بئس الصديق تحتاج ان تعيش معة بالمدارات وبئس الصديق صديق يلحيك الى الاعتذار فى زلة كانت منك.

ختاج ہو کیونکہ محبت کا سر ماہیہ ہی ہیہ ہے کہ بھیشہ یا جی خوشی ومسرت میں گزرے۔ اور وہ دوست بہت کرا ہے جس سے گناہ کی معافی ما تکنے کی ضرورت پیش آئے اس کئے کہ عذر خواہی برگا گی کی علامت ہے اور صحبت میں غیر بہت اور برگا گی ظلم ہے۔

حضورا كرم لبطية كاارشاد يك

آ دمی اینے دوست کے دین اوراس کے طورو طریق پر ہوتا ہے لہٰ ڈاضروری ہے کہ وہ دیکھے کے کس سے دوستی رکھتا ہے۔؟ المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل-

اگراس کی صحبت نیکول کے ساتھ ہے اگر چہدوہ خود نیک ند ہوتو وہ صحبت نیک ہے۔اس لئے کہ نیک کی صحبت اسے نیک بنادے گی اورا گراس کی صحبت پرول کے ساتھ ہے اگر چہدوہ نیک ہے تو بیر بُراہے کیونکہ دوہ اس کی پڑائیول پر راضی ہے اور جو پرائیوں پر راضی ہوا کر چہدوہ نیک ہو بہر حال بُراہے۔

ایک فض دوران طواف خاند و کوبی دعاما تک دماتها که الله اصلع احدوانی فقیل له له مدع لك فی هذا المقام "اے خدامیرے بھائیوں کی اصلاح فرما لوگوں فی چنا المقام میں تم ایخ لیے دعا كول تجين ما تكتے بھائیوں كے لئے كوں دعا كرتے ہو؟ سے بوچھااس مقام میں تم ایخ لئے دعا كول تجین ما تكتے بھائیوں كے لئے كوں دعا كرتے ہو؟ اس نے جواب دیان لى احدوانا ارجع الیہم فان صلحوا صلحت معهم وان فسيدوا فسيدت معهم وان كاروه درست معهم میں چونكرانيں بھائیوں كی طرف وائيں جاؤں گااگروه درست مولئ تو من بھی ان كے ماتھ درست ربول گااورا گروه خراب ہوئے تو میں بھی ان كے ماتھ

خراب ہوجاؤں گا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہانی درنتگی مصلحین کی درنتگی پرموقوف ہے۔الہذا میں اپنے بھائیوں کے لئے دعا کرتا ہوں تا کہ میر انقصود ان سے حاصل ہوجائے۔

اس ارشاد وتقبیحت کی بنیاد بیرہے کیفس کی عادت ہے کہ وہ اینے ساتھیوں سے راحت یا تا ہے اور جس نتم کے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے گی وہ آخیں کی خصلت وعادت اختیار کر لیتا ہے اس کئے کہ تمام معاملات، ارادہ حق اور ارادہ باطل سے مرکب ہیں۔ وہ جس ارادے کے معاملات کے ساتھ صحبت رکھے گااس برای کا غلبہ وگا۔ کیونکہ اپنی ارادت، دوسرے کے ارادوں یں بنی ہے اور طبع وعاوت پران کی صحبت کا برا اثر اور غلبہ ہے۔ بہاں تک کہ باز آ دمی کی صحبت میں سدھ جاتا ہے، طوطی آ دمی کے سکھانے سے بولنے تھی ہے، تھوڑ ااپنی بہبانہ خصلت تڑک کر کے مطيع بن جاتا ہے بیرمثالیں بتاتی ہیں کہ محبت کا کتنا اثر دغلبہ ہوتا ہے ادر کس طرح وہ عا دنوں کو بدل ویتی ہے۔ بھی حال تمام صحبتوں کا ہے۔اس بنا پرتمام مشارع سب سے بہلے صحبت کے حقوق کے خوامال رہتے ہیں اوراسیے مریدوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ حتی کدان کے نز دیک صحبت کے آواب، اور ان کی مراعات فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ گزشتہ مشارع کی کثیر جماعت نے صحبت کے آداب میں مقصل کتابیں تحریر فرمائی ہیں جانچہ حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیہ نے ایک كتاب موسومه وتصحيح الارادة "اورحضرت احمد بن خصر وبيني عليه الرحمته في "المسرعاية بعقوق المله "اورحصرت محربن على ترقدى رحمه اللهفي المريدين الكسى بيل. ان کے علاوہ حضرت ابوالقاسم انکلیم،حضرت ابو بکر وراق،حضرت مہل بن عبداللہ تستری حضرت ابوعبدالرحمن سلملي اور حضرت استاذ ابوالقاسم قشيري رحمهم الله نيجي اس موضوع يربحر بوركتابين لکھی ہیں۔ بینمام مشارکخ اِسپے بن کے امام گزرے ہیں اب تمام طالبانِ طریقت کے لئے اقسامِ آ داب میں معاملات مشائخ پر مشمل چندعنوانات پیش کرتا ہوں بیدہ التو فین۔

محبت کے مقوق اواضح رہنا جائے کہ مریدوں کے لئے سب سے اہم ترین چیز صحبت ہے کہ مریدوں کے لئے سب سے اہم ترین چیز صحبت ہے کیونکہ صحبت کے وقائد صحبت کے انفرادی اور علیحدگی کی زندگی گزارنا موجب ہلا کہت ہے۔

حضورا كرم الله كاارشاد بك. ـ

ا کیلے آ دی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور جب دوایک ساتھ ہول کے تو دورر ہے گا۔

الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين ابعد

الله تعالى كاارشادىد.

تم میں جو تین آ دی راز کی باتیں کرتے ہیں ان میں چوتھائی تعالی ہوتا ہے۔ مايكون من نجوى ثلثة الاهو رابعهم-

البذامريدك لئے اسكيےرہے سے برحكركوئى آفت بيس بـ

المنظم معت في من المراف كادبال معمر من جنيد بغدادى رحمته الله عليد كريدول بن سايك سے خیال گزرا کہ میں درجہ ، کمال کو چینے گیا ہوں اب میرے لئے اکیلا رہنا صحبت سے بہتر ہے۔ چنانجہوہ کوشہ تھین ہو گیا۔ اور مشارع کی محبت جھوڑ دی۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ چھالوگ ا کیک اونٹ لے کرآئے ہیں۔اٹھوں نے کہا کہ رات حمہیں جنت میں گزارتی چاہئے۔ بیلوک اسے اونٹ پر سوار کر کے لے گئے بہاں تک کہ ایسی جگہ لے گئے جو اچھی طرح نظر آتی ہے۔ وہاں حسین وخوبصورت چروں میں تغیس طعام اور یائی کے وشتے روال منے۔اسے مجمع تک وہاں رکھا۔ حالانکہ بیسب مرید کی خواب کی حالت تھی۔ جب صبح بیدار ہوا تواسیے جرے ہیں اسیے آپ کو پایا۔ بیسلسلہ اس طرح روزانہ جاری رہا بہاں تک کہ بشری غرور ورعونت نے غلبہ پایا اور اس کے دل میں جوانی کے محمن ڈنے اپنا اثر جمایا اور اس کی زبان پردعوی جاری ہو گیا۔ اور کہنے لگا میری حالت اس کمال تک پہنچے کئی ہے اور میری را تیں اس طرح بسر ہوتی ہیں۔ لوگوں نے اس کی خبر حصرت جدید بغدادی رحمته الله علیه کو پہنچائی آپ اٹھے اور اس کے جمرے بیل تشریف لے مسے است اس حال میں بایا کداس کے مرمیں خواہشیں بحری ہوئی تھیں اور تکبر سے اکڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے حال در بافت کیا اس نے سارا حال بیان کر دیا حضرت جنید نے فرمایا یا در کھ جب تو آج رات وبال يبنج وتين مرتبه لا حدول ولا قده الابالله العليم البيهم "بردهنا-چنانچہ جب رات آئی اور اسے حسب سابق لے جایا گیا چونکہ وہ اسپے ول میں حضرت جنیدر حمتہ الله عليه كا الكاري تفا كامل اعتفاد جا تار ہاتھا كيجه عرصه بعد محض تجربه كے طور براس نے تين مرتبه لا حول برزها تواسے لے جانے دالے تمام لوگ جی مار کر بھا گ کئے۔ اور خود کواس نے نجاست اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پڑا مایا۔ جاروں طرف مردار بڈیاں پڑی ہوئی ہیں اس وقت اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دل سے توبہ کی اور ہمیشہ صحبت میں رہنے لگا۔ مرید کے لئے اسکیے رہنے سے بر ح کر کوئی آفت جیس۔

جیجیت کی شرائط مشارع طریقت کی صحبت کی شرط بیہ ہے کہ ہرایک کوان کے درجہ کے مطابق پیچانے ، بوڑھوں کا ادب کرے، ہم جنسوں کے ساتھ عمرہ سلوک سے پیش آئے اور بچوں کے پیچانے ، بوڑھوں کا ادب کرے، ہم جنسوں کے ساتھ عمرہ سلوک سے پیش آئے اور بچوں کے

WWW:NAFSEISLAM:COM

ساتھ شفقت و محبت کا برتا و کرے۔ بوڑھوں کو باپ دادا کی طرح سمجھے۔ ہم جنسوں کو بھائیوں کی مانند اور بچوں کو اولا دکی مانند جانے۔ کیند، حسد اور عداوت و دشمنی سے اجتناب کرے اور کسی کی تھیجت میں کو تابی نہ کرے اور نہ ایک دوسرے کی تول و فعل میں کو تابی نہ کرے اور نہ ایک دوسرے کی تول و فعل میں کو تابی کر کے اور نہ ایک دوسرے کی تول و فعل میں کو تابی کر رہ اور نہ ہوا ور اسے ایسے دوسرے دوسرے کی تول و فعل پر کسی دوسرے کے میں تول و فعل پر کسی دوسرے کرنے والے پر لازم ہے کہ دونی کے کسی تول و فعل پر کسی دوسرے کرنے دوسرے کرنے والے پر لازم ہے کہ دونی کے کسی تول و فعل پر کسی دوسرے کسی تول و فعل پر کسی دوسرے کسی تول و فعل پر کسی دوسرے کی تول و فعل پر کسی دوسرے کی دوسرے کے کسی تول و فعل پر کسی دوسرے کسی دوسرے کے کسی تول و فعل کسید دوسرے کی دوسرے کسی تول و فعل کسید دوسرے کے کسی تول و فعل کسید دوسرے کسی تول و فعل کسید دوسرے کسی تول و فعل کسید دوسرے کے کسی تول و فعل کسید دوسرے کسی تول و فعل کسید دوسرے کسی تول و فعل کسید دوسرے کسی تول و فعل کسید دوسرے کسی تول دوسرے کسی تولی کسی تول دوسرے کسی تولی کسی تول دوسرے کسی تول دوسرے کسی تول دوسرے کسی تولی کسی تول دوسرے کسی تولی کسی تولی کسی تول دوسرے کسی تولی کسی

حضور سیرنا داتا گئی بخش رحمته الله علیه فر مائے بیں کہ بیں نے بیخ المشائخ حضرت
ابوالقاسم کرگانی رحمته الله علیه ہے دریافت کیا کہ محبت کی شرط کیا ہے؟ انھوں نے فر مایا یہ ہے کہ
صحبت بیں اپنی خوشی نہ جا ہے کیونکہ محبت کی سب سے بڑی آفت بہی ہے کہ ہرایک سے اپنی
خوشی کا خواہاں ہوتا ہے۔ایسے خفس کے لئے محبت کے مقابلہ میں اکبلار ہنا بہتر ہے اور جب وہ
اپنی خوشی کوڑک کر دیے تو بھروہ اپنے مصائب کی خوشیوں کا لحاظ دیکھے۔ تب وہ محبت میں کا میا بی عاصل کر سکے گا۔

ایک درولیش بیان کرتے ہیں کدایک مرتبہ میں کوفدسے مکہ مرمدے اراوے سے چلا۔ راسته بین حضرت ابراجیم خواص رحمته الله علیدست ملاقات موئی میں نے ان سے محبت میں رہے کی اجازت ما تکی انھوں نے فر ما یاصحبت میں ایک امیر ہوتا ہے اور دوسرا فر ما نبر دار ،تم کیا منظور كريتے ہو؟ ميں نے عرض كيا آپ امير بين اور بيل فرما نير دار ، انھوں نے فرما يا اگر فرما نير دار بننا پیند کرتے ہوتو میرے کی تھم سے باہر نہ ہونا ہیں نے کہا بھی ہوگا؟ جب ہم منزل پر بہنچے تو انھوں نے فرمایا بیٹے جاؤ۔ میں بیٹے کمیا۔ اٹھوں نے کنویں سے یانی تھیٹے جو بہت سروفقا پھرلکڑیاں جمع کر کے ایک نشیمی جگہ برآ گ جلائی اور مجھے گرم کیا ہیں جس کام کا ارادہ کرتا وہ فرماتے بیٹھ جاؤ فر ما نبر داری کی شرط کوخوظ رکھو۔ جب رات ہوئی تو شدید بارش نے گھیر لیا۔ انھوں نے اپنی گدڑی ا تارکر کندھے پر ڈال لی اور دات بھرمیرے سریر سامیے کھڑے دہے۔ جس تدامت سے یانی یانی ہوا جار ہا تھا مگرشرط کے مطابق کچھ کرنہیں سکتا تھا۔جب میج ہوئی تو میں نے کہاا ہے شیخ! آج میں امیر بنوں گا۔انھوں نے فر مایا ٹھیک ہے۔ جب ہم منزل پر پہنچے تو انھوں نے پھروہی خدمت اختیار کی۔ بیل نے کہا اب آپ میرے تھم سے باہر نہ ہو جئے فرمایا فرمان سے وہ تخض باہر

ہوتا ہے جوابینے امیر سے اپنی خدمت کرائے۔ وہ مکہ کرمہ تک اس طرح میرے ہم سفر رہے۔ جب ہم مکہ کرمہ پنچے تو میں شرم کے مارے بھاگ کھڑا ہوا بیال تک کہ انھوں نے جھے منیٰ میں دیکھ کرفر مایا! اے فرزند! تم پر لازم ہے کہ درویشوں کے ساتھ الی صحبت کرنا جیسی کہ میں نے تمہارے ساتھ کی ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بیں نے رسول الله الله کی دین اللہ معند میں اللہ عند میں اللہ عند میں اللہ عند فرمایا اور ند میر ہے کسی کام سال خدمت کی ہے۔ خدا کی فتم ، آپ نے بھی بھی جھے سے اف تک ندفر مایا اور ند میر ہے کسی کام پر بیفر مایا کہ رید کیوں کیوں کیا ۔؟

جرورولیش یا تو مقیم ہوگا یا مسافر مشائ طریقت کا مشرب بیہ کہ مسافر درولیش کو چاہئے کہ وہ مقیموں کی خدمت کو اپنے تن بیل افضل جانے۔ اس لئے مسافر اپنی تقذیر پر روال دوال ہے اور مقیم تن تعالے کی خدمت بیل بیٹے ہوئے جی ۔ کیونکہ مسافر وں بیل طلب کی علامت ہے اور مقیموں بیٹ پانے کا اشارہ ہے۔ لبذا جس نے پایا دہ بیٹے گیا۔ وہ اس سے افضل ہے جو ایجی مسافرت اور طلب بیل ہے۔ اسی طرح مقیموں پرفرض ہے کہ وہ مسافروں کو اپنے سے افضل ہے نیں۔ اس لئے کہ تقیم صاحب طائق جی اور مسافر طائق سے جدا اور اسلے۔ وہ راہ طلب کے مسافر جی اور مقیم دیا میں صاحب طائق جی اور میں اور اس کے گئاہ بیت کو چاہئے کہ جوان دیا جی فو وارد جی اور ان کے گئاہ بیت کم ہیں اور جوانوں کو اپنے پرفوقیت دیں کیونکہ جوان دیا جی نو وارد جی اور ان کے گناہ بہت کم ہیں اور جوانوں پر بیلازم ہے کہ وہ برگوں کو اپنے پرفضیات دیں کیونکہ وہ عبادت میں ان سے پہلے ہیں اور خد میت البی میں مقدم ۔ جب بیسب ایک دومرے کا اس طرح لحاظ ویاس کریں گئو بیسب ایک دومرے کا اس طرح لحاظ ویاس کریں گئو بیسب نوبات یا جائیں گورد نہ ہلاک ہوجا کیں گے۔

الأداب كاعتيت الداب كاعتبقت خصائل جميله كاجع كرنا مداديب كواديب اللك كها

جا تاہے کہ جو مجھاس پروارد ہوتا ہے وہ سب نیک ہوتا ہے:۔

الذي اجتمع فيه خصال الخير جس ش تيك تصالين زياده بول وه اديب مع الديب المعالي الخير المعالي ال

حالانكه عرف وعادت من ادبيب وهخص كهلا تاب جوعلم لغت اورصرف ونحوك قواعد كا

ماير بور

و المستحمین المستر می اوب کے میں ایس کے میں ایس کے میں اور کے میں

المستحسنات ومعناه ان تفعل لله في الادب سراوعلانية واذا كنت

كذالك كنت اديبا وان كنت اعجميا وان لم تكن كذالك تكون على ضدم ادب کے معنی نیک اعمال پر قائم رہنے کے ہیں مطلب میرکہ اللہ تعالے کے ساتھ ظاہر وہاطن میں با ادب معاملات رکھے۔جبتم ایسے بن جاؤ کے توادیب کہلاؤ کے۔جائے م کو تکے ہو؟ اوراگرتم ندینے تواس کے برخلاف ہوگے۔

طریقت کے معاملات میں الفاظ وعمارت کی کوئی قدرو قیت نہیں ہوتی اور ہرحال میں عاقل سے عالم افضل ویزرگ ہوتا ہے۔

سی نے کسی بزرگ سے یو چھا کہ ادب کی کیا شرط ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ اس کا جواب اس مفتلو میں موجود ہے جے میں نے سنا ہے۔ ادب بیرہے کہ جو ہات کہووہ قول، صادق ہو، جومعاملہ کرووہ برحق ہو۔قول صادق اگر جہ تخت و درشت ہو مگر بلیح ہوتا ہے ادر برحق معاملہ اگرچه دشوار ہومگر نیک ہوتا ہے۔ ابندا جب بات کرونو تمہاری بات میں صدافت ہواور جب خاموش رجولو تنهاري خاموشي مين بهي حن وصدافت كارفر ماجو

حضرت فی ابولفرسراج صاحب لمعدر حمد الله علیه فرای کتاب مین آ داب کا قرق بیان فر ما یا ہے۔" اوب میں لوگوں کے تین طبقے ہیں۔ ایک دنیا دار جوفصاحت و بلاغت، حفظ علوم اور بادشاہوں کے نام اور عرب کے اشعار کوادب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ اہل دین کا ہے جنھوں نے ریاضیو نفس، تادیب اعضام، حفظ حدود اللی اور ترک شہوات کا نام ''ادب''رکھاہے۔اور تنبسراطبقہ اہلِ خصومیت کا ہے جودلوں کی طہارت، باطن کا تزکید، اسرار کی مراعات ،عبد و بیان کا ایفاء ، وفت کی حفاظت ، پراگنده خیالات اورمو ، وم خطرات کی طرف قلت توجه، مقام طلب، او قات حضور، اورمقامات قرب میں حسن اوب کولمحوظ رکھنے کواوب کہتے ہیں۔'' بيتحريف جامع إدراس كي تفصيل جكه برجكه موجود ب- وبالله التوفيق \_

ا قامت کے آواب جب کوئی درویش سفر کے سواا قامت اختیار کرے تو اس کے

ادب کی شرط میہ ہے کہ جب کوئی مسافراس کے پاس پنچے تو وہ خوشی واحتر ام کے ساتھ پیش آئے اورعزت وتعظیم ہے اس کا خیر مقدم کرے۔ گویا وہ سیدنا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا ایک مہمان ہے اور اس کے ساتھ وہیا ہی سلوک کرے، جبیبا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینے مہمان کے ساتھ کرتے تھے۔ گھر میں جو پچھ موجود ہوتامہمان کے روبرولا کرر کھ دیتے

چنانچة شقالے قرما تاہے:۔

وه ایک فربه پیمرا تیار کرکے لائے۔

''فجاء بعجل سمين''

اورمہمان سے اتنا بھی ور بافت ندفر مایا کہ کہال سے آ رہے ہواور کہال جارہے ہو۔اور کیا نام ہے؟ مہمان كے ساتھ ان كاريادب اور سلوك تما اتھوں نے مہمان كا آنا بھى حق تعالى كى طرف ے جانااور مہمان کی روائلی بھی جن تعلیا ہی کی طرف جھی ادراس کا نام بھی بندہ حق خیال کیا۔ اس کے بعد درویش مقیم بردیکھے کہ مہمان خلوت کو پسند کرتا ہے یاصحبت کو۔اگر وہ خلوت کو پیند کرتا ہے تواس کے لئے تنہائی کردے اور اگر وہ صحبت کو پیند کرتا ہے توانس و محبت کے ساتھ بے تکلف پیش آئے اور جب رات کویستریر آ رام کرنے لیٹے تواس کے ہاتھ یا وال دہائے ا گروہ ابیانه کرنے دے اور کیے کہ اس کی عادت جبیں ہے تو اس پر ضدا دراصرار نہ کرے تا کہ وہ ول كيرنه ہوئيج كے وقت حمام كے لئے كہنا كوشل كر كے صاف وستقرا ہوجائے اور ضروريات صفائی کا خیال رکھے۔ کسی دوسرے کواس کی خدمت کرنے کا موقعہ نددے مقیم کے لئے لازم ہے كه هن عقيدت كساتهداس كى خدمت كرے ادرات خوب صاف وستفرا بنانے كى كوشش كرے۔ يهال تك كماس كى كمر مكے - باتھ ياؤل كى مالش كرے مهمان نوازى كے بيآ داب ہیں۔اگر مقیم اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ اسے نیا کیڑا پہنچا سکے تو اس میں کوتا ہی نہ کرے اورا کر ایسا نەكرىككاتو تكلف نە برئے بلكەبى كەلباس كودھوكرصاف ستقراكردے۔ تاكەجب وەحمام سے باہر آئے تو اس لباس کو پہن کے جمام سے فارغ ہونے کے بعد اگر نین دن سے زیادہ نہ كزرے ہوں تواس شيركے بزرگ، امام، يا بزرگوں كى جماعت سے ملتے كا اثنتياق ولائے اور اس سنے کے کہ آئی نم ان کی زیارت کوچلیں۔اگروہ آ مادہ ہوتو ہمراہ جائے اوراگروہ کے کہ میرا دل تہیں جا ہتا تو اصرار نہ کرے۔ کیونکہ بسااد قات ایسا ہوتا ہے کہ طالبانِ حق کا دل اینے اختیار میں نہیں ہوتا۔ کیاتم نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابراجیم خواص رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ اینے سفر کے عجائب وغرائب میں سے کوئی بات بیان فر ما نمیں تو انھوں نے فرمایا سب سے عجیب بات بیہ ہے کہ حضرت خضرعلیہ السلام نے مجھ سے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی مگر میں نے اسے قبول نہ کیا اور میرے دل نے نہ جایا کہ تن تعالیٰ کے سوامیر اول کسی اور کی قدرومنزلت كرياور مين اس كادب واحترام كى رعايت مين مشغول مون \_

مقیم کے لئے بیرجا تزنہیں ہے کہ مسافر سے پہلے سلام کرے بھی احکام ان و نیا داروں کے لئے بھی ہیں، جو بھار پری، عمیادت یا تعزیت وغیرہ کے لئے جایا کرتے ہیں اور جس مقیم کو

مسافروں سے بیٹن ہوکہ ان کو وہ اپنی گدائی کا آلہ بنائے اور اپنے گھرسے دوسرے کے گھرلے جائے اس کے لئے بہی سزاوار اور بہتر ہے کہ وہ مجمانوں کی خدمت شہرے۔ کیونکہ وہ انھیں ذلیل کرتا ہے اور اُن کے دلی کورنج کی بچھا تاہے۔ ذلیل کرتا ہے اور اُن کے دلی کورنج کی بچھا تاہے۔

حضور سیدنا وا تا تنج بخش رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ جھے اپنے سفروں ہیں یہی بات
میرے لئے سب سے بڑوہ کر تکلیف دہ ٹابت ہوئی کہ جائل خدّ ام اور بے تکلف شم کے تیم لوگ
کبھی بھی ایک گھر سے اٹھا کر دوسرے گھر لے جاتے تھے۔ بھی کسی امیر کے گھر بھی کسی دہ بقائی
کے گھرے حالا نکہ ہیں ول ہیں اس سے شغر ہوتا اور آٹھیں سخت وسست کہتا تھا لیکن ظاہر داری ہیں
درگز راور مسامحت سے کام لیتا تھا اور یہ تیم لوگ جوسلوک میرے ساتھ کرتے اور بے ڈھنگے طور پر
میری نذر کرتے تھے اس پر میں ول میں بہ عہد کر لیتا کہ تیم ہونے کے بعد مسافر ول سے بھی بہ
سلوک نہیں کروں گا۔ بے او بول کی صحبت کا فائد واس سے ہور کے راوز نہیں ہوسکتا کہ جو بات تہہیں
المجھی معلوم نہ ہوئو تم اپنے معاملات میں بھیشہ ان سے اجتناب کرو۔

کھراگرکوئی مسافر درویش خوش ہواور کھودن رہنا جاہے اور دنیاطلی کا اظہار کر ہے مقیم کے لئے اسے مقدم رکھا وراگریہ مسافر لا لچی اور ہے ہمت ہے تو مقیم کو نہ جائے کہ بے ہمتی کا مظاہرہ کرے اور نامکن ضرور توں مسافر لا لچی اور ہے ہمت ہے تو مقیم کو نہ جائے کہ بے ہمتی کا مظاہرہ کرے اور نامکن ضرور توں میں اس کا پیرو ہو۔ کیونکہ جن لوگوں نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان کا طریقتہ بیٹیس ہوتا کہ جب ضرورت ہوئی تو ہازار آ گئے اور گلے ضرورت جمانے یا امراء کے دروازے پر پہنے گئے اور گلے ان سے مدد ما تکنے۔ دنیا سے کنارہ کشوں کا ان کی صحبت سے کیا علاقہ۔؟

مشائخ طریفت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ اپنے مرید دوں کوریاضت و مجاہدے کی تعلیم دے دہے تھے کہ ایک مسافر آئے ہیا آپ اس کی خاطر مدارات میں مشغول ہوگئے اور کھانالا کراس کے سامنے رکھ دیا۔ مسافر نے کہا اس کے سوافلاں چیز کی بھی مجھے ضرورت ہے۔ انھوں نے فرمایا بختے بازار جانا جا ہے تھا تو تو بازاری مخف معلوم ہونا ہے۔ مساجد و خانقاہ میں دہنے والا محض معلوم نہیں ہوتا۔

ایک مرتبہ میں نے دمشق سے دورویشوں کے ساتھ حضرت ابن العلاء رحمته الله علیه کی

زیارت کا قصد کیا۔ وہ مکہ کرمہ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہم نے آپس میں طے کیا کہ ہر ایک اپنی آپ بیننسسی کا کوئی اہم واقعہ یاد کرے تا کہ وہ برزرگ ہمارے باطن کی ہمیں خبر دیں اور

ہمارے اس واقعہ کی مشکلات کو حال کریں۔ چنانچہ ش نے دل میں خیال جمایا کہ بیل حضرت حسین بن منصور حلاج رحمتہ اللہ علیہ کے اشعار کوحل کراؤں گا۔؟ دوسرے درولیش نے بہ خیال جمایا کہ بیس اینے مرض عظیم طحال کی لئے ان سے دعا کراؤں گا اور تیسرے نے بہ خیال جمایا کہ بیس ' صابونی حلوے'' کی درخواست کروں گا۔ سوچتے ہوئے جب ہم سب ان کے پاس پہنچ تو میں نے صفر اندونی حلوے'' کی درخواست کروں گا۔ سوچتے ہوئے جب ہم سب ان کے پاس پہنچ تو انعوں نے حضرت حسین بن منصور حلاج کے اشعار کے حل پہلے ہی انکھوا رکھے تھے وہ میرے سامنے رکھ دینے اور اس درولیش کے پیٹ پر دست مبارک پھیرا اور اس کی تلی جاتی رہی اور تیسر سامنے رکھ دینے اور اس درولیش کے پیٹ پر دست مبارک پھیرا اور اس کی تلی جاتی رہی اور تیسر کے درولیش سے فرمایا چونکہ تم ' صابونی حلوے'' کی خواہش رکھتے ہوجو کہ عوام کی غذا ہے حالا تکہ تم اولیاء کے لباس عوامی مطالبقت نہیں مطالب اس عوامی مطالب اور خواہش کے ساتھ مطالبقت نہیں رکھتا۔ لہٰذاتم دونوں میں سے ایک اُرخ اختیار کرلو۔

غرضیکہ مقیم کو ایسے مسافر کی مدارات لازم نہیں جوحی تعالیٰ کے حقوق کی رعابت شہ کرے اورا بی نفسانی لذتوں کو نہ چھوڑ ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنی لذت پر قائم ہے محال ہے کہ کوئی دوسر اضخص اس کی لذتوں کو پورا کرنے میں اس کی موافقت کرے۔ جب وہ اپنی لذتوں کو چھوڑ دے گا تب وہ اس لاکتی ہوگا کہ دوسر ااس کی لذت کو برقر ارد کھے تا کہ دونوں اپنے اپنے مالے مال میں راہ برقائم رہیں اور داہر ان نہیں۔

احادیث پیل مشہور واقعہ ہے کہ حضورا کرم اللہ نے حضرت سلمان فاری اور حضرت الاور مختلف نے حضرت سلمان فاری اور حضرت الاور مختاری رضی اللہ عہما کے درمیان موا خات فائم فرمائی تھی۔ بیدو ونوں اصحاب صفہ کے مرکروہ افراد پیل سے بینے اور باطنی امرار کے ایم دورہ سالمیں سے بینے۔ ایک دن حضرت سلمان فاری محضرت البوذر اللہ کے مرائی ہیں کے لئے آئے تو گھر والوں نے حضرت سلمان است حضرت البوذر اللہ کی مزان ہیں کے لئے آئے تو گھر والوں نے حضرت سلمان سے مختارت سلمان نے فرمایا کی کھانے ہیں اور ندرات میں سوتے ہیں۔ حضرت سلمان نے فرمایا کی کھانے کے لئے لاؤ۔ جب لایا گیا تو حضرت البوذر سے کہا اے بھائی شہیں زیبا یہ ہے کہ تم موافقت کرواور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کیونکہ تہمارا بیروز ہ فرض تو ہنیں۔ حضرت البوذر نے ان کے کہنے ہران کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو کہا اے بھائی سونے میں بھی تم کو میراسا تھو دینا جا ہے ''کونکہ تبہارے و بات ہوئی تو کہا اے اس بھائی سونے میں بھی تم کو میراسا تھو دینا جا ہے ''کونکہ تبہارے اور پرائے جسم کا بھی حق وان لریا علیا حق '' کیونکہ تبہارے اور پرائے جسم کا بھی حق الدی جدے علیا حق وان لریا علیا حق '' کیونکہ تبہارے اور پرائے جسم کا بھی حق اللہ حق '' کیونکہ تبہارے اور پرائے جسم کا بھی حق اللہ حق '' کیونکہ تبہارے اور پرائے جسم کا بھی حق اللہ حق '' کیونکہ تبہارے اور پرائے جسم کا بھی حق وان لریا علیا حق '' کیونکہ تبہارے اور پرائے جسم کا بھی حق '' کیونکہ تبہارے اور پرائے جسم کا بھی حق '' کیونکہ تبہارے اور پرائے جسم کا بھی حق

ہے تہاری بیوی کا بھی تق ہے اور تمہارے رب کا بھی تق ہے۔ دوسرے دن حضرت ابوذر آبارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور اکر میں ایک نے فرمایا میں بھی تم سے وہی کہنا ہوں جوکل سلمان نے تم سے كياتھا كر"ان لجسدك عليك حق الخ

حضرت ابوذر شنے جب اپنی لذنوں کو جھوڑنے پرا قامت فرمائی توحضرت سلمان نے اکھیں ان کی لذتوں پر قائم کیا اور اٹھوں نے ان کی خاطر اینے تن سے درگزر کیا۔اس اصل و قاعدے پرجو پچھٹم کرو کے بیٹے وسطحکم ہوگا۔

مجھ برایک زماندایما گزراہے کہ میں ملک عراق میں دنیاوی مال کوجع کرنے اوران کو خرج کرنے میں خوب اسراف کرتا تھا۔جس کی وجہ سے مجھ پر قرض کا بار بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ جسے جوضرورت پیش آئی میرے یاس آجاتا اور میں اس کی ضرورتیں بوری کرنے میں تکلیفیں ا شاتا تفا۔ اس زمانہ کے ایک برزرگ نے مجھے لکھا کہا ہے قرزند! خیال رکھنا کہ تمہارا دل خداسے عافل ندبوجائے۔ابینے دل کو قارغ رکھنائے مشاغل میں پھٹس سمئے ہو۔للبترا آکر کوئی دل اپیخ سے زیادہ عزیزیا و توجائز ہے کہ اس دل کی فراغت میں اینے آپ کومشغول کرلوور نہ اس کام اور اس منتقل سے دستکش ہوجا د۔ کیونکہ بندگان خدا کی کفالت خدا کے ذمہہے۔اس لحہ میرے ول میں اس سے فراغت کا جذبہ پیدا ہو کیا۔

بيمسافرول كے بارے ميں مقيموں كاحكام تضيروا خضاراً بيان كروسيتے ہيں۔

جسافرت کے دائے جب کوئی درویش اقامت چھوڑ کرسامان سفراختیار کر ہے تواس کے ادب کے احکام بیر ہیں کہ اس کا سفر خدا کے لئے ہونہ کہ نفسانی میروی میں ،جس طرح ظاہر میں سفرا ختیار کیا ہے اس طرح باطن میں بھی اپنی تفسائی خواہش کوترک کردے۔ ہمیشہ باوضورہ اورابین اوراد دوظا نف کوترک شکرے۔ زیبا بھی ہے کداس کا سفریا توادائے جج کے لئے ہویا جہاد ہالکفار کے لئے ، باکس جگہ کی زیارت یا کہیں دین فوائد کے حصول یاطلب علم یاکسی برزگ یا تیخ کی ملاقات باکسی شخ کے مزار کی زیارت کے لئے ہو۔ان کے سواا کرکسی اور مقصد سے سفر ہوگا

سرا مان سفر السفري حالت مين گداري، جانماز، لونا، جو تيان اورعصا ضرور رکھنا جا ہئے

تا که گدڑی سے ستر ہوشی کر ہے،مصلے پر نماز پڑھے،لوٹے سے طہارت و وضو کرے اور عصا سے مضر چیز دل کو دفع کرے۔عصا کے فوائداور بھی ہیں۔اور دضو کے بعد جو تیاں پہن کر جائے نماز

WINAFSEISLAMICOM

تک آسکے۔ان کے سواست کی حفاظت کی خاطر دیگر چیزیں بھی سفر میں ساتھ رکھ سکتا ہے مثلاً سکے۔ان کے سواست کی حفاظت کی خاطر دیگر چیزیں بھی ساتھ رکھے جو زیب و رکھا، ناخن تراش سے متعلق ہوتو وہ سو ہے کہ س متعام میں ہے اگر وہ منزل ارادت میں ہے تو ریت اس کے لئے ان کے سواسا مان ، قید ، راہ کی بندش اور موجب جاب ہوں گی اورا ہے نفس کی رعونت کے اظہار کا موجب بنے گی اورا گروہ مقام جمکین واستقامت میں ہوتو اس کے لئے بیسا مان ہی منہیں بلکہ ہر چیز درست ہوگی۔

میں نے سے ایوسلم فارس بن عالب فارس رحمتداللدعلیہ سے سناہے کہ میں ایک دن حضرت ينتخ ابوسعيدا بوالخيرفضل اللدين محمد رحمته الله عليه كى زيارت كوها ضربهوا توافعين حيار بالشت کے تختہ برسویا ہوا بایا اور ان کا باؤل ایک دوسرے بررکھا ہوا تھا وہ اس وفت مصری جا در اوڑھے ہوئے شفے اور میں ایبالباس پہنے ہوئے تھا جومیلا ہو کرچڑے کی مانند سخت ہو گیا تھا۔ جسم معمّن سے چور چور اور محنت ومشقت اور مجاہدے سے پیلا پڑھیا تھا۔ میرے دل ہیں ان سے ملاقات نہ کرنے کا جذبہ ابھرااورول میں خیال گزرا کہ ایک درویش بدہیں جواس معظمرات کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک میں درولیش ہول جوشکت حالی کے ساتھ بسر کر رہا ہوں بیا ہے بیمنن وراحت میں ہیں اور میں اس محنت ومشقت میں بیوں۔وہ بیان کرتے ہیں کہوہ برزگ میری باطنی کیفیت سے باخبر ہو سکتے اور میری نخوت کو انھوں نے ملاحظہ فر مالیا۔ مجھ سے فر مایا اے ابوسلم اتم نے کوس کتاب میں بر معاہے کہ اپنے کود میصنے والا ورولیش ہوتا ہے؟ جب میں نے ہر شنے میں جلوا الی کا مشاہرہ کرلیا تواس نے مجھے تخت پر بٹھادیا ہے اور جب کہ تم خودا ہے آ ب کو دیکھنے ہی بیں انجی تک پڑے ہوتے ہوتو اس نے تہمیں محنت ومشقت میں ڈال رکھا ہے۔ میرے مقدر میں مشاہرہ ہے ادر تنہارے مقدر میں مجاہرہ۔ بید دونوں مقام راستہ کے مقامات سے ہیں۔اللہ رب العزت اس سے یاک ومنزہ ہے۔ درولیش وہی ہےجس کا مقام فنا ہوجائے اور وہ احوال ہے گزرجائے شیخ ایوسلم فر ماتے ہیں کہ بین کرمیرے ہوش اُڑ گئے اور سارا جہان مجھ پر تاریک ہو گیا۔ جب اینے آپ ٹی آیا تو ان سے معذرت خواہی کی اور اُنھوں نے مجھے معاف فرما دیا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اے بینے! مجھے والیسی کی اجازت عطا فرمائيے چونکہ آپ کے ديدار کی تاب مقاومت نہيں رکھتا۔ انھوں نے فرمايا صدقت با ابامسلم "ابوسلم! تم في كياراس كي بعدانهون في ميرى حالت كي تمثيل ميں پيشعر پڑھا

آنجير كوشم نتؤانست شنيدن بخمر بمهم بعيال يكسره ديدآل بهصر

جوجرمير بكان ت سكاسة ميرى آنكه في مربس ظامره مكوليا

ہرمسافر برلازم ہے کہ وہ ہمیشہ سنت کی حقاظت کرے اور جب وہ کسی مقیم کے بہاں ينيج تواحر ام كساته اس كياس جائدات سلام كرے بعربايان قدم جوتى سے تكالے كيونكه حضورا كرم المنطقة ابيابي كرتے تصاور جب جوتى ميں ياؤن ڈالے تو بہلے دا ہماياؤن ڈالے اس کے بعد دوسرا جب یا واں دھوئے تو پہلے دایاں مجر بایاں، اور دورکعت تحیة الوضو کے بوھے اس کے بعد درویشوں کے حقوق کی رعابت کی طرف متوجہ ہو۔

ابيانه جائي كمقيم كي كسى حالت يراعر اض كرے ياكس كے ساتھ زيادتي كرے خواہ معاملات سے متعلق ہو یا گفتگو سے اپنے سفر کی شختیوں کو بیان ندکرے، ندا پیغلم کو جمائے اور لوكوں كے سامنے حكايات وروايات بيان ندكرے كيونكديد با ننس اظهار رعونت كى موجب ہيں اور لازم ہے کہ جابلوں کی ہاتوں کو برواشت کرے اور اؤجداللدان کی زیاد تنوں برصبر کرے کیونکہاس میں بردی برکنیں ہیں اگر کوئی مقیم باان کا خادم اے کوئی عظم دے یا اُسے سی کوسلام کرنے یا کہیں کی زیارت کرنے کوکھا جائے توجہاں تک ممکن ہوا تکارنہ کرے۔ بایں ہمدد نیاداری کی مروت نہ ہو۔

برا دران طریقت کے افعال کی ہرمکن تا دیل وعذر کرے اور دل میں اپنی کسی حاجت کا ر بج ندآ نے دے اور ندھیموں کو بادشاہوں کے دروازے پر لے جائے۔مسافر وہیم ہر حاجت اور ا پنی تمام حالتوں میں رضائے الی کا خواہاں رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسنِ مقیدت رکھے۔ سب كويراير جانے اور پينے بيتھے كى غيبت ندكرے كيونكد طالبان حق كے لئے فضول باتيں كرنا أرا ہے ادر بُری بات کہنا تو یوسی برتھیں ہے۔ مختفین تعلی کاشکل میں فاعل کود میصے ہیں۔ جنب وہ مخلوق کویراکے گا تواس سے خالت کی برائی اورم آئے گی۔ اگرچہ کوئی بندہ عیب دار، مجوب اور بے مشاہدہ بی کیوں شہو فعل پر جھکڑنا فاعل پر جھکڑنا ہونا ہے۔ اگر اٹسانی آئے کھ لوگوں پر پڑے تو وہ سب سے ددررہے اور جانے کہ ساری مخلوق مجور ومجبور اور مغلوب وعاجز ہے کوئی مخص مشیب البی کے بغیر کچھ نہیں کرسکتا اور جو پچھووہ کرتا ہے وہ سب خدا کا بی پیدا کردہ ہے۔ سی مخلوق کواس کی ملکیت میں تصرف كرنے كاحق نبيس ہے۔ كى ذات ير خدا كے سواكس مخلوق كومطلق تغير و تبدل كى قدرت نبيس ہے۔ دباللہ التو میں۔

والتح رہنا جائے کہ انسان کوغذا کے بغیر گزارہ ہیں کیونکہ بدن کا تقوم

کھانے پینے کے بغیر ناممکن ہے۔ لیکن غذا کے استعال کی شرط بیہ ہے کہ اس میں مبالغہ نہ کرے اور نہ رات دن کھانے پینے کی فکر میں مشغول رہے۔

حضرت امام شافعی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ:۔

جو پید میں داخل کرنے کی ہی فکر میں رہتا ہے اس کی قدر و قیمت وہ ہوتی ہے جو اس سے خارج ہوتا ہے۔

مَـن كـان هـمته مايدخل في جوفه كان قيمته مايخرج منه-

ای کئے سالکان را دِحق کے لئے بسیار خوری سے بردھ کرکوئی چیز نقصان رسال نہیں۔ تفصیل بھوک کے باب میں گزر چکی ہے۔

حفرت بایزید بسطامی رحمته الله علیہ سے کسی نے پوچھا آپ بھو کے رہے کی اتنی زیادہ تعریف کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایاس کئے کہ اگر فرعون بھوکار ہتا تو ہرگر'' انسا ریسکہ الا عسلسے '' (شربہ اراسب سے بڑارب ہوں) نہ کہتا۔ اگر قارون بھوکار ہتا تو ہا فی شہوتا اور لومڑی چونکہ بھوک رہتی ہے اس لئے ہرا یک اس کی تعریف کرتا ہے جب پیٹ بھرجا تا ہے تو نفاق پیدا ہوجا تا ہے کو نفاق پیدا ہوجا تا ہے کو نفاق پیدا ہوجا تا ہے کہ والک حالت بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ:۔

انھیں چھوڑ و جو کھاتے اور عیش کرتے ہیں وہ اپنی خواہشوں میں مگن ہیں۔عفریب وہ اپتا انجام جان لیں سے۔ ذرهم يساكيلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون-

ا نيز فرما تاب: ـ

کافر لوگ عیش کرتے اور کھانے پیٹے میں ایسے بی ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ان کا محکانا جہنم ہے۔

والذين كفروا يتمتعون ياكلون كماتا كل الانعام والنارمثوىً لهم-

حضرت مہیل بن عبداللہ تستری دھتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزویک پہیں جرکر طال غذا کھانے کے مقابلہ میں شراب سے پہیٹ کو پُر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کسے؟ انھوں نے فرمایا اس لئے کہ شراب سے بجرا پہیٹ عقل کی طافت سلب کر لیتا ہے شہوت کی آگر ہے۔ بھال کی طافت سلب کر لیتا ہے شہوت کی آگر ہے جوائی پیٹ کی پیٹ کے اور دہ ہے بوش ہو کراس کی زبان وہاتھ سے لوگ محفوظ ہوجاتے ہیں کیکن پیٹ حلال غذا سے پُر ہوجا تا ہے تو بیہودہ تمنا تھیں، شہوت اور تعس اسے مقدر کے حصول میں سراٹھاتے ہیں مشاریخ طریقت نے ایسے ہی لوگوں کے ہارے شن فرمایا ہے کہ:۔

ان کا کھانا بہاروں کی طرح ان کی نیند گہری نیندوالوں کے مانندان کی گفتگو بچوں کی چیخ و پکار کے مانندہوتی ہے۔

اكلهم كساكل المرحنى وتومهم كنوم الغرقى وكبلامهم ككلام الثكلى-

غذاکے شرط آ داب میں سے بیہ ہے کہ تنہانہ کھائے ادر جو کھائے دوسروں کو بھی اس میں شریک بنائے۔ کیونکہ حضور اکر مہلیات کا ارشاد ہے کہ

سب سے زیادہ برامخض وہ ہے جو اکیلا کھائے۔ غلام کو ہارے اور خیرات سے روکے رہے۔

شر الناس من اكل وحدة و صرب عبده ومنع وفده-

جب دسترخوان پر بینے تو خاموش نہ بیٹے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر ہے اور کوئی چیز اس طرح نہ رکھے اور نہ اُٹھائے جے لوگ نالیند کریں، پبلالقہ ممکین غذا کا لے اور اسپنے ساتھیوں کالحاظ و پاس کرے۔ ایٹ روانصاف سے کام لے۔

سهل بن عبدالله من في آيد مريم أن الله يأمر بالعدل و الاحسان "(الله تعالى عدل وانعاف الاحسان "(الله تعالى عدل وانعاف كانتم ويتاب) كي تغيير معلوم كي توانعول في نتايا انساف تؤييب كدابي سأتنى كو معاف ي كماف مين شريك كريا وراحيان بدب كرسانتي كماف كونو ويرافعنل جاند.

میرے شخ دمر شدفر ماتے ہیں کہ میں اس مری پر تعجب کرتا ہوں جو کہتا ہے کہ میں تارک

دنیا ہوں اور حال ہیہ ہے کہ وہ کھانے کی اگر جیس رہتا ہو۔ اس کے بعد لازم ہے کہ داہنے ہاتھ سے لقمہ لے اور اپنے لقمہ کے سواکسی کی طرف نہ دیکھے۔ کھانے میں یانی کم ہے اور یانی اُس وقت ہے جب تجی پیاس سکے اور اتناہیے جس سے جگر تر ہو

جائے اور لقمہ بہت بڑا نہ لے اور اسے خوب جبائے کھائے میں جلدی نہ کرنے کیونکہ ان باتوں میں بہضمی میں اور اقرار میں اور میں میں کہ شائفہ مجمور میں دور کیا اور میں خارج میں اور اور اور اور اور اور او

ے بدہشمی پیدا ہوجاتی ہےا درسنت کے خلاف بھی ہےا در جب کھانے سے فارغ ہوجائے توحمہ دشکر بحالائے ادر ماتھ دھوئے۔

اگر جماعت میں سے دویا تنین یا زیادہ افراد کو پوشیدہ طور پرکسی خاص چیز پر مدعوکریں

اور چھپا کر کھلانا چاہیں تو بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ بیرترام ہے اور مصاحبوں کی خیانت ہے۔ "اولیٹک مساہا کلون فی مطونھم الا الدار " کی وہ لوگ ہیں جواہیے پیوں میں آگ مجرتے ہیں اور بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جب سب اس پر متفق ہوں تو یہ جا کز ہے اور بعض کہتے

WWW:NAFSEISLAM:COM

بین که اگر صرف ایک بوتو جائز ہے کیونکہ اس کے لئے انصاف شرط نہیں ہے کیونکہ انصاف کی شرط تو ایک سے زیادہ افراد کے درمیان ہے اور جب وہ اکیلا ہوتو اس سے حجت کے بیآ داب ساقط ہو جاتے بیں اور بندہ اس بیں ماخو ذخیل ہوتا۔ اس بیل فرجب کی سب سے بڑی بنیا دی بات بیہ ہم کہ سی درویش کی دعوت کو روشہ کو روشہ کرے اور شدان کے گھر جائے اور شدان سے کچھ مائے کے رکونکہ ایل طریقت کے زد میک سید ماہندہ ہے ، اس لئے کہ دنیا جائے اور دران سے کچھ مائے کے دوئیا ہم جس نہیں ہے۔ یہ یا در کھنا چاہے کہ انسان شاقو مامان کی کثر ت کی بنا پر درویش کی لئے فیر محرم ہے اور وہ اس کا ہم جس نہیں ہے۔ یہ یا درویش ؟ اور جو نظر کو تو گھر پر سامان کی قلت کی بنا پر درویش ؟ اور جو نظر کو تو گھر پر معظر ب و بے قرار ہو؟ اور جب سی دعوت بی شرک ہوتو اس جائر چہوہ مضطرب و بے قرار ہو؟ اور جب سی دعوت بی شرک ہوتو اسے جائز شکل ہے کہ بچا ہوا کھانا گھر والوں کے لئے اٹھا لے اور اگر نامح م ہے تو بچا ہوا کھانا گھر میں لے جائز شہیں ہے۔ کیونکہ حضرت بہل فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت بہل فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت بہل فرماتے ہیں خوردہ بچانا ذات و کیوٹر تا بہتر نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت بہل فرماتے ہیں کہ 'المؤلة ھی الذلة '' پس خوردہ بچانا ذات و کیوٹر تا بہتر نہیں ہے۔ و باللہ النوفیق واللہ اعلم بالفواب

ا کیسوال باب

#### ملنے پھرنے کے آ داب پیسے پھرنے کے آ داب

الله الله الله المرحل المرحل الدحل الدحل الدحل الدحل الدون على الارض هونا الديد "رحل كر بندروه بين جوز بين برتواضع واكسارى سے جلتے بين طالب حق برلازم بكه وه رفنار بين بيشداس كاخيال ركھ كه جووه قدم أثما تا ہے وه اپنى طاقت سے أثما تا ہے يا خداكى طاقت سے اگروه بي خيال كرے كرائى طاقت سے بيتواست فقار كرے داورا كراس پريفين بوكل فقت سے بيتواست فقار كرے داورا كراس پريفين بوكل فقت سے بيتواست في استال بيتين برحر بدا ضافه كى كوشش كرنى جا ہئے۔

حضرت داؤدطائی رحمت الله علیه کا دافته ب که آیک دن انھوں نے کوئی دواکھائی لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ دیر جس نے سر بیف رکھیں تا کہ ددا کا اثر وفائدہ فلا ہر ہوآ پ نے فر مایا خدا سے حیا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ جھے سے پوجھے گا تو نے اپنے نفس کی خاطر چیم قدم کیوں اٹھائے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے 'وفائس ہدار جسلہ م بسما کا نوا یک معدون ''ان کے قدم گوائی دیں گے کہ وہ دنیا بیس کیا کرتے نتے ؟

درولیش کو لازم ہے کہ بیداری ہیں سر جھکائے مراقبہ ہیں رہے اور کسی طرف نظر نہ اٹھائے۔اگر داستہ ہیں کوئی شخص اس کے برابر سے گز رے تو بجز اپنے کیڑے بچانے کے کہاس کے پاکال کے بیچے نہ آئے (کیونکہ دہ ان کیڑ دل سے تماز پڑھتا ہے) خود کو بچانے کی کوشش نہ کرے کیکن اگر بیر پرچہ چل جائے کہ دہ شخص کا قرہے بادہ نجاست میں آلودہ ہے تواپنے آپ کواس سے بچانا ضروری ہے۔

اور جنب جماعت کے ساتھ بیلے تو آئے ہوئے کی کوشش نہ کرے۔ کیونکہ آئے ہوئے کا کوشش نہ کرے۔ کیونکہ آئے ہوئے کر چلنا تکبر کی علامت ہے بہت ہیچے دہنے کی بھی کوشش نہ کرے کیونکہ اس میں تواضع کی زیاوتی ہے۔ چونکہ زیاوتی تواضع کود کھنا بھی عین تکبر ہے۔

کھڑاؤں اور جونتوں کو جہاں تک ہو سکے ظاہری نجاست سے بچائے تا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رات میں اس کے کپڑوں کو محفوظ رکھے۔

جب کسی ہماعت یا کسی ایک درولیش کے ساتھ جار ہا ہوتو راستہ میں کسی اور سے بات کرنے کے لئے اسے محوِ انتظار نہ چھوڑ دے۔ رفتار میں میانہ روی کولمحوظ دیکھے نہ زیادہ آ ہستہ جلے

اور نہ تیز دوڑ کر۔ آہستہ چانا متنکبروں کی علامت ہے۔ قدم پورار کھے۔ غرضکہ ہرطالب تن کی رفتارالی ہوکہ اگرکوئی اس سے پوچھے کہ کہاں جارہے ہوتو وہ کامل دل جمعی کے ساتھ کہہ سکے کہ ''انسی ذاھب اللی رہی مدید دین ''میں خدا کی طرف جارہا ہوں اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر اس کا چانا ایبا نہ ہوتو رہاس کے لئے موجب دبال ہوگا کیونکہ قدموں کی درستگی خطرات سے محفوظ رہنے کی نشانی ہے۔ جواس درستگی کی قریس رہتا ہے تن تعالی اس کے قدموں کو اس کے اندیشہ کا پیروکار بنا دیتا ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمته الله علیه بی قرمات بین که بغیر مراقبه کے درولیش کا چلنا،
غفلت کی نشانی ہے۔ کیونکہ دہ جس مقام پر ہوتا ہے دوقدم سے معلوم ہوجا تا ہے بینی ایک اپنے
نصیب پر قدم رکھتا ہے اور دوسر افر مان الہی پر مطلب بیہ ہے کہ وہ ایک مقام سے قدم اٹھا تا ہے اور
دوسرے مقام پر قدم رکھتا ہے گویا طالب کی رفتار، مسافت کو طے کرنے کی علامت ہے اور قرب
حق ، مسافت نہیں ہے۔ جب اس کا قرب مسافت نہیں تو طالب کو کیل سکون میں قدموں کا فر رہیہ
قطع مسافت کے بغیر کیا جارہ ؟ واللہ ولی التو فیق۔

بالنيسوال باب

### سفروحصر میں سونے کے آ داب

واضح رہنا چاہئے کہ مشائ طریقت کا اس معنی میں بہت اختلاف ہے۔ ہایں ہمہ ہر
گروہ کے نزدیک بیہ بات مسلم ہے کہ غلیہ عنیند کے بغیر سونا نہ چاہئے۔ نبی کر بھالیا ہے کا ارشاد ہے
کہ 'المدوم اخ الموت ''نبیند موت کی بہن ہے۔ لہٰ ازعرگائی تن تعلیا کی نعمت ہے اور موت
کا الا کا احالہ کا کے مقابلہ میں نعمت انجھی چیز ہے۔
معرت شلی علیہ الرحمة قرماتے ہیں کہ:۔

الله تعالى في اطلاع من مجمع سے فر ما يا جو سويا وہ عافل ہوا اور جو غافل ہوا وہ مجموب رہا۔

اطلع الحق فقال على من نام غفل ومن غفل حجب-

ایک گروہ کے نزدیک جائز ہے کہ مرید بالفضد سوئے ادر بجمر نیندکولائے آرام کرے جب کہ وہ احکام البی کو پورا کرچکا ہو۔اس لئے کہ حضورا کرم ایک کے کاارشاد ہے کہ:۔

تین فضول سے حکم الی افغالیا گیا ہے ایک سونے والے سے جب تک کہوہ نہ جا ہے۔ دوسرے بچے سے جب تک کہوہ ہالغ نہ ہوء تیسرے دیوانے سے جب تک استے افاقہ نہ مو۔ رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى ينتبه وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق-

مطلب بیک بنده جب تک سوتار بهتا ہے بیدار ہوئے تک قلم تفقر برا گھار بہتا ہے۔ اور گلون اس کی بُر ان سے محفوظ رہتی ہے اور اس کے اختیارات معطل اور اس کانفس معزول رہتا ہے اور کرا یا کا تبین اس کا نامہ وا محال بیل لکھتے۔ اس کی زبان دعوول ، جھوٹ اور فیبت سے رکی رہتی ہے۔ اور اس کا ارادہ محب وریا ہے دور رہتا ہے۔ ' لایملک لنفسعه حند اولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشدورا' کین سونے والا اپنی جائ کے نفع ونقصان ، موت وحیات اور المضا کا کہ بیس رہتا۔ اس بنا پرسیونا این عباس رضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ نہ المسلم من نوم شیطان پر گنجگار کے سونے سے برا م کرکوئی لاشدیئی اشد علیے اہلیس من نوم شیطان پر گنجگار کے سونے سے برا م کرکوئی

چیز سخت نہیں۔ جب گنبگار سوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کب بیائے گا جواُ ٹھ کر خدا کی نافر مانی کرےگا۔

العاصى فاذا نام العاصى يقول متى ينتبه ويقوم حتى يعصى الله-

حضرت جنيد بغدادي رحمته الله عليه كوحضرت على بن مهل اصفهاني يه اس مسله مين اختلاف ہے۔حضرت علی بن مہل نے حضرت جنید بغدادی رحمتہ الله علیها کو ایک لطیف معنی کا خط لکھا۔ آپ نے اسے سُن کراختانا ف قرمایا۔حضرت علی بن مہل نے اس خط میں اپنا مقصد اس طرح ظاہر فرمایا تفاکیہ 'نیندچونکہ فقلت وآرام کاموجب ہے لہذااس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ محب كودن رات ميں بھي نيندوآ رام كا ہو شبيں ہوتا۔ آگروه سوجائے توابيخ مقصود سے محروم رہ جاتاہے۔اس کی زندگائی عافل بن جاتی ہے اور حق تعلیے کے مشاہدے سے محروم رہ جاتا ہے۔ جييها كماللدتغالي في حضرت واورعليدالسلام كووى فرماني كرد يسا داقد كندب من ادغسي محبتی فاذا جنه اللیل نام عنی "اےداؤد! وہ حص میری مجت کے دعوے ش جموناہے جس پر رات کا اند جرا جھا جائے اور وہ مجھ سے غاقل ہو کرسو جائے اور میری محبت کو چھوڑ وے "حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه فے اس خط کے جواب میں تحریر فرمایا کے واضح رہنا جاہیے کہ ہماری بیداری راوحق میں ہمارا معاملہ ہے اور ہماری نیندحق تعلیا کا ہم پر تعل ہے۔ البدا جاری با اختیاری کی حالت میں جو پھے ہم پر گزرتا ہے دہ سب ہم پر حق تعالی کی طرف سے موتا - مارى طرف سے مارا اختياري تعالى كے تحت تصرف ميں ہے۔ والسنوم موهبة من الله معالى على المحبين "البراميوبان خداير نيركا غليه في تعالى كاعطاكرده--"اس مسكله كانعلق محودسكرس يهاس جكه بيربات وضاحت سندكى جاريكي بهركيكن بيربات جيرت كي ے كەحفرت جنيد بغدادى رحمته الله عليه جو كەصاحب صحوم د خدا تفے اس جگه انھول نے سكركى تفویت فرمائی میمکن ہے کہ آب اس دفت مغلوب الحال ہوں اور اس حالت میں آپ نے بی*گریر* فرمایا ہوا در ریجی ممکن ہے کہ آپ کا مسلک اس کے برخلاف ہو کیونکہ نیند ہنفسہ خودصحو ہے اور بیداری عین سکر۔اس کئے کہ نبیرا وی کی صفت ہے اور جب تک آ دمی اپنی صفتوں کے سابیبیں ربتا ہے تو وہ صحوے ساتھ منسوب بوتا ہے اور نہسونات تعالی کی صفت ہے۔ جب آ دمی صفت ت كے سابيد ميں ہوتا ہے تو وہ سكر كے ساتھ منسوب ہوتا ہے اور مغلوب الحال ہوتا ہے۔

میں نے مشائخ کی ایک جماعت دیکھی ہے جو نیندکو بیداری پر فضیلت دیتی ہے اوروہ حضرت جنید کے مسلک کی موافقت کرتی ہے کیونکہ بکٹر منٹ اولیاء، ہزرگانِ دین اورانبیاء عظیم ملیم

السلام يرجميشه نيند كاظهور موتا تفااور جمار به حضورا كرم سيسة في الله كابيار شاد بيان فرمايا ب كه "الله تعالى ال بندے يراظهار خوشنودي فرماتا ہے جو بحالت تجده موجاتا ہے۔ اورائے فرشنوں سے فرما تا ہے میرے بندے کی طرف دیکھواس کی روح جھے سے ہمراز ہے اوراس کا بدن عبادت

حضورا كرم الله فرمات بين كه

"من نام على الطهارث يوذن لروحه ان يطوف بالعرش ويسجد الله متعالى يجويخص باوضوسوك اللد تعالى اس كى روح كواجازت فرما تاب كدوه عرش كاطواف كري اوروماں اللہ تغالی کو مجدہ کرے۔

میں نے ایک حکایت میں دیکھا ہے کہ حضرت شاہ شجاع کر مانی رحمت اللہ علیہ جا لیس سال بیداررہے۔ پھر جب ایک رات سوئے تو خواب میں آتھیں جن تعلیے کا دیدار موا۔اس کے بعدوہ بمیشدای امید ہیں سوتے رہے۔ای معنی میں قبیس عامری کا بیشعرہے

واني لاستنعس وما لي نعيسة لعل خيالا منك يلقى خيالا

میں بالفصد سوتا ہوں حالا تکہ مجھے نینزنہیں آتی۔شاید کہ خواب میں تیرے

خیال سے ملاقات ہوجائے۔

مشارح کی ایک جماعت کو میں نے دیکھا ہے کہ دہ بیداری کوخواب برفنسیلت دیے ہیں اور حضرت علی بن مہل کی موافقت کرتے ہیں۔ان کی دلیل بیہ ہے کدا نبیاء ومرسلین علیهم السلام کودی اورادلیا وکرام کوکرامتی بیداری بی بین جوتی ہیں۔

ایک بردگ فرماتے بیل کہ:۔

اكر نيئرالصل هوتي تؤيقيينا جثت ميس بمى سونا

"لوكان في النوم خيرالكان في

مطلب بیرکہ اگر نبیند بین کوئی خوبی ہوتی توجنت میں جومقام قربت ہے وہاں نبیند ضرور آتی۔ چونکہ جنت میں نہ جاب ہے نہ نینداس سے طاہر موتا ہے کہ نیند میں جاب ہے۔

ارباب لطائف فرماتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو جب نبیند آئی تھی تو ان کے بائیں پہلوسے ﴿ اکو پیدا فر مایا تھا اوران کی تمام بلاؤں کا سرچشمہ یہی حواتھیں، نیز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراجيم عليه السلام في جب معترت المعيل عليه السلام ت فرمايا" بسا بنسي انسي ارئ فى الممنام انى ادّبحك "ا مير عفر زنرش نے قواب من ريكا ہے كمين تهين ورك

/WW!NAFSEISLAM!COM

کرد ہاہوں تو حضرت اسلمیل نے عرض کیا اے والد ماجد الله خواء من دام عن حبیبه "
یا ہے حبیب سے سوجانے کا بدلہ ہے۔ الله لم تنم لما امرت بذبح الولد"اگرا پ نه
سوتے تو آپ کوفرز مرکے ذریح کرنے کا حکم نددیا جا تا۔ البدا آپ کی نیندا پ کو باولا داور مجھے
بے جان بنائی ہے۔ اس کے سوا بوقت ذریح میری تکلیف تو ایک لحد کے لئے ہوگی محر ب اولا د
ہونے کی تکلیف آپ کے لئے دائی ہوگی۔

حضرت شکی علیہ الرحمتہ کا واقعہ ہے کہ وہ ہر رات نمک کے پانی سے تر کر کے سلائی سامنے رکھ کیتے تھے جب نبیند کا غلیہ ہوتا تو آ کھ بیس وہ سلائی پچیرلیا کرتے تھے۔

حضور سیدنا داتا تینی بخش رحمت الله علیه فرماتے بین کہ بین نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جب وہ فرائفل کی اوا تیک سے فارغ ہوتے تو سوچا تے ہتے۔ بین نے شخ احمد سرقندی کو بخارا بین دیکھا کہ وہ ایک سال تک رات بحر نیوں سوئے۔ دن بیں پچھ دیر کے لئے سوچا تے ہتے اس بین بھی اس سے رجوع ان کا مقد تھا اس لئے کہ جنے زندگی کے مقابلہ بین موت زیادہ عزیز ہوتو فام ہے کہ اسے بیداری کے مقابلہ بین زندہ رہنا فام ہے کہ اسے بیداری کے مقابلہ بین نید کے مقابلہ بین بیداری کو زیادہ عزیز رکھے۔ البذا جو تکلف سے بیدار رہے اس کی کوئی قدرو قیت نہیں بلکہ قدرو قیت نواس کی ہے جواسے بیدار رکھے جیسا کہ الله تعالی نواس کی ہے جواسے بیدار رکھے جیسا کہ الله تعالی نے فرمایا ' قسم الله قدرہ قیمت نواس کی ہے جواسے بیدار رکھے جیسا کہ الله تعالی نے فرمایا در شہیداری میں۔ الله تعالی نے فرمایا ' قسم السال الا قسلید لا دھی نام نے بلکہ آ دھی رات تک۔

اس کی کوئی قدر و قیمت تہیں ہے جو نیئد میں تکلف برتے اور بیداری کی مشقت اضائے۔اللہ تغالی نے اصحاب کی گردن سے اضائے۔اللہ تغالی نے اصحاب کی گردن سے کھرکا لباس اُ تاراوہ نہ نیندکا تکلف کرتے تھ نہ بیداری کا۔ بیماں تک کہتی تعالی نے ان پر ایس نیندطاری فرمائی کہان کے اختیار کے بغیراللہ تغالی ان کی پرورش فرما تار ہا جیسا کہار شاوہے:۔۔

تم گمان کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کوداہنے اور اللہ تعالیٰ ان کوداہنے اور یا کئیں پہلو بدلتا ہے۔ (اور وہ خواب و بیداری دونوں حالتوں میں بے اختیار ہیں۔)

وتحسيبهم ايقاظاً وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال"

جب بندہ اس ورجہ پر فائز ہوجائے کہ اس کا اختیار جاتار ہے اور اپنے کھانے پینے سے دست کش ہوجائے اور اس کی تمام ہمتیں غیر سے غدا ہوجائیں پھراگر وہ سوئے یا جاگے ہر حال میں عزیز ہوتا ہے۔ البقدا مرید کے لئے نبیند کی شرط یہ ہے کہ اپنی پہلی نبیند کو اپنی عمر کی آخری نبیند جانے۔ گنا ہوں سے بچے اور دشمنوں کو راضی کرے۔ طہارت کے ساتھ دہے دا ہے پہلو پر قبلہ روہ ہو کر سوئے۔ دنیاوی کا م ٹھیک رکھے نیمت اسلام کا شکر بجالائے اور عہد کرے کہ اگر بیدار ہوا تو پھر گنا ہوں میں جنال نہ ہوگا۔ جو خض اپنی بیداری میں کا موں کو درست رکھتا ہے اس کے لئے نبینہ ہویا موت دونوں میں کو کی خطرہ نہیں ہے۔

ایک بزرگ ایک ایسے آمام کے پاس جایا کرتے تھے جومرتبہ وعزت نفس کی رعونت میں جاتا تھا وہ بزرگ ایک ایسے آمام کے پاس جایا کرتے تھے مرجانا چاہئے اس کلمہ سے اس امام کا دل رنجیدہ ہوا کرتا تھا اور کہا کرتا یہ درولیش ہمیشہ مجھ سے بہی کہتا رہتا ہے کل میں اس کے کہنے سے پہلے ریکلہ اس سے کہوں گا۔ چنا نچہ جب پھر وہ بزرگ اس کے پاس آئے تواس امام نے کہا ، متمہیں مرجانا چاہئے ۔ اس بزرگ نے مصلے کو بچھا یا سرکوز میں پررکھا اور کہا میں مرتا ہوں اور اس وقت اس بزرگ کے دیے ہیں گارہ ہوں کے کہ یہ بزرگ جو مرجانا کے کہ ایس کے کہ یہ بزرگ جو مرجانے کو کہا کہ دوہ جان کے کہ یہ بزرگ جو مرجانے کو کہا کرتے تھے تحوی مرنے سے نہیں ڈرتے ۔

میرے شخ رحمتداللہ علیہ اپنے مرید دل کواس کی ہدایت فرمایا کرتے ہے کہ نیند کے غلبہ کے وفت سونا چاہئے اور جب بیدار ہوجائے تو دوبارہ سونا مریدوں کے لئے حرام ہے۔ چونکہ بندے کو نیند خفلت لاتی ہے۔ اس معنی میں بحث طویل ہے ای پراکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالضواب۔

تبيئسوال بأب

# سکوت وکلام کے آ داب

الله تعالى الله وعمل احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صدالحا "سبس من الله وعمل صدالحا "سبست المركم المركم الله ويكاد ما ورتيك كام كرب بيرفر ما يا "قول معروف" تيك بات كرو اورفر ما يا" قول المنا" كروكم ايمان لاك !

واضح رہنا جائے کہ اللہ تعالی نے بندوں کواچھی بات کہنے کا تھم دیا ہے مثلاً حق تعالی کی معبودیت کا اقرار ، اس کی حمد و نٹا اور تلوق خدا کود گوت و تبلیغ وغیرہ گویائی حق تعالی کی طرف سے بندوں کے لئے بڑی تعت ہے۔ آ دمی اس صفت کے ذریعہ دیگر تلوق سے متاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ۔' ول قد کر منا بنی آدم '' بنی آدم کوہم نے کرم بنایا مفسرین کا ایک قول ہی ہے کہ اس کے معنی گویائی عطافر مانے کے ہیں۔ اگرچہ گویائی خدا کی طاہر تعت ہے۔ کیس اس کی آفت بھی بہت بڑی ہے۔ اپنی کا مشاری تعالی خوا میں کہ اس کی آفت بھی بہت بڑی ہے۔ نبی کر پہنا تھے کا ارشاد ہے''ا ہدو ف ما ا ہاف علی امتی اس کی آفت بھی بہت بڑی ہے۔ نبی کر پہنا تھے کا ارشاد ہے''ا ہدو ف ما ا ہاف علی امتی اس کی آفت ہے۔ گفتارہ شراب کی ماند ہے جس سے عشل مختور ہوجاتی ہے۔ آدئی جب شراب کی ماند ہے جس سے عشل مختور ہوجاتی ہے۔ آدئی جب شراب کی ماند ہے جس سے عشل مختور ہوجاتی ہے۔ آدئی جب شراب کی ماند ہے ہیں اگر ساری گفتگوی کی اس سے بچائیس سکتا۔ چونکہ اہلی طریقت کو معلوم ہے کہ گفتار آفت ہے۔ اس لئے وہ انہائی ضرورت کے بغیر بات نہیں کرتے گویا وہ ایتدا اور اعبا میں گفتگوی تا ہے اور ان لوگوں کو بہت براجانے ہیں۔ اس کی خونہ تا ہے اور ان لوگوں کو بہت براجانے ہیں۔ اس کا پینتہ عقاد ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالی جدول کو جانا ہے اور ان لوگوں کو بہت براجانے ہیں جو تعالی کو این تا ہے اور ان لوگوں کو بہت براجانے ہیں جو تعالی کو این تا ہے کہ اللہ تعالی کو این تا ہے اور ان لوگوں کو بہت براجانے ہیں جو تن تعالی کو این تبین جو تن تعالی کو این تبین جو تن تعالی کو این تبین جو تنا ہے اور ان لوگوں کو بہت براجانے ہیں جو تنا ہے اور ان لوگوں کو بہت براجانے ہیں۔

الله تعالی کارشادی ام محسدون انا لانسمع سرهم و نجوبیم طبلی ورسلندا لدیهم میکتبون "کیابیکا قراوگ گان رکھتے ہیں کہ ہم ان کے بھیدوں کواور تفیہ باتوں کو بین سنتے۔ بال ہمادے قرشتے بھی ان کے پاس سب کھی کھورہے ہیں۔ میں عالم الغیب بول۔

حضورا كرم اليسة كاارشاد بكر من مدكت نطى "جوعاموش رباس في المات

پائی لہذا فاموشی میں بہت فوائد ہیں اوراس میں بہت فتوحات ہیں اور بولنے میں بکثرت آفت۔ مشاک طریفت کی ایک جماعت بولئے پرسکوت کوافضل مجھتی ہے اور ایک جماعت خاموشی پر بولنے کوتر جیح ویتی ہے۔

حصرت جنید بغدادی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ الفاظ وعبارات سراسر دعاوی ہیں۔
جس وقت معانی کا اثبات ہوجاتا ہے قوالفاظ وعبارات والے دعاوی جائے رہتے ہیں۔ ایک
وقت ابیا بھی آتا ہے کہ انسان اختیاری حالت ہیں سقوط کلام ہیں معذور ہوجاتا ہے۔ یعنی بحالتِ
بقا خوف کی وجہ ہے۔ باوجود ہولئے پر قادر ہونے کے وہ بول نہیں سکتا۔ اس کا نہ بولنا، معرقتِ
حقیقت ہیں کوئی حرج پیدا نہیں کرتا۔ اور کسی وقت بندہ ہے معنی خوص خالی دعووں ہیں معذور نہیں
ہوتا اس کا حکم منافقوں کی مانند ہوجاتا ہے۔ لہذا ہے معنی دعوی نفاق ہے اور بے دعوی کا معنی اخلاص
ہوتا اس کا حکم منافقوں کی مانند ہوجاتا ہے۔ لہذا ہے معنی دعوی نفاق ہے اور جوگوگا معنی اخلاص
کی وجہ رہے کہ جس معنی کی وہ فہر دے گا اس کے الفاظ عبارت سب فیر ہوں گے اور تی تعالی بے
نیاز ہے کہ احوال کی تعبیر وقفیر کسی فیر کے ذریعہ کرائے۔ اس کا فیراس لائق نہیں کہ اس کی طرف
نیاز ہے کہ احوال کی تعبیر وقفیر کسی فیر کے ذریعہ کرائے۔ اس کا فیراس لائق نہیں کہ اس کی طرف
الشفات کیا جائے۔ حصرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تا نمید شرف نے ہیں کہ 'مسن عدی فیرائی اللہ کا کہ مداخه ہوں گا نہ مداخه ہوں تا ہے۔ وہ گونکہ اظہار بیان میں جاب دکھائی و بتا ہے۔

حضرت شیلی علیه الرحمته کا داقعه به که ایک مرتبه انهول نے حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه کی مجلس میں کھڑ ہے ہو کرنعرہ مارا کہ 'نیا مدادی ''اور تن تعالی کی طرف اشارہ کیا حضرت جنید ہے نیاز ہے جنید نے فرمایا اے ابو بکرا گرتبہاری مرادی ہو تو بیاشارہ کیوں ہے کیونکہ وہ اس سے بے نیاز ہے ادرا گرتبہاری مراد حق نہیں ہے تو تم نے خلاف کیول کیا۔ حق تعالی تنہارے قول کے ہموجب علیم ہے۔ حضرت شیلی علیہ الرحمتہ نے ایخ کلام پر توبہ واستغفار کیا۔

وہ جماعت جو بولنے کو خاموثی پرتر نیج دیتی ہے ان کا کہنا ہے کہت تعالی نے ہمیں اپنے احوال کے بیان کا تھم دیا ہے۔ کیونکہ دو کی معنی کے ساتھ قائم ہے مثلاً اگر کوئی حق تعالی ک معرفت، عقل و خرد سے بزار برس تک رکھے اور کوئی امر ماقع بھی نہ ہوتو جب تک اپنی معرفت کا افرار زبان سے نہ کرے اس کا تھم کا فرول جیسا ہوگا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو جمد و ثنا اور شکر خدا بجالانے کا تھم دیتا ہے تعبیب بھائے کو تھم دیا دو اصا بنعمة دبک فحدت "اپنے بجالانے کا تھم دیت کے مصدت "اپنے

رب كى تعتول كواچھى طرح بيان كرو حمدوثنا اور بيانِ نعمت بندے كا كلام ہوتا ہے لہذا ہمارا ذكر كرنا حكم خداك تعظيم اور بجاآ ورى كے لئے ہے۔اللہ تعالی كاتھم ہے كـ "ادعونى استجب لكم مجهست دعاماتكويس قبول كرول كانيز فرمايا" اجيب دعوة الداع اذا دعان "مل دعاما تكني والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے سے دعا مائے۔ان کے سوابے شار آبات اس کی دلیل

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کواسیے حال کے بیان کی قدرت ندمووہ بے حال ہے اس کے کہ کویائی کا وفت بھی تو ایک وفت وحال ہوتاہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے

لسان الحال اقصبح من لسبائي وصمتى عن سبوالي ترجمائي

میری زبان سے زیادہ صبح میرے حال کی زبان ہے۔ اورمیرے سوال کی ترجمانی میری خاموشی کررہی ہے۔

ا بک مرتبہ معنرت ابو بکر تبلی علیہ الرحمتہ بغداد سے کرخ تشریف لے سے اٹھوں نے ابك مرفي كويدكية سُنا كه 'السدكوت خير من الكلام ''خاموشى ، يولنے سے بہتر ہے۔اس پر *حفرت لیل نے قر*ایا''سبکونٹ خیر من کلامك و کلامی خیر من سبکون*ی '' تیرا* خاموش رہنا تیرے بولئے سے بہتر ہے اور میرا بولنا میرے خاموش رہنے سے بہتر ہے 'لان كلامك لنفو وسنكوتك هزام وكلامى خيرمن سنكوتى لأن سنكوتى خلم و كلامس علم " كيونكه تيرا بولنا لغوب اور تيري غاموشي تصعما اور مير ابولنا غاموش باسك بہتر ہے کہ میری خاموتی ہیں حلم و برد باری اور کلام ہیں علم ودانانی ہے۔

م قول فصيل مصور سيدنا من بخش رحمته الله عليه فرمات بين كه كلام دوطرح كا بوتا باس طرح خاموشی بھی دوطرح کی ہوتی ہے۔ایک کلام حق اور ایک کلام باطل۔! اس طرح ایک سکوت ہمقصور دمشامِرہ کے حاصل ہونے کے بعداورا بک غفلت وتجاب کی حالت میں۔ ہر حص کو منتار وسكوت كى حالت ميں اينے كريبان ميں منه ڈال كرد مجمنا جائے كه أكراس كا بولناحق ہے تو اس کا بولنا اس کی خاموثی سے بہتر ہے اور اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموثی اس کے بو کئے سے بہتر ہے اور اگر جاب وغفلت کی بنا پر ہوتو بھی بولنا خاموثی سے بہتر ہے ایک جہان اس کے معتی میں جیران وسر گرداں ہے۔

پچھالوگ ایسے ہیں جنھوں نے اپنی ہوس میں معانی سے خالی الفاظ وعبارت کواپٹار کھا ہے اور کہتے پھرتے ہیں کہ بولنا خاموشی سے الصل ہے۔

اور پھولوگ ایسے ہیں جو گہرائی کے مقابلہ میں جینارہ تک کوئیں جانے اورا بنی جہالت کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں ان کا کہناہے کہ خاموشی ، پولنے سے بہتر ہے۔ بید دونوں گروہ ایک دوسرے کی مانند ہیں سے گویا کہیں اور کسے خاموش؟

البدامشائع طریقت، اپنی گویائی میں اجازت یا فتد اور بیتر اورا بی خاموشی میں شرم زدہ اور مجبور ہیں۔"من کان سعکو ته حیاۃ کان کلامه حیوۃ "جس کی خاموشی شرم درہ اور مجبور ہیں۔"من کان سعکو ته حیاۃ کان کلامه حیوۃ "جس کی خاموشی شرم سے ہواس کا کلام دعویٰ کی زندگی ہے۔ ان کا کلام دیدار سے ہوادر جو کلام بغیر دیدار کے ہووہ موجب ذلت ورسوائی ہے۔ ایسے دفت نہ بولنا، بولئے سے افضل ہے تا کہ اپنے آپ میں رہیں اور جب خائب ہوجاتے ہیں تولوگ ان کے قول کوجان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ:۔

جس کے لئے خاموثی سونا ہوتو اس کا کلام دوسروں کے لئے مذہب ہونا ہے۔

''من كان سىكىوته له دُهيا كان كلامه لغيره مذهبا''

لبنداطالب حق پرلازم ہے کہ اگراس کی فکر وغور بندگی میں ہوتو خاموش رہے تا کہ اس کی زبان جب بولے تو ربو ہیت کے ساتھ بولے۔اورای کی بات کیے اوراس کے الفاظ وعیارت مریدوں کے دلوں کومٹاٹر کرسکیں۔

ہات کرنے کا ادب ہیہے کہ بے تھم نہ بولے اور اثنا ہی جواب دے جوضر وری ہو غاموشی کا دب ہیہے کہ وہ جاہل نہ ہواور نہ جہالت پر راضی ہوغفلت میں نہ رہے۔

مرید پرلازم ہے کہ مشائے کے کلام میں دخل نددے اور نداس میں تقرف کرے اور مناسی خیز ہا تیں نہ بیان کرے۔ اس ذبان کوجس سے کلمہ وشہادت پڑھا اور تو حید کا اقرار کیا ہے اس کو فیبت اور جھوٹ سے پاک وصاف رکھے۔ مسلمان کور نجے نہ پہنچائے اور درویٹوں کو صرف ان کے نام سے نہ پکارے اور جب تک کوئی ان سے معلوم نہ کرے خود پکھ نہ ہوئے۔ ہات کرنے میں پہل نہ کرے اور اس درویش پر خاموش لازم ہے جو ہاطل پر خاموش نہ رہ سکے۔ گفتگو کی شرط میں پہل نہ کرے اور اس درویش پر خاموش لازم ہے جو ہاطل پر خاموش نہ رہ سکے۔ گفتگو کی شرط

یہ ہے کہ تن کے سواد وسری بات نہ کرے۔اس کی اصل وفرع اور لطا نف بہت ہیں بخو ف طوالت اس پراکتفا کرتا ہوں۔واللہ اعلم بالصواب۔

#### چوبليوال باب

#### سوال کے آ داب

الله تعالى كاارشاد بي لا يسمألون الناس المحافا "لوكول مع كراكر اكرسوال نه كرورا ورجب كولى سائر كراكر سوال نه

حضورا كرم الله الله تعالی فرمایا" و اسا الدسان فلا منه "سأل كونه جمز كورجهان تك ممكن موخدا كرسواك المحل بين المحل المحل بين المحل ا

سی دنیا دارئے حضرت رابعہ عدور پر حمتہ اللہ علیہا ہے کہا اے رابعہ مجھے سے مالکو میں عنہیں دوں گا۔انھوں نے جواب دیا اے مخص ، جب کہ میں دنیا کے پیدا کرنے والے سے حیا

کرتی ہوں کد دنیااس سے ماگوں ، تو کیاا ہے جیسے سے مانگنے ہیں جھے شرم نہ آئے گی۔؟

منقول ہے کہ ابوشلم کے زمانہ ہیں کسی صاحب دعوت نے ایک درولیش کو بے گناہ

چوری کے الزام ہیں پکڑوا دیا۔ چاردا نئیں اسے قید خانہ ہیں رہنا پڑا۔ ایک رات ابوشلم نے حضور
اکرم اللہ کے کوخواب میں دیکھا۔ آپ نے فر مایاا ہے ابوشلم! بجھے خدا نے تہمارے پاس بھیجا ہے کہ
اس کے دوست کو بے بحرم قید خانہ ہیں ڈلوا دیا ہے۔ جا واسے آزاد کرو۔ ابوشلم خواب سے بیدار
ہوئے اور نگے سراور نگے پاؤس قید خانہ دوڑتے ہوئے گئے تھم دیا کہ قید خانہ کا دروازہ کھول دیا
جائے اور اس درولیش کو باہر لے کر آئے۔ اس سے معافی ماگلی اور کہا کوئی حاجت ہوتو بیان کرو۔
جائے اور اس درولیش کو باہر لے کر آئے۔ اس سے معافی ماگلی اور کہا کوئی حاجت ہوتو بیان کرو۔
درولیش نے کہا اے امیر ، جس خدا کی شان بیہو کہ وہ آدھی رات کے وقت ابوسلم کو بستر سے جگا کر
بیمیجے اور بلا سے نجات دلائے کیا اس کے بندے کے لئے ذیبا ہے کہ وہ دوسروں سے سوال
کرے۔؟ ابوسلم رونے گئے اور درولیش کے سامنے سے جٹ گئے۔

ایک جماعت کے نزد میک درولیش کا سوال کرنا جائزے کیونکہ تق تعالے کا ارشادے

کہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہ کرواس میں اشارہ ہے کہ سوال تو کرو گر گڑ او نہیں حضور اکرم متالات نے خود صحابہ کی ضرور بات بوری کرنے کے لئے صاحب ہمت کوتر نیچے دی ہے اور نہمیں بھی ارشاد فر مایا ہے کہ

ائی ضرورتوں کے کئے خوب صورت چرہ والوں سے سوال کیا کرو۔

"اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه"

سوال کی دومری غرض ہیہ ہے کہ نفس کی ریاضت کے لئے سوال کیا جائے تا کہ نفس ذلیل وخوار ہو سکے اور رنجیدہ ہو کرا پی قدر و قیمت پیچائے۔ کہ دوسروں کی نظر بیس اس کی کیا منزلت ہے اور دوبارہ تکبر کر کے مصیبت میں نہ ڈالے۔!

حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس جب حضرت ابو بکر شبلی رحمتہ اللہ علیہ آئے تو مصرت جنید نے فرمایا اے ابو بکر تمہارے دماغ جس ابھی تک سے تھمنڈ ہے کہ جس خلیفہ کے خاص الخاص کا فرز ند ہوں اور سامرہ کا امیر ہوں سے تمہارے کام ند آئے گا جب تک کرتم بازار بیس جاکر ہرائیک کے سامنے دست سوال نہ کھیلاؤ گے اس وفت تک اپنی قدرو قیمت نہ جان سکو گے چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا روز انہ بازار جس ان کی قدرو قیمت تھنی گئی یہاں تک کہ چوسال میں اس حاضر حال کو بی کے کہ انھیں بازار جس کی نے کھی نہ دیا۔ اس وقت حضرت جنیدگی خدمت میں حاضر حال کو بی کے کہ انھیں بازار جس کی نے بی کھی نہ دیا۔ اس وقت حضرت جنیدگی خدمت میں حاضر حال کو بی کے کہ انھیں بازار جس کے کہ فرمایا اے ابو بکرا ہے آپی قدرو قیمت کو بہیا تو کہ لوگوں کی ہوئے اور سارا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکرا ہے آپی قدرو قیمت کو بہیا تو کہ لوگوں کی

نظر میں نتہاری کوئی قیمت نہیں ہے۔لہٰڈائم ان لوگوں کودل میں چگہ نہ دواوران کی پچھ منزلت نہ سمجھو۔ بیمعنی ریاضت کے لئے تنفے نہ کہ کسب کے لئے۔کسب کے طریق پرسوال کسی طرح حلال نہیں ہے۔

سوال کی تنیسری غرض ہیہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت میں لوگوں سے سوال کر ہوا متام د نیاوی اموال کو خدائی کا جائے اور ساری مخلوق کواس کا دکیل سمجے اور جواپے تھیب کی ہوا سے خدا کے وکیلوں سے حاصل کر ہے۔ سوال تو لوگوں سے ہولیکن نظر حق تعالیٰ کی طرف۔ جب بندہ خودکو ایسا بنا لیتا ہے۔ تو حرمت الی میں دکیل سے جو ما تکتا ہے وہ طاعت میں حق تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوجا تا ہے۔ لبندا ایسوں کا غیر سے سوال کرنا حق تعالیٰ سے اپنے حضور توجہ کی نشانی سے نہ بی فیبیت ہے اور نہ حق تعالیٰ سے دو کردانی۔!

حضرت میسی بن معاذر حشد الله علیه کی ایک از کی تھی۔ ایک دن از کی نے اپنی مال سے کہا مجھے قلال چیز کھلا ہے۔ اس کی والدہ نے کہا۔ قداست ما تکو۔ از کی نے کہا جھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہش کے لئے خداست سوال کروں تم جو پچھ دوگی وہ بھی اس کی جانب سے ہوگا اور وہ میری نفذ بریا حصہ ہوگا۔

سوال کے آ داب بیہ بیں کہ اگر سوال پورا ہوجائے تواس سے زیادہ کی خواہش نہ کرنی چاہئے نہ کرنی جائے ۔ لوگوں کوئی تعالیٰ بی کی طرف نظر رکھے۔ عورتوں اور بازار والوں سے سوال نہ کر ہے۔ اپنارازائ سے کیے جس پراعتا دہو کہ اس کا مال حلال ہے کی پر غلام رنہ کرے۔ جہال تک ہو سکے اپنے نصیب پر سوال نہ کرے وہ تواسے مہنچنا بی ہے۔ سوال کرتے وفت گھر کی آ راکش کو خوظ نہ رکھے اور نہا سے اپنی ملکیت جانے بلکہ ضرورت وفت کا نقاضہ سمجھے۔ کل کی فکر آئے نہ کرے تا کہ دائمی ہلاکت بیس نہ پڑے۔ جس تعالیٰ کواپٹی گدائی کا ذریعہ نہ

WWW!NAFSEISL'AM!COM

بنائے اور ندائی پارسائی جمائے کہ پارسائی کی وجہ سے لوگ زیادہ دیں۔؟

ایک صاحب مرتبہ بزرگ کو جمل نے دیکھا کہ وہ بیابان سے فاقہ زدہ اور سفر کی صعوبتیں اٹھائے ہوئے بازار کوفہ جمل کی بچا۔ اس کے ہاتھ جمل ایک چردیاتھی اور آ وازلگا تا تھا کہ بچھے اس چردیا کی خاطر کچھ دے دو۔؟ لوگوں نے کہا اے محص بیکیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بیمال ہے کہ جمل بیکوں کہ جھے خدا کی راہ پر کچھ دے دو۔ دنیا کے لئے ادثی چیز بی کا دسیلہ لا یا جاسکتا ہے۔ چونکہ دنیا قلیل ہے ۔۔۔۔۔۔ چونکہ دنیا قلیل ہے۔۔۔۔۔۔ جونکہ دنیا قلیل ہے۔۔۔۔۔۔ طوالت کی وجہ سے اس پر اکتفاکر تا ہوں۔واللہ اعلم

#### م المسوال باب

# تكاح اور جر در بنے كة داب

اللہ تعالی کا ارشادہے مصن لیاس لیکم وانتم لیاس لین "بیویال تہارے لیاس بیں اورثم بیویوں کے لیاس ہو۔
لیاس بیں اورثم بیویوں کے لیاس ہو۔
حضورا کرم ایک نے قرمایا:۔

مسلمانو، نکاح کرو اور اولا دکی کثرت کرو کیونکه روز قیامت تهمار ب ذربعه اپنی امت کی کثرت پرفخر کرول گا۔ اگر چیمل کاسقوط بی کیول ندجو۔

"تناكحوا تكثر وافانى اباهى بكم الامم يوم القيامة ولو بالسقط"

#### نيز قرمايا:\_

سب سے پڑی برکت والی بیوی وہ ہے جس کا پوجھ کم ہواور وہ سین چہرے والی اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو۔

"أن اعظم النسباء بركة اقلهن مقنته واحسنهن وجوها واحصنهن فروجاً

احادیث محیحہ میں دارد ہے کہ تمام مردو تورت پر ہرحال میں نکاح ہے۔ ہر مردو تورت پر فرض ہے کہ جرام سے بیچے ادر سنت بیہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے عیال کے حقوق کو پورا کرے۔

مشائخ کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ شہوت کو دور کرنے اور دل کی فراغت حاصل کرنے کے لئے نکاح کرنے کے لئے نکاح کرنے کے لئے نکاح کرنا خواجے اور ایک ہماعت ریم ہتی ہے کہ نسل کو قائم رکھنے کے لئے نکاح کرنا ضروری ہے تاکہ اولا وہو۔اگر اولا دباپ کے سامنے فوت ہوجائے تو وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گی اور اگر اولا دکے سامنے باپ مرجائے تو اولا داس کی مغفرت کے لئے دعا کرے گی۔

صدید شین وارد ہوا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کافوم دختر سیدہ فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ اللہ کا بیام فکائ ان کے والد باجد حضرت علی مرتفی کرم اللہ وجہ ہو یا اور ان سے درخواست کی ، حضرت علی مرتفی نے فر بایا وہ تو بہت کم عمر ہیں اور آپ بہت بزرگ ہیں۔ میری شیت تو بیتی کہ اسے اپنے چھازاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہا کو دول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ لوایا اے ابواکس ابری عمر کی حورتیں تو جہان ہیں بہت ہیں میری مراد، ام کلثوم سے دفع شہوت نہیں ہے بلکہ اثبات نسل ہے کیونکہ حضورا کرم ایک سے بیل منظم ہوجاتا ہے کہ مرسب و تسب باتی رہتا ہے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ ہرسب و نسب منظم ہوجاتا ہے کر میراحسب و نسب باتی رہتا ہے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ ہرسب و نسب منظم ہوجاتا ہے کر میراحب و نسب باتی رہتا ہے۔ اس وقت سب تو جھے حاصل ہوجاتا ہے کہ ہرسب و نسب منظم ہوجاتا ہے کہ میراحب و نسب باتی رہتا ہے۔ اس وقت سب تو جھے حاصل ہوجاتا ہے کہ ہرسب و نسب و نسب و نسب باتی رہتا ہے۔ اس وقت سب تو جھے حاصل ہوجات ہے کہ ہرسب و نسب ہو کہ کے دونوں میں حضورا کرم ایک کی مراحب و نسب باتی رہتا ہے۔ اس وقت سب تو جھے ماصل ہوجات ہے کہ ہرسب و نسب و ن

حضورا كرم الله كارشاد بكه:-

چار وجہوں کی بنا پر عور توں سے نکاح کیا جاتا ہے مال، حسب، حسن اور دین کے لئے۔ لیکن تم پر لازم ہے کہ دین والی عور توں کو پہند کرو کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے بہتر قائدہ جو حاصل ہوسکتا ہے وہ مومنہ اور موافقت کرنے والی ہوی ہے جس سے تہارا دل خوش ہو جب تم اسے دیکھو۔ تنكح النساء على اربعة على المال والسسب والسسس والدين فانه مااستفاد فعليكم بذات الدين فانه مااستفاد امرء بعد الاسلام خير من زوجة مومنة موافقة يسربها اذا نظر اليهائ

مردِمومن الملي بي بيوى سے الس وراحت يا تا ہے اس كى محبت سے دين كوتفويت حاصل ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔سب سے بوی وحشت تنہائی کی ہے اور سب سے بردی راحت محبت۔حضور اکرم اللہ نے ارشاد قرمایا ہے کہ تنہائی کا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ جب مرد یا عورت اسکیلے رہتے ہوں توان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جوان کے دل میں شہوات کو ابھارتا ہے اور امن وحرمت کے اعتبار سے کوئی محبت نکاح كرنے سے بہتر نہيں ہے۔ اگريك جہتى اور موافقت ہے تواس ميں ذرائجى سختى ومشغوليت تہيں ربتی اور جب عورت میں یک جہتی نہ مواور غیرجنس سے موتو در دلیش کو جائے کہ پہلے اینے دل میں غور کرے اور نہائی کی آفتوں اور نکاح کے درمیان سویے کہان دونوں میں سے کولی آفت کو آ سانی سے دور کرسکتا ہے چراس کے مطابق عمل کرے۔ کیونکہ مجرد دنتیا رہنے ہیں دوآ فتیں ہیں ایک توسنت کا ترک ہے دوسرے شہوت کی برورش اور حرام میں جتلا ہونے کا خطرہ بھی ہے۔اس طرح فیرجنس سے نکاح کرنے میں دوآ فتیں ہیں ایک غیرخدا کے ساتھ دل کی مشغولیت دوسرے نفسانی لذت کے لئے تن کومشغول کرنا۔اس مسئلہ کی اصل ،عزامت وصحبت لیعنی خلوت وجلوت کے مسئله كى طرف راجع ب- جوهض على كم محبت جا جتاب اس كے لئے نكاح كرنا ضروري باور جو خلوت و کوشہ بینی کا خواہاں ہے اسے مجر در بهنا مناسب ہے۔حضور اکرم میلائے نے فر مایا ہے "سيروا سيق المفردون" چاو، كه مجرداوك تم يرسيقت ليك سيد حضرت حسين بن الي الحسن بصرى رحمته الله عليه قرمات بيل كه: -

"نجا المخففون وهلك المثقلون" بلك لوك تجات يا كيَّ اور يوجه والع بالك

حضرت ابراجیم خواص رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ سے ملتے ایک بستسب میں کیاجب میں ان کے گھر پہنچا توان کا گھر نہایت یا کیزہ دیکھا جس طرح اولیاء کا عبادت خانه ہوتا ہے۔اور اس مکان میں ڈومحرابیں تھیں، ایک محراب کے گوشہ میں وہ بزرگ تشریف فرما تصاور دوسری محراب میں ایک بوڑھی عورت یا کیزہ اور روش چیرے والی بیٹھی ہوئی تھی اور بیدونوں کشرت عمیادت میں بوڑھے ہو سکے منصہ میرے آنے پرانھوں نے بری خوشی کا اظہار کیا تین دن ان کے بیاں رہاجب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے اس بزرگ سے

پوچھا یہ پاک دامن عورت آپ کی کون ہے؟ انھوں نے فرمایا۔ بیالیک رشتہ سے تو میری چپازاد بن ہے اور دوسرے رشتہ سے میری بیوی۔ میں نے کھاان تین دنوں میں میں نے تو آپ دونوں میں غیریت اور بریا تھی دیکھی ہے؟ انھوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پینیٹھ سال گزر گئے ہیں اسی طرح رہتے ہوئے۔ میں نے عرض کیااس کی وجہ بیان قرمائے؟ انھوں نے جواب دیا بات بہ ہے كہ ہم بچپن میں ایک دوسرے پر عاشق ہو گئے تھے۔اس كے دالدنے اسے مجھے دینا منظور ندكيا کیونکہ ہماری ہا ہمی محبت اسے معلوم ہوگئی تھی۔ ایک عرصہ تک محبت کی آگ میں ہم دونوں جلتے رہے۔ بیمال تک کداس کا والد وفات یا گیا۔میرے والداس کے چیاہتے انھوں نے میرے ساتھواس کا نکاح کردیا جب بہلی رات ہم دونوں کیجا ہوئے تواس نے جھے سے کہا جائے ہو کہاللہ تعالی نے ہمیں کیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے کہ ہم دونوں ایک ہو سے اس نے ہمارے دلول کو ناخوش گوار ایتلا و آفت سے نجات وی۔ اس نے کہا ٹھیک کہتی ہو، اس نے کہا چرہیں آج کی رات اسینے آب کونفسانی خواہش سے بازر کھنا جاہئے چہ جائے کہ ہم اپنی مراد کو پاہمال کریں اور اس تعمت کے شکر بیر میں ہم دونوں کو خدا کی عمادت کرنی جائے۔ میں نے کہائم تھیک مہتی ہو۔ دوسری رات بھی بھی کہا تنسری رات میں نے کہا گزشتہ دورا تیں تو میں نے تنہارے شکر میں كزارى بين آج رات تم مير في عبادت كرد-اس طرح بم يني فيسال كذار يك بين، اورہم نے ایک دوسرے کو چھوٹا تو در کنار بھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ساری عمر نعمات الی کے فتكران بي كر اردى ـ

عماشرت كآواب إجدرويش فكاح كذريد محبت كا تصدكر في لام كم بيك معاشرت كا تصدكر في لا لام كم كم المعالى معاشرت كا تعالى المعالى معادا كرم تعالى المحقوق بيوى كوطلال رزق مها كرم اوراس كم مركوطلال كما كى سعادا كرمت تعالى المحقوق

اور بیوی کے حقوق جوخدانے فرض کئے ہیں اس کے ذمہ یاتی ندر ہیں۔لذت نفس کی خاطراس میٹندا

سے مشغول نہ ہو۔ جب فرائض ادا کر بھے تب اس سے ہم بستر ہواور اپنی مراداس سے پوری کرے اور تن مراداس سے پوری کرے اور تن تعلیا سے دعا مانگے کہ اے خداجہان کی آبادی کے لئے تو نے آدم کی سرشت

میں شہوت پیدا کی اور تونے چاہا کہ بیر ہاہم صحبت کریں۔اے خدا جھے اس کی صحبت سے دوچیزیں عطا فرما۔ایک تو حرص حرام کوحلال سے بدل دے دوسرے جھے فرزیرِ صالح عطا فرما جو راضی

معا رود این و حرب و او مان سے بین دستر دسر سے سے اور مرب میں معام رہ ہورہ برضاا در ولی ہوا بیا فرزندعطانہ فر ماجو میرے دل کو تخصہ نے قافل کردے۔

حضرت مهل بن عبدالله تسترى رحمته الله عليه كا واقعه بكران كے بهال ايك فرزند بيدا

ہواوہ بچپن میں اپنی مان سے کھانے کے لئے جو ما نگااس کی مال کہتی خداسے ما تک؟ وہ بچہ محراب

میں چلاجا تا سجدہ کرتا اس کی ماں چھپا کر اس کی خواجشیں پوری کر دیتی۔ بیچے کو معلوم تک نہ ہوتا کہ یہ مال نے دیا ہے بہاں تک کہ بیاس کی عادت بن گئی ایک دن بچہ مدرسہ سے آیا تو اس کی مال گھر بیس موجود نہ تھی۔عادت کے مطابق سر سجدہ میں رکھ دیا۔اللہ تعالی نے جواس کی خواجش تھی پوری کر دی۔ ماں جب آئی تو اس نے کہا دہیں سے جہال سے آئی ؟ اس نے کہا دہیں سے جہال سے دوزاند آتی ہے۔

حضرت ذکریا علیہ السلام، حضرت مربیم سلام الله علیما کے پاس اگر گرمی میں تشریف لاتے تو سروی کے میوے اور اگر سردی میں تشریف لاتے تو گرمی کے میوے ان کے پاس موجود ہوتے اور جیرت سے دریافت کرتے کہ 'اٹسی لِک هذا قالت هو من عند الله'' بیکہال سے آئے وہ کہتیں بیمبرے رب نے بہتے ہیں۔

ا المراق المراق

مشارکے طریقت کا اس پراجائے ہے جن کے دل آفت سے خالی ہوں اور ان کی طبیعت شہوت ومعاصی کے ارتکاب کے ارادے سے پاک ہو۔ ان کا مجر در بہنا افضل و بہتر ہے اور عام لوگوں نے ارتکاب معاصی کے لئے حضورا کرم اللہ کی اس صدیث کو (معاذ اللہ) سند بنا لیا ہے کہ ' حب الّب من دنیا کم ثلث الطیب والنسماء و جعلت قدّة عینی فی السملوۃ ''تہاری دنیا کی تین چیزیں مجھ پندوم فوب ہیں ایک تو خوشبو، دوسری بیویاں، تیسری السملوۃ ''تہاری دنیا کی تین چیزیں مجھ پندوم فوب ہیں ایک تو خوشبو، دوسری بیویاں، تیسری نماز کہاں میں میری آ تھول کی شیر کی گئی ہے۔

مشائ طریقت قرماتے ہیں کہ جے تورت مجبوب ہوا ہے آگا ہی کرافضل ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضورا کرم اللہ کا ارشادہ کہ 'لہ حد فقتان الفقر والجہاد ''میر سے دوکس ہیں ایک فقر دوسرا جہاد البذااس ترفت و کسب سے کیوں ہاتھ اُٹھایا جائے؟ اگر تورت مجبوب ہے تو ہیں ایک حرفت ہے۔ اپنی اس حرص کو کہ کورت جہیں زیادہ مجبوب ہے، اس کی نسبت حضورا کرم علیہ ہی کہ وقت ہے۔ اپنی اس حرص کو کہ کہ تورت جہیں نیا دہ مجبوب ہے، اس کی نسبت حضورا کرم علیہ ہی کہ ورئ ہے۔ دوہ تحت فلطی ہی جہان اس کی اپنی حرص کا پیروں ہے اور دو یہ گمان رکھے کہ میسنت کی پیروی ہے۔ دوہ تحت فلطی ہی جہان ہتا ہے۔ غرضکہ سب ہی جہالا فقتہ جو حضرت آ دم علیہ السلام کو جنت ہی سمقدر کیا گیا اس کی اصل بہی عورت ہے اور دنیا میں سب سے پہلا فقتہ جو حضرت آ دم علیہ السلام کو جنت ہی سمقدر کیا گیا اس کی اصل بہی عورت ہی ہو اور دنیا میں سب سے پہلا ہو فقتہ فا ہر بھی اللہ تقالی جا ہے کہی کو عذا ب دے ان کا سب بھی عورت ہی ہے۔ گویا تمام دینی اور دنیا وی فتنوں کی جڑ بہی تورتیں ہیں۔ جبیبا کہ حضورا کرم اللہ فرماتے ہیں کہ 'مسا شرکت دینی اور دنیا وی فتنوں کی جڑ بہی تورتیں ہیں۔ جبیبا کہ حضورا کرم اللہ فرماتے ہیں کہ 'مسا شرکت ہو جسدی فتنة اصد علیے الدّ جال من المنساء ''مردوں کے لئے سب سے زیادہ فقسان و بہتے الدّ جال من المنساء ''مردوں کے لئے سب سے زیادہ فقسان موسدی فتنة اصد علیے الدّ جال من المنساء ''مردوں کے لئے سب سے زیادہ فقسان بھی کہی ہوں سے بودھ کر ہیں نے نیس دیکھا۔ عورتوں کا فتنہ جب کا ہر ہیں اس فدر ہو کو بیا کہیں نے نیس دیکھا۔ عورتوں کا فتنہ جب کا ہر ہیں اس فدر ہو کہیں۔ خورتوں کا فتنہ جب کا ہر ہیں اس فدر ہو کہیں۔ خورت میں کہی ہوں کی ہو کہیں۔ خورت کی میں اس فدر دیا ہو کہی ہو کہیں۔ خورت کی سب سے ذیادہ کی ہو کہیں۔ خورت کی ہو کہیں نے نوب کی ہو کہیں کے نیس میں اس فدر کیا ہو کہیں ہو کہیں۔ خورت کی کو کی ہو کہیں کے کیا ہو کہیں کے کہیں اس کی ہو کہیں کے کہیں کے کہیں کی ہو کہیں کے کہیں کی ہو کہیں کے کہیں کی ہو کہیں کے کہیں کو کہیں کے کہیں کی ہو کہیں کے کہیں کی ہو کہیں کے کہیں کی ہو کہی کی کو کی کو کی کی کہیں کی کو کر کی کو کہیں کے کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کو کر کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کی کو کی کو کر کی کو کی کے کہی

مفورسیدنا داتا تنج بخش رحمته الله علی فرات بیل که گیاره سال نکاح کی آفت سے خدا نے محفوظ مفتورسیدنا داتا تنج بخش رحمته الله علیہ فرائے بیل کہ گیاره سال نکاح کی آفت سے خدا نے محفوظ مفت کا امیرین گیا۔ ایک سال اس بیل ایسا غرق رہا کہ قریب تھا کہ میرادین تباہ ہوجائے بہاں تک کہن تعلیٰ نے اپنے کمال لطف دکرم سے عصمت کومیرے نا تواں دل کے استقبال کے لئے بھیجاا درا بی رحمت سے جھے نجات عطافر مائی۔ والمحمد الله علیے جن میل معماشہ۔ لئے بھیجاا درا بی رحمت کی بنیادہ مجھ نجات عطافر مائی۔ والمحمد الله علیے جن میل معماشہ۔ المحاصل طریقت کی بنیادہ مجھ درہنے یہ ہے نکاح کی بعد حال دگر گول ہوجاتا ہے۔ شہوت کے لئنگر سے بردھ کرکوئی لشکر عارت گرنیس ہے۔ گرشہوت کی آگ کوکوشش کر کے بجمانا چاہئے۔ اس لئے کہ جوآفت کی انسان میں انجرتی ہے اس کے از الد کا ذریعہ بھی انسان میں موجود ہونا جا ہے۔ کوئی اوراس آفت کو دورٹیس کرسکا۔

شہوت کا دور ہونا دو چیز ول سے ہونا ہے ایک بیر کہ تکلف کے تحت اسے دور کیا جائے۔

دوسرابیر که ریاضت ومجامدے کے کسب سے الیکن جو تحتیق ٹنگلف ہے وہ انسان کی طافت ہے کہ وہ بھوکار ہے اور جوکسب ومجامدے سے ہاہر ہے تو وہ یا تو بے چیکن کرنے والاخوف ہے یا بچی محبت، جو

آ ہستہ آ ہستہ پیدا ہوکر محبت کے جسم کے تمام اجزاء میں سرائٹ کرجاتی اور غالب ہوجاتی ہے اور تمام حواس کواس کے دصف سے نکال دیتی ہے اور بندے کو کمل جدا کر کے اس سے بے ہودگی کوفنا کردیتی ہے۔

معزت احمد حماد سرحى ، جو ماوراء النهر مي مير ب رفيق عضاور برگزيده بندب عضان سي لوگوں نے پوچھا كيوں ؟ فرمايا اسكے كه ميں اپنج احوال ميں يا تو اپنے سے عائب ہوتا ہوں يا اپنے سے حاضر ، جب عائب ہوتا ہوں يا اپنے سے حاضر ، جب عائب ہوتا ہوں تو جھے دونوں جہان كى كوئى چيز يا وجيس رجتى اور جب حاضر ہوتا ہوں تو ميں اپنے نفس پر ايسا قابور كھتا ہوں كو جب ايك روئى طي تو وہ جھتا ہے كہ بزار حود بي ال كئيں ۔ دل كى مشخوليت بہت برائاكام ہے جس طرح جا ہوا سے رکھو۔

مشائ طریقت کا ایک گروہ بہ کہتا ہے کہ ہم مجردر ہنے اور تکاح کرنے ہیں ہمی اپنے اختیار کو دخیل نہیں ہوئے دیتے۔ یہاں تک کہ پردہ خیب سے تقذیر کا جو تھم بھی طاہر ہوں ہتا ہم کر دوخیب سے تقذیر کا جو تھم بھی طاہر ہوں ہتا ہم کرنے ہیں۔ اگر ہماری تقذیر مجرد درہنے ہیں۔ دل کو فارغ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں اوراگر تکاح کرنے ہیں۔ کہ تک کہ اگری تفالی کی حفاظت شامل حال ہے تو ہندہ کا مجرد درہنا حضرت پوسف علیہ السلام کی ما نشہ ہوگا کہ المحوں نے زلیجا کے ورفلانے پر باوجود طاخت وقت دکھنے کے اس سے مند پھیر لیا۔ اس وقت بھی انھوں نے زلیجا کے ورفلانے پر باوجود طاخت وقت دکھنے کے اس سے مند پھیر لیا۔ اس وقت بھی افعوں نے ذلیجا کے ورفلانے پر باوجود طاخت وقت دکھنے کے اس سے مند پھیر لیا۔ اس وقت بھی افقان کرنا فقانیوں کی مشخولیت بھی افعیں مشخول نقذیریٹ ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت طیل ملائل اللہ علیہ السلام کوئی تعالی اللہ علیہ السلام کوئی تعالی کوئی مشخولیت بھی افعیں مشخول نہ کہ کہ محرت مارہ نے جب رشک کا اظہار کیا اور غیرت پیدا ہوئی تو حضرت مارہ نے جب رشک کا اظہار کیا اور غیرت پیدا ہوئی تو حضرت فرن کے حضرت مارہ نے جب رشک کا اظہار کیا اور غیرت پیدا ہوئی تو حضرت فرن کی ہوئی کی مشخولیت بھی افعیں مشخول ایرائی ہے نے حضرت باجرہ کو بے آب و گیاہ بیابان میں چھوٹر کر خدا کے حوالہ کر دیا اورخود ان سے درخ جھیر لیا تا کہتی تعالی اپنی صفات میں جس طرح جا ہوان کی پرورش فرمائے۔ بندے کی بلاکت تو اپنے اختیار کو قائم و بلاکت نہ تاکار کرنے میں ہے اور شرح میں۔ کوئلہ اس کی بلاکت تو اپنے اختیار کوقائم و برخرادر کھے اور نقس کی بیردی کرنے میں ہے۔ ا

آل واولاد کے آداب الل دعیال کی موجودگی میں شرط اوب بیہ ہے کہ اس کے کسی دروود کھ سے غافل نہ رہے اور نہ اپنا حال ضائع اور اوقات پراگندہ ہونے دے۔ اپنے اہل وعیال کے ساتھ شفقت کا برتا و کرے اور اضی حلال رزق مہیا کرے اور نفقہ کی اوا سیکی میں ظالموں اور جا بر

بادشامول کی رعایت ندکرے بیال تک کدا گرفرزندسے بھی ایباار تکاب موتواس کا بھی لحاظ ند

حضرت احمد بن حرب نمیثا بوری رحمته الله علیه ایک دن غیثا بور کے امراء ورؤساء کے ساتھ جواتھیں سلام کرنے آئے تھے تشریف فرما تھے ان کا ایک بیٹا شراب ہے ہوئے گانے واليول كے ساتھ جھومتا ہوا گزر كيا۔جس نے بھی اسے دیکھا اس كا حال متغیر ہو گیا۔حضرت احمد نے جب لوگوں کو دیکھا تو فر مایا تنہارا حال کیوں متغیر ہے۔ اٹھوں نے کہا بیہ جوان اس بے ہاکی كے ساتھ آپ كے سامنے سے كزرا ہے جس سے پريثان موسكة اس نے آپ كا بھى لحاظ ہيں كيا؟ آپ نے قرمايا وہ معذور ہے اس لئے كہ ايك رات جم نے استے اور اپني بيوى كے لئے ہمساریہ سے کوئی چیز لی تھی اور ہم دونوں نے اسے کھایا تھا اس رات ہمیستری میں اس جوان کا استنقر ارجوا تفاليجرهم يرنيندكا غلبه جوااورسو كئة السرات جمار بياوراد وظا نف بهي نه جو سكي ہم نے میں اس کھانے کی ہابت تغییش کی تو مسابہ نے بتایا جو چیز جیجی تھی وہ ایک شادی کا کھانا تھا۔

محرور منے کے آواب میں شرط بین غیرشادی شدہ رہے کے آداب میں شرط بیہ



كه وي كوناشانسند بالوں ہے محفوظ رکھے اور نہ دیکھنے کے لائق چیڑوں كونہ دیکھے اور ناجائز آ داز دل کوندسنے اور نامناسب بانوں کوندسوسے۔شہوت کی آگ کوفاقد اور بھوک سے بجھائے دل كودنيا اورحوادث كي مشغوليت يصحفوظ ريكه اورنفساني خوابش كانام علم والبهام ندر يكه اور شیطان کے فریبوں کی تاویل نہ کرے تا کہ طریقت کی راہ میں مقبول ہو۔صحبت اور اس کے معاملات کے آ داب بیر تھے جن کواختصار کے ساتھ بیان کردیا واللہ اعلم۔

چھبیسواں ہاب

# دسوال کشف حجاب

# مشائے کے کلام اوران کے الفاظ ومعانی کے حقائق کے بیان میں

ای طرح اہل طریقت کے بھی اپنے وضع کردہ الفاظ وعبارات ہیں جن سے اپنا مطلب دمقصود ظاہر کرتے ہیں تا کہ وہ علم تصوف ہیں ان کا استعال کریں اور جسے چاہیں اپنے مقصود کی راہ دکھا ئیں اور جس سے چاہیں اسے چھپائیں۔ لہٰڈاان ہیں سے بعض الفاظ وکلمات کی تشریح ہیان کرتا ہوں اور ان میں جوفرق واقبیاز ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں تا کہ بجھتے میں آسانی ہو۔انشاءاللہ تعالی۔

#### حال، وفت اوران كافرق

المل طریقت مصطلحات میں سے ایک حال اور ایک وقت ہان کے بیان کے ساتھ ان کا فرق
ہمی ظاہر کیا جائے گا۔ وقت الل طریقت کے در میان بہت مشہور لفظ ہا اور اس میں ان کی طویل
ہمی ظاہر کیا جائے گا۔ وقت الل طریقت کے در میان بہت مشہور لفظ ہا اور اس میں ان کی طویل
ہمی خابر ہیں چونکہ میر انتقاد و تحقیق واثبات ہے نہ کہ طوالت اس لئے اختصار پراکتفا کرتا ہوں۔
وقت اسے کہتے ہیں کہ بندہ اس کے سبب اپنے ماضی و مستقبل سے فارغ ہو جائے۔
بندے کے دل پرحق تعالیٰ کی طرف سے جو واردات طاری ہوتے ہیں ان کے اسرار کودل میں
بندے کے دل پرحق تعالیٰ کی طرف سے جو واردات طاری ہوتے ہیں ان کے اسرار کودل میں
اس طرح محفوظ رکھے جس طرح کشف و مجاہدہ میں ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں نہ تو پہلے
کی کوئی یا در ہے اور نہ آپندہ کی فکر۔ اس حالت میں کسی مخلوق کی اس پر دسترس نہیں رہتی ۔ اور نہ اس
کی کوئی یا دہا تی رہتی ہے کہ ماضی میں اس پر کیا گزرا۔ اور ستعقبل میں کیا ہوگا۔؟

صاحبانِ ابوسعید خرازی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ اینے عزیز وقت کوعزیز ترین چیزوں کے سواکسی سے مشغول نہ کرواور بندے کی عزیز ترین چیز ماضی وستفتل کے درمیان وفت اور حال ہے۔اس میں مشغول رہتا جاہئے۔

حضورا كرم الفطة فرمات بين كه:-

اللہ نفائی کے حضور میں میر الیک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میرے دل میں اٹھارہ ہزار عالم میں ہے سی کا بھی گزرمکن نہیں۔

'لی منع الله وقت لا یستعنی فیه ملك مقرب ولا نبی مرسل''

اور ندمیری آنکھ بین کی قدر و مزات ہوتی ہے۔ اس بنا پر شب معرائ، جب کہ
زیب وزینت آپ کو پیش کی گئی تو آپ نے کسی کی طرف النقات نہ
فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ' مازاغ الدھ مدوھ ماطغی' ' نہ آئکھ بیکی اور نہ اوھراُدھر
ہوئی۔ اس لئے حضرت جم مصطفی اللہ علیہ عزیز سے اور عزیز کو بجرعزیز کے سے شغل نہیں ہوتا۔
موحد کے دوفت ہوتے ہیں ایک گم ہونے کا دوسرا پانے کا۔ ایک وصال کا دوسرا فراق کا۔
دونوں حالتوں ہیں اس کا وقت مغلوب ہوتا ہے۔ کیونکہ وصل ہیں اس کا وصل حق تعالیٰ سے ہوئی اور فراق ہیں اس کا فراق بھی حق تعالیٰ ہی سے ہے۔ بندے کا اغتیار اور اس کا کسب دونوں وقت
قائم نہیں رہتا۔ جس کے ساتھ بندے کی صفت کی جا سکے۔ چونکہ بندے کا اختیار اس کے

# Kashf-ul-Mahjoob,=421

حالات سے جدا کر دیاجا تا ہے اس کئے وہ جو پھے کرتا وفت کی زیبائش کے لئے ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه فر ماتے میں کہ بیابان میں ایک درولیش کو دیکھا جو کیر کے در فت کے بیچے سخت و دشوار جگہ پر بعیثا ہوا تھا میں نے اس سے کہا اے بھائی کس چیز نے تہریس بیماں بٹھایا ہے۔ ریے جگہ یوی سخت ودشوار ہے اور بیمال تم بیٹھے ہو؟ اس نے کہا میراایک وفت اس جكه ضائع مواب\_من اس كيم من اس جكه بيفام وامول من في يوجها كنزع صه سے بہاں بیٹے ہوئے ہواس نے کہا ہاراہ سال گزر بھے ہیں۔اب میں اپنے فیٹنے سے استدعا کرتا ہوں میرے کام میں میری مدوفر مائیں تا کہاہیئے وفت اپنی مراد کوحاصل کرسکوں۔حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چل دیا۔ جج کیا اور اس کے لئے دعا کی جوخدانے قبول قرمائی اوروہ ا پی مراد کوچھی کیا۔ جب واپس آیا تو اس درولیش کواس جگہ بیٹنا یا یا میں نے اس سے کہا اے جوانمرد!اب جب كرتم نے اپنادفت بالیا تواب بہاں كيوں بيٹے ہو؟اس نے كہاا ہے ميرے ليجع ! بدوہ جگہ ہے جہاں بچھے وحشت و پر بیٹانی لائق ہوئی تھی اور میراسر مایا تم ہوا تھااور اب بھی یہی وہ جكه ب جهال سے ميرا تم شده سرمايد جھے دوباره ملا ب\_بيل نے اس جگه كو پكر ليا ہے، جھے اس جگہ سے محبت ہو تئ ہے۔ کیا اب میرے لئے جائز ہوگا کہ بیں اس جگہ کو چھوڑ دوں اور کسی اور جگہ چلا جاؤں۔میری تمناہے کہ مرکر میری مٹی بھی ای جگہل جائے اور قیامت کے دن جب اٹھایا جاؤل الوين اس جكدي الفول - بيمير الس وعبت كى جكدي

فكل امرم يولى الجميل مجيب فكل مكان ينبت العزاطيب ہرانسان اچھے دوست کو تبول کرتاہے اور عزت دالی جگہ کووہ پیند کرتاہے

جو چیز آ دمی کے کسب وا ختیار میں جہیں ہوتی کہ است بت کلف حاصل کرے وہ بازار میں فروخت نہیں ہوتی کہاہے جان کے وض حاصل کر سکے اور اس کے حاصل کرنے یا دور کرنے کی اس میں قدرت بھی نہ ہوتو اس کی بید دونوں صورتیں رعایت میں برابر ہوئی ہیں اوراس کے محقق میں بندہ کا اختیار باطل ہوتاہے۔

مشاركخ طريقت بيان كرت بيل كر" الموقت مديف قاطع "وقت كاشخ والى لوار ہے۔ چونکہ تکوار کا کا م کا ٹرا ہے۔ اس طرح دفت کا کام کا ٹرا ہے اور وفت ، ماضی وستفتل کی جڑوں كوكاتنا ہے اوراس كے غمول كومٹاتا ہے۔ البذاوقت كى صحبت خطرناك ہے يا تووہ بلاك كردے كايا ما لک بنا دے گا۔اگر کوئی شخص ہزار برس تک مکوار کی خدمت کرے اور اینے کا ندھوں پر اٹھائے

پھرے کین جب اس کے کاشنے کا وقت آئے گا تو تلوار نداہیے خدمت گار مالکوں کو دیکھے گی نہ غیر کو۔ دونوں کو یکساں کا ف دے گی۔ کیونکہ اس کا کام بی فہر وغلبہ ہے۔ اس کے مالک کے اسے بیند کرنے کی وجہ سے اس کا فہر وغلبہ جا تا شدہے گا۔

حال، وفت پر ایک آنے والی چیز ہے جو وفت کو مزین کرتی ہے۔ جس طرح روح سے جسم مزین ہوتا ہے لامحالہ وقت، حال کامخان ہے کیونکہ وقت کی پاکیزگی حال ہے ہوتی ہے اور اس کا قیام بھی اس سے ہوتا ہے۔ لہذا جب صاحب وقت صاحب حال ہوتا ہے تواس سے تغیر جاتا رہتا ہے اور وہ اپنے احوال میں منتمکم ہوجاتا ہے۔ کیونکہ بغیر حال کے وقت کا زوال ممکن منبیل ۔ اور جب اس سے حَال بل جاتا ہے اس کے تمام احوال وقت بن جاتے ہیں ان کے لئے وقت کا نزول تھا۔ چونکہ منمکن کے لئے عفلت جائز تھی ۔ اور صاحب غفلت پر اب حال نازل ہے اور وقت چونکہ منمکن ہے۔ اس لئے صاحب وقت پر غفلت جائز تھی اور اب صاحب حال پر غفلت جائز ہیں ہے۔ واللہ اعلم

مشارِ طریقت فرماتے ہیں کہ المحال معکوت الملسمان فی فنون البیان " صاحب حال کی زبان این حال کے بیان کرنے سے ساکت رہتی ہے اور اس کا معاملہ اس کے حال کے خفق واثبات میں کو یا ہوتا ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ السوال عن الحال محال ''حال کے بارے شیل پوچمنا محال ''حال کے بارے شیل پوچمنا محال ہے اس لئے کہ حال کی تجمیر ناممکن ہے۔ حال ہوتا ہی وہ ہے جہاں حال فتا ہوجائے۔

استاد ابوعلی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا وا خرت ہیں خوشی و فم وقت کا نصیبہ ہوتا۔ کیونکہ حال الیک کیفیت ہے جوش تحالی کی جانب سے بندے پر وار د ہوتی ہوتی ہے اور جب اس کا ورود ہوتا ہے تو دل سے سب پچھ فٹا ہوجا تا ہے۔ جیسے کہ حضرت ایتھوب علیہ السلام کا حال تھا وہ صاحب وقت ہے۔ ایک وقت ہیں تو بحالت فراق آ کھوں کی بینائی جاتی رہی دوسرے وقت ہیں تو بحالت فراق آ کھوں کی بینائی جاتی رہی دوسرے وقت ہیں تو بحالت فراق آ کھوں کی بینائی جاتی ناتواں ہوئے کہ بال سے باریک ہوگئے اور بھی وصال سے تنگر رست و تو انا بن گئے۔ بھی خوفر دو ہوئے اور بھی مسرت و خوشی پائی۔ حضرت ایر اہیم علیہ السلام صاحب حال ہے وہ نہ فراق سے مغموم ہوتے اور نہ وصال سے مسرور ۔ جا نہ ستارے اور سورج ان کے حال کی مدد کرتے تھے۔

اورخود ہر چیز کے دیکھنے سے فارغ تھے۔ جونظر آتااس میں حق تعالی کا جلوہ ہی نظر آتا تھا۔ فرماتے يض لا احب الآغلين "من حصف والول كو يسترفيس كرتا\_

صاحب وفت کے لئے بھی سارا جہان دوزخ ہوجا تاہے جب کیمشاہدہ میں نبیبت ہو جاتی ہےاور دل سے حبیب کارو ہوٹن ہوجانا موجب وحشت بن جا تاہے اور بھی اس کا دل خوشی و مسرت میں پھولائہیں ساتا۔اورساراجہان مانندجہالت بن جاتاہے۔نعمتوں میں ہرآن وہ تن کا مشاہدہ کرتا ہے اور وہ نعمت اس کے لئے تخذاور بشارت بن جاتی ہے۔ پھر بد کہ صاحب حال کے كنة حجاب مويا كشف مورنعت مويا بلاسب مكسال موتائب كيونكه وه مرمقام مين صاحب حال موتا ہے۔الہذا حال مراد کی صفت ہے اور وفت مرید کا درجہ کوئی فی نفسہ وفت کی راحت میں ہوتا ہے اورکوئی حال کی مسرت میں خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیرد دنوں منزلوں کے درمیان فرق وامتیاز ههدواللداعلم بالصواب

مقام ومكين اوران كافرق

مقام طالب كاصدق نبيت اورر ماضت ومجابد كساته وتنالى كے حقوق كوادا كرنے بر

قائم رہنے کا نام مقام ہے۔ ہرارادہ حق والے کا ایک مقام ہوتا ہے جو بوقت طلب، بارگا وحق سے ابتداء میں اس کے حصول کا موجب بنرا ہے۔ جب بھی طالب سی مقام پرعبور کرے گا اور م پھلے مقام کوچھوڑے گا تو وہ لازمی کس ایک مقام پر قائم ہوگا جواس کے داردات کا مقام ہے، مرکب اوراز قشم مخلوق ہے وہ سلوک اور معاملہ کی قشم ہے تہیں ہے۔ جبیبا کہ قرآن کریم میں آیا ہے كُرُ وما منا الاله مقام معلوم "بهم مين سيكوني بيل كريدكواس كاكوني مقام عين سي-جيب حضرت آدم عليه السلام كامقام تؤبه تفار اور حعربت نوح عليه السلام كامقام زبد تفارحضرت ابراجيم عليهالسلام كامقام تسليم ورضا تفاحضرت موئ عليهالسلام كامقام انابت تفاح حضرت داؤد عليه السلام كامقام حزن وملال تفارحصرت عيسى عليه السلام كامقام اميدور جا تفارحصرت ليجي عليه السلام كامقام خوف وخشيت تفااور جارے أقاسيد عالم الفيا كامقام ذكر تفار برايك كوبرمقام ميں خواہ کتنا ہی عبور ہو بہر طوراس کا رجوع اس کے اینے اصل مقام کی ہی طرف ہوگا میں نے اس کا تذكره محاسبيو ل كے غرجب ميں بيان كرديا ہے اور حال ومقام كافرق بھى واضح كرچكا مول۔

راوي كيشين واضح رمناجا ميئ كدراوي كي تين فتمين بين ايك مقام دوسراحال تيسرا

تمكين ـ الله تعالى نے تمام نبيول كوائي راہ بتانے كے لئے بھيجا۔ تا كہ وہ مقامات كے احكامات

WINAFSEISLAMICOM

بیان فرمائیں۔ایک لاکھ چوہیں ہزار ( کم دبیش) انبیاء علیهم السلام تشریف لائے اور وہ اسے ہی مقامات کا تعلیم کے پیغامبر منفے مر جمارے آقاسید عالم ایک کی تشریف آوری سے ہرصاحب مقام كے لئے ايك حال ظاہر جوااور حال كومقام سے ملاكر مخلوق سے اس كاكسب واختيار جداكيا كيا- يهال تك كوخلوق بردين كوتمام كيااور نعمت كوانتها تك يهيجايا كيا-ارشادي بهك أليسوم اكملت لكم دينكم والممت عليكم نعمتى "آجش في التيمار بالممل كرك إلى تمام تعتين تم يرحتم كردين اس كے بعد الل تمكين كے لئے قرار كاظهور موار ورجير المستركين المستحققين كا درجه وكمال كاعلى منزل مين ا قامت كزين بون كا نام مكين ہے۔ البذاصاحبان مقامات کے لئے مقامات سے عبور ممکن ہے کیکن درجہ ممکین سے گزرجانا محال ہے۔اس کئے کدمقام مبتدیوں کا درجہ ہے۔ حملین منتہوں کی اقامت گاہ ہے۔ ابتدا سے انتہا کی طرف جانا توہے کیکن اعبا سے گزرنے کی کوئی صورت تبیں۔ کیونکہ مقامات منزلوں کی راہیں ہیں اور مکین بارگاہ فدس میں برقرار ہونا ہے۔ محبوبانِ خداراستد میں عاریبۃ ہوتے ہیں اور منزل میں بكانے ان كا باطن باركا وقدى ميں موتا ہے اور باركا وقدى ميسسب وآلد، آفت موتا ہے اور وہ غیبت وعلمت کے اوز ارہوتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں شعرام اینے مهروجین کی تعریف ،معاملہ سے کرتے تھے اور جب تک پچھ عرصہ نہ گزرجا تا شعر نہیں کہتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی شاعر ممدوح کے حضور پہنتے جاتا تھا تو تکوار سونت کر سواری کے یا ڈس کاٹ ڈالٹا اور تكواركوتو رينا تفاراس سے ان كامقصد بيرونا كر جھے سوارى اس كئے دركارتھى كراس كور بير تیرے حضورتک چینی کے لئے مسافت طے کروں اور تکوار رکھنااس لئے ضروری تھا کہ حاسدوں کو تیرے حضور سے دور کردوں اب چونکہ میں پہنچ کیا ہوں توسامان سفر کی کیا حاجت ؟ سواری کواس کتے ہلاک کردیا کیونکہ تیری یاس ہے جھے جانا ہی جیس ہے اور تلواراس کئے توڑ ڈالی کہ تیرے عنورے جدا ہونے کا دل میں کوئی اندیشتہیں ہے۔ پھر جنب کچھ دن گزرجاتے توشعر پڑھتا تھا حق تعالی نے حضرت موی علیدالسلام کی صفت بھی ایس بی بیان فرمائی کہ جب وہ منزلیں کر کے دشوار مقامات کوعبور کر کے کل تمکین ہنچے اور ان سے تمام اسبابِ تغیر جُد ا ہو گئے تو حَنْ تَعَالَظُ مِنْ وَالْمَا وَالْمُلْعُ مُعلِيكُ " والق عصماك " تَعَلَيْن اتارو ، اورايتا عصاد ال دو کیونکہ بیسامان سفرتھا۔ ہارگاہ قدس میں حضور کے بعد ،سغر کا خطرہ ہی کیا؟ محبت کی ابتداء طلب ہے اوراس کی انتہا قرار اور سکون یا تا۔

پانی جب نہر و دریا میں رہے جاری رہتا ہے جب سمندر میں پہنے جاتا ہے تو تھر جاتا ہے اور جب پانی کی خرورت ہوتی ہے وہ ہے اور جب پانی کی خرورت ہوتی ہے وہ سمندر کی طرف وائل ہوتا ہے۔ کیونکہ جسے پانی کی خرورت ہوتی ہے وہ سمندر کی طرف وائل جے جسے موتیوں کی تلاش ہوتی ہے۔ اس کے وہ سانس کوروکتا ہے اور گرم کی طلب میں پاوی جوڑ کر سرکے بل سمندر کی تہ میں خوطہ لگاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو وہ بہترین فیمتی موتی لے کرآتا ہے یا خرق دریا ہوجاتا ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 'القدم کین رفع العطویین '' تغیر و تبدل فتم ہوجانے کا املی ہے۔ لفظ کو ین بھی حال و مقام کی مانٹ اللی طریقت کی اصطلاح ہیں ایک لفظ و عبارت ہے اور معنی میں ایک دوسرے کے قریب کیکن اس جگہ کو ین کے معنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنے کے ہیں اس مقولہ کا مطلب ہیہ کہ مشمکن متر دو تبییں ہوتا اور اپنا سارا سامان کے کر بارگاہ فقدس سے واصل ہوجاتا ہے۔ اس کے دل میں نہ غیر کا اندیشہ باتی رہتا ہے اور نہاں پرکوئی معاملہ گزرتا ہے جس سے اس کے فاجر کے بدل جانے کا امکان ہوا ور نہ کوئی حال کر رہا ہے جس سے اس کا باطن مغیر ہو۔ چونکہ حضرت موکی علیہ السلام مقام تلون میں شفے طور پرجب جلوئی حق نے بائی تو ان کے ہوئی جاتے رہے جن تعالی نے قرمایا ''و ہوں میں میں ہے ۔ طور میں سے اس کا باطن میں ہوئی ہوگر دمین پرآ رہا ور ہمارے آ قاسید عالم اللہ محل میں میں سے جب مکہ مرمد سے قاب قوسین تک عین جی میں رہے تب بھی آ پ کا حال ایک رہا۔ اور میں دوسرے حال کی طرف متغیر نہ ہوئے۔ یہ درجہ اعلی تھا۔ واللہ اعلی

ا محل میں کی نسبت اپ شہود کے ساتھ ہو دہ میں ہیں ایک بیر کداس کی نسبت اپ شہود کے ساتھ ہو۔
جس کی نسبت اپ شہود کے ساتھ ہو دہ باتی الصف ہوتا ہے اور جس کی نسبت شہود تن کے ساتھ ہودہ فانی الصف ہوتا ہے اور جس کی نسبت شہود تن کے ساتھ ہودہ فانی الصف ہوتا ہے۔ فانی الصف کے لئے محوج جن بحق ، فنا و بلنا اور وجود و عدم کا استعمال درست نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ان اوصاف کے قیام کے لئے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے۔ درست نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ان اوصاف کے قیام کے لئے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب موصوف شہود جن میں منتقرق ہوتا ہے تو اس سے وصف کا قیام ساقط ہو جاتا ہے اور بھی کمشرت لطائف ہیں۔ مختصراً اتنائی کافی ہے۔ وباللہ التو فیق۔

#### محاضره ومكاشفه اوران كافرق

واضح رہنا جائے کہ لفظ محاضرہ کا استعال ،حضور قلب پر بیان لطا نف میں ہوتا ہے اور لفظ مکا دفعہ کا استعال ،حضور تحریر پر جودل میں خطرہ عیاں ہواس وفت ہوتا ہے۔ گویا آیات کے

شوابد كوى اخره اورمشابدات كيشوابدكوم كاشفه كبته بين اورمحاضره كى علامت، آيات كى ديديس بمیشهٔ فکرمندر بهنا ہے اور مکاهفه کی علامت عظمت کی تدمیں بمیشه جیرت زدہ رہنا ہے۔ جوافعال میں فکر مند ہوا ورجو جلال میں جیرت زدہ ہو۔ان میں فرق سے کہ ایک خلت کے ہم معنی ہوتا ہے اور دوسرا محبت کے قریب۔ چنانچے حصرت خلیل علیہ السلام نے جب ملکوت ساوی پر نظر ڈ الی تو اس کے وجود کی حقیقت میں تامل و تفکر کیا اور ان کا دل اس میں عاضر جوا توقعل کی دید میں فاعل کو و یکھا۔ پہاں تک کدان کے حضور نے تعل کو بھی فاعل کی دلیل بنا دیا اور کمال معرفت میں گویا موسَّے''اني وجهت وجهي للذي قطر السموات والارض حنيفاً الآيه''<sup>يي</sup>ن میں اینے چیرے کواس ذات کی طرف میسو ہو کر پھیرتا ہوں جس نے زمین وآ سان کو پیدا کیا ہے۔ حضورا کرم الفیلی کو جب ملکوت ساوی کی سیر کرائی گئی تو آپ نے سارے عالم کودیکھنے ے آگھیں بند کرلیں۔ نہ تعل کو دیکھا اور نہ تلوق کو جتی کہا ہے آپ کو بھی نہیں دیکھا صرف فاعل کے مکاشفہ میں رہے۔ای طرح کشف میں شوق پر شوق کا اِضافہ ہوا اور بے قراری بردھی، وبدار کی طلب ہوئی تؤ زُخ کی رویت نہ ہوئی۔قرب کو جا ہاتو قربت ممکن نہ ہوئی۔وصل کا ارادہ کیا تؤوصال كي صورت شهب نسب قلب اطهر بردوست كي تنزيبه د تفتريس كاجتنا زياده ظهور موتاا تنابي شوق پرشوق بردهنا جاتا، نداعراض کی بی راه تھی ندا قبال وتوجه کا امکان لینی ند ہد سکتے تھے ند سامنے ہوسکتے نتے متحیر ہوکر رہ گئے۔ کیونکہ جہاں خلست تھی وہاں حیرت کفرمعلوم ہوئی اور جہاں محبت تقی وہاں وصل شرک تظرآ یا۔ جربت ہی سرمایہ بن کے رہ گیا۔اس کئے کہ مقام خلت میں جرت زدہ ہونا اس کے وجود میں ہوتا ہے اور بیشرک ہے اور مقام محبت میں جرت زدہ ہونا كيفيت ميں موناب بية حيد كامقام ب-اى واسط حضرت تبلى عليه الرحمته كها كرتے تھے كه " يا دليل المتحيرين زدني تحيرا"الم تخيرول كرينما! ميري جرت كواورزياده كركيونك مشاہدے میں جیرت کی زیادتی سے درجہ بلند ہوتا ہے۔

حضرت ابوسعید خراز رحمته الله علیه نے حضرت ابراجیم سعد علوی کے ساتھ دریا کے کنارے ایک خدا
کے دوست کو دیکھا تو اس سے دریافت کیا کہ جن کی راہ کس چیز جس ہے؟ انھوں نے کہا جن کی دو
را بیں بیں ایک عوام کی دوسرے خواص کی انھوں نے پوچھا اس کی تشریح فرما ہے؟ کہا عوام کی راہ
دہ ہے جس پرتم ہو کیونکہ کی علّت کے ساتھ قبول کرتے ہواور کسی علت کے سبب چھوڑتے ہواور
خواص کی راہ بیہ ہے کہ نہ دہ معلل کو دیکھتے ہیں۔ نہ علمت کو۔ وہاللہ التو فیق۔

# قبض وبسط اوران كافرق

واضح رہنا جائے کہ قبض وبط احوال کی دوحالتوں کا نام ہے جو بندے کی طافت سے باہر ہے۔وہ نداس کے آنے پر قادر ہے اور نداس کے جانے پر۔اللہ تعالیے فرما تا ہے وہ اللہ اللہ تعالیے فرما تا ہے وہ اللہ اللہ عندوا فتیار میں ہے۔ یہ قبض واسط میرے ہی قبضہ وافتیار میں ہے۔

قبض اس حال کا نام ہے جو بحالت تجاب دل پر چھائے اور بسط اس کیفیت کا نام ہے جس کو دل پر چھائے اور بسط اس کیفیت کا نام ہے جس کو دل پر چھائے ہوئے جاب کا ارتفاع کہتے ہیں۔ بید دونوں تق ہیں ان میں بندے کا اختیار خبیں ہے۔ عارفوں کے احوال میں فوف اور اہل معرفت کے احوال میں خوف اور اہل معرفت کے احوال میں بسط ایسا ہے جیسے مریدوں کے احوال میں رجا بعنی امید۔ بیتحریف اس محرفت کے احوال میں بہ جاس طرح معنی بیان کرتے ہیں۔

مشائ طریقت کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بن کا مردبہ بسط کے مردبہ سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی وجہ بیہ بناتے ہیں کہ قرآن کریم میں قبض کا ذکر ، بسط سے پہلے آیا ہے۔ دوسرے بیک محب اس کی وجہ بیہ بناتے ہیں کہ قرآن کریم میں قبض کا ذکر ، بسط سے پہلے آیا ہے۔ دوسرے بیک تعب سے اس کا دارا ورد تہر ہے اور بسط میں نوازش ومہریائی ہے۔ لامحالہ بشر بیت کے اوصاف کو فٹاکرنا ، اورنفس کو مغلوب کرنا ، پرورش ومہریائی سے افضل ہے کیونکہ وہ بہت بردا تجاب ہے۔

اورایک جماعت بیکبتی ہے کہ بسط کا مرتبہ بیش کے مرتبہ سے بلندنز ہے۔اس کئے کہ قرآن کریم میں قبض کا پہلے ذکر آنابط کی فضیات کی علامت ہے کیونکہ اہل عرب کی عادت ہے کہ اس چیز کو پہلے بیان کرتے ہیں جوفضیات میں بعد ہو۔جبیبا کہ ارشاد ہے:۔

لینی بعض بندے جانوں پرظلم کرتے ہیں اور بعض بندے میاندروہوتے ہیں اور بعض بندے حکم الہی سے نیکیوں میں سیفت لے جاتے ہیں۔

"قمنهم ظالم لنفسه ومنهم معقد صدومنهم سَابق بالخيرات باذن الله"

نيز فرمايا:\_

الله تعالی توبه کرنے والوں کو پیند کرتا ہے اور خوب یاک وصاف رہنے والوں کومجبوب رکھتا ہے۔

"ان اللُّبه يحب التوابين ويحب المتطهرين"

اور قرمایا:

اے مریم ایٹے رب کی فر ما نبر داری کر واور رکوع کرنے والول کے ساتھ محبدہ ورکوع کرو۔

''یا مریم اقنتی لربّك واستجدی واركعی مع الراكعین''

نیز مشائے طریقت فرماتے ہیں کہ بسط میں سرور ہے اور قبض میں نکلیف اور عارفوں کا سرور، وصل معرفت کے بغیر نہیں ہوتا اور اپنی تکلیف،فصل کے بغیر دیکھے نہیں، لہذا وصل میں وقوف،فراق کے وقوف سے بہتر ہے۔

میرے نیٹے ومرشد فرمائے ہیں کہ قبض وبسط دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ کیونکہ سے
دونوں جن تعالے کی طرف سے بندے کے شامل حال ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب ان کے معانی دل
پراٹر کرتے ہیں تواس وقت بندے کا باطن یا تو مسر ور ہوتا ہے اور نفس مغلوب یا پھر باطن مغلوب
ہوتا ہے اور نفس مسر ور ۔ ایک سے دل کے بیش میں اس کے نفس کی کشادگی ہے اور دومرے سے
باطن کی کشادگی میں اس کے نفس کا قبض ہے ۔ اس کے سواجو بیان کرتا ہے وہ اپنے وقت کو ضائع
کرتا ہے۔

حضرت بایزید بسطا فی رحمة الله علیه قرماتے بیل که قدید القلوب فیے بسلط السنفوس و بسط القلوب فی قبض النفوس ' داول کا قبض بفول کی کشادگی شل ہے البذاقیش شدہ فس خلل سے محقوظ ہے اور بسط شدہ باطن، ذوال سے مضبوط ہے۔ اس لئے کرمجت میں غیرت سے بری ہے اور قبض میں غیرت اللی کی علامت ہے جب کومیت کے ماتھ عماب کرنا شرط ہے۔ اور بسط معا تبت کی علامت ہے آ تار میں مروی ہے کہ حضرت کی قبل کو تبول کے ہوئے سے اور صفرت میں بسط کو ۔ جب ایک دوسر سے ملاقات کرتے تو حضرت کی گئی ہے محقوظ بیل اور حضرت میں فرماتے کہ اس کے کہ تبرازارونا نہ تو از کی تحکم کو بدال حضرت میں فرماتے کہ اس کے کہ تبرازارونا نہ تو از کی تحکم کو بدال ہے اور نہ براہ شاقضا کے الئی کو پلاتا ہے۔ البذائ لا قبصن و الا بسلط و الا حسمت و الا احمن الله و الله من الله من الله من الله عن الله کی طرف ہے۔ بہل سب اللہ کی طرف سے ہے۔

#### أنس وہیبت اوران کافرق

واضح رہنا چاہئے اللہ تعالی تہمیں سعید بنائے۔ بیبت واٹس ،سالکانِ راوی کے دوحال
کانام ہے۔ جب تن تعالی بندے کے دل پرمشاہدہ جلال سے تحلی فرما تا ہے تواس وقت اس کے
دل پر بیبت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب مشاہدہ جمال سے بخلی فرما تا ہے تواس کے دل پر مجبت و

WWW!NAFSEISLAM!COM

الس كاغلبه وجاتا ہے بہال تك كمايل محبت اس كے جلال سے جيرت زوه اور ابل انس ومحبت اس کے جمال سے خوش میں مکن موجاتے ہیں۔الہذاجودل جلال الی کی محبت کی آگ میں جلتے ہیں اوروہ دل جواس کے جمال کے تور کے مشاہرہ میں تاباں ہیں ان کے درمیان بیفرق ہے۔ مشائح کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ جیبت عارفوں کا درجہ ہے اور انس مریدوں کا مقام۔اس کئے کہ بارگاو قدس کی تنزیبہاوراس کے قدیم اوصاف میں جننا کمال حاصل ہوگا۔اتنا ہی اس کے دل پر ہیبت کا غلبہ ہوگا۔ اور انس سے اس کی طبیعت زیادہ دور ہوگی۔ کیونکہ انس ہم جنسوں سے ہوتا ہے اور حق تعلیا سے مجانست اور مشاکلت محال ہے البدا وہاں انس کی کوئی صورت متصور بیس ہوسکتی اس طرح من تعالی کامخلوق سے انس کرنا بھی محال ہے۔ اگر انس کی کوئی صورت ممکن ہے تواس کے ذکراوراس کی بادے ساتھ انس کرناممکن ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اس کا ذکر غير باوروه بندے كے صفات كے بيل سے ہے۔ محبت بيس غيروں كے ساتھ آرام يانا جھوث، ادعائے مشاہرے کا اور خالص ممان ہے اور ہیبت عظمت کے مشاہدے کی قبیل سے ہے اور عظمت بن تعالی کی صفت ہے۔ البداجس بندے کا کام اینے تعل کے ساتھ مواورجس بندے کا کام اینے افعال کوفنا کرکے بقائے تن کے ساتھ مواس کے اور اُس کے درمیان بہت بردافرق ہے۔ حضرت تبلی علیه الرحمته فرماتے ہیں کہ میں عرصہ تک اس تمان میں رہا کہ محبت میں خوش رہتا ہوں اورمشاہرہ الی سے انس یا تا ہوں۔اب میں نے جانا کرانس ای بی ہم جس سے ہوسکتا ہے۔ ایک جماعت بیر کہتی ہے کہ ہیبت، فراق وعذاب کا ثمرہ ہے اور انس، رحمت ووصل کا منتجہ ہے۔اسی بنا پر دوستوں کے لئے لازم ہے کہ وہ بیبت کے اقسام سے محفوظ رہیں اورانس و محبت کے قریب رہیں۔ یقینا انس بھبت کا اقتضاء کرتی ہے جس طرح محبت کے لئے ہم جنسی محال ہے اس مطرح الس کے سلتے بھی محال ہے۔

میرے شخ ومرشدفر ماتے ہیں کہ ہیں اس شخص پر تجب کرتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہت تعالیٰ کے لئے انس ممکن نہیں۔ باوجود یکہ بیاس کا ارشاد ہے اس نے فر مایا ہے: 'ان عبدادی '' یہ میرے بندے ہیں۔ ''یا عبدادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحذینون '' اے میرے بندو آئ نہم پر خوف ہواور نہم ممکنین ہو کے لامحالہ جب بندو تی تعالے کے اس فضل کو دیکتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے اور جب محبت کرتا ہے تو اُنس بھی حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ دوست سے ہیبت، غیریت کی علامت ہے اور انس بھا گئت کی نشانی ہے۔ آدی کی بہنصلت ہے

کہ وہ نعمت عطا کرنے والے کے ساتھ اُٹس رکھتا ہے اور حق تعالیٰ کی نعمیں تو ہم پر بے شار ہیں۔
اس نے ہمیں اپنی معرفت سے نواز اسے پھر ہم ہیبت کی بات کس طرح کر سکتے ہیں؟
حضور سید نا وا تا گئے پخش رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ دونوں گر وہ اپنی اپنی تعریف میں
اختلاف کے ہا وجو دراہ یاب اور درست ہیں۔ اس لئے کہ ہیبت کا غلبہ نفس اور اس کی خواہش کے
ساتھ ہوتا ہے اور اس ہیبت کے ذریعہ اپنے اوصاف بشریت کوفتا کرنے ، باطن ہیں انس کوغالب
کرنے اور باطن میں معرفت کی ہرورش کرنے میں مدملتی ہے اور حق تعالیٰ کی تحلیٰ جلال سے
دوستوں کا نفس فنا ہوجا تا ہے اور حجلی جمال سے ان کا باطن باتی رہتا ہے۔ الہذا جو اہلِ فنا ہیں وہ
ہیبت کو مقدم کہتے ہیں اور جو ارباب بقا ہیں وہ انس کو فضیلت دیتے ہیں۔ اس سے قبل فنا و بقا کی
تشریح کی جا چکی ہے۔

#### فهرولطف اوران كافرق

قہر ولطف بید دولفظ ایسے ہیں جن سے مشائح طریقت اپنے احوال کی تعبیر کرتے ہیں۔ قہر سے ان کی مراد بیہ ہے کہ جن تعالی کی تائید ہے اپنی مرادوں کوفنا کریں اور اس کی خواہشوں سے نفس کو محفوظ رکھیں بغیر اس کے کہ اس میں ان کا کوئی مطلب ہوا در لطف سے ان کی مراد بیہ ہے کہ حن تعالیٰ کی تائید سے باطن کو ہاتی رکھیں اور جمیشہ مشاہدے ہیں مشغول رہیں اور درجہ واستقامت میں حال انتہا تک پر قر ارد ہے۔

ایک جماعت کہتی ہے کہ کرامت داعز ازیہ ہے کہ کن تعالی سے مراد حاصل کر ہے۔ یہ الل لطف ہیں ادرایک گردہ ہیں کہتا ہے کہ کرامت رہے ہے کہ کن تعالیٰ بندے کوا چی مراد اوراس کی مراد دونوں سے بچائے رکھے اور اسے نامرادی کے ساتھ مغلوب کرے۔مثلاً دریا ہیں جائے تو بیاس کی حالت ہیں دریا ختک ہوجائے۔واللہ اعلم بالصواب

بغدادين صاحب مرتبه فقراء من سے دورروایش تھے۔ایک صاحب قہروغلبہ تھے اور

دوسرے صاحب لطف وکرم۔ بمیشدان بی نوک جمونک رہاکرتی تھی۔ برایک اینے حال کو بہتر بتا تا تفارایک کہتا کرتن تعالی کالطف وکرم بندے پر بہت بزرگ شدی ہے کیونکداس کا ارشاد ہے کہ الله لطیف بعبادم "اللہ اپنے بندول پر مہر بان ہے اور دوسرا کہتا ہے کرتن تعالی کا قہرو غلبہ بندہ پر بہت زیادہ کمل شدی ہے۔ چنانچہوہ فرما تا ہے "وجدو القاهد خوق عبادم "اللہ

WWW!NAFSEISLAM!COM

اپنے بندوں پر عالب ہے۔ان دونوں درولیٹوں کی نوک جھونک نے بہت طول پکڑا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صاحب لطف درولیٹ نے مکہ مرمہ کا تصد کیا وہ بیابان بی تھم گیا اور مکہ مرمہ نہ تی تھے سکا پر سول تک کی کواس کی فیر تک نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک شخص مکہ مرمہ ہے بغداد آرہا تھا اس نے اس درولیٹ کو دریا کے کنارے دیکھا۔ درولیٹ نے اس سے کہا کہ اے بھائی! جب تم عراق پہنچوتو کرخ بیس میرے فلال رفیق سے کہنا کہ اگرتم چاہتے ہوتو اس مشقت کے باوجو دبنگل میں بغداد کے گلہ کرخ کی ما نشراس کے باتبات کود یکھنا چاہوتو آ جا دکہ کیونکہ بیر بنگل میرے لئے تن تعالیٰ نے بغداد کی ما نشر بنا دیا ہے۔ جب بھی کورخ پہنچاتو اس کر دفیق کو تا اس کے جواب میں اس نے کہا۔ جب تم پھر جا دُتو اس درولیش سے کہنا کہ اس میں کوئی پر رگی تیس ہے کہ مشقت کے ساتھ جنگل کو تبہارے کے کرخ کی ما نشر بنا دیا ہے۔ بیاس کی فعیق اور اس کے بجا کہ درگا والی سے بھاگ شاٹھ ویزدگی تو بہتے کہ بغداد کے محلہ کرخ کو اس کی فعیق اور اس کے بجا کہ باوجود مشقت کے ساتھ کی کے لئے جنگل بنا دیا جا اور واس میں خوش وخرم دہے۔

حضرت شکی علیہ الرحمتہ اپنی مناجات میں کہتے ہیں کہا ہے ضدا اگر تو آسان کو میر ہے ۔ گلے کا طوق اور زمین کو میر ہے یاؤں کی زنجیر اور عالم کومیر ہے خون کا پیاسا بنا دے ننب بھی میں تنبری بارگاہ سے نہ ہوں گا۔

میرے مرشد دھتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال جنگل ہیں اولیا و کا اجماع ہوا۔

میرے مرشد حضرت حصری رحمتہ اللہ علیہ جھے اپنے ہمراہ وہاں لے گئے۔ ہیں نے وہاں ایک

ہماعت دیکھی جو تخت کے بیچ تھی اور ایک جماعت دیکھی جو تخت پر بیٹی تھی۔ کوئی اُڑتا آرہا تھا

اورکوئی کسی طریق سے ۔ میرے مرشد نے کسی کی طرف الثقات نہ کیا۔ یہاں تک کہ ایک جوان

کو میں نے دیکھا جس کی جو تیاں پھٹی ہوئی تھیں اور عصا شکتہ تھا۔ پاؤں نگے ، بدل تھلسا ہوا، جم

کر ور ولاغر، جب وہ نمودار ہوا تو حضرت حصر می رحمتہ اللہ علیہ دوڑ کر اس کے پاس پنچے اور اسے

ملند تر جگہ پر بٹھا یا۔ فرماتے ہیں کہ ہیں ہو کی کر جمرت میں پڑ گیا۔ اس کے بعد ہیں نے شیخ سے

دریافت کیا تو انھوں نے فرما یا ہیہ بندہ الیا صاحب ولی ہے کہ ولا بت کا تا بی نہیں ہے بلکہ ولا بت

غرضکہ جو پھے ہم ازخوداختیار کریں وہ ہماری بلا ہوتی ہے۔ میں اس کے سوا پھے نہیں جا ہتا کہ حق تعالی مجھے اس منزل میں اس کی آفت سے محقوظ رکھے اور میرے نفس کی پُر ائی سے

بچائے۔اگروہ قبر وغلبہ میں رکھے تو میں لطف وم پر بانی کی تمنانہیں کروں گا اورا کر لطف و کرامت میں رکھے تو میں قبر وغلبہ کا آرز ومند نہ ہوں گاہمیں اس کے اختیار کرنے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ نفی واشیات اوران کا فرق

مشائح طریقت نے تاجید تق کے ساتھ صفعی بشریت کی تحکوفنا وا ثبات کے نام سے
تعبیر کیا ہے۔ صفعی بشریت کی فنا کوئی اور غلبہ وحقیقت کے وجود کوا ثبات کہا ہے۔ اس لئے کہ
د محن کل کے مث جانے کو کہتے ہیں اور کل کی ٹی بچر صفات کے، ذات پر حمکن نہیں ہے۔ کیونکہ
جب تک بشریت باتی ہے اس وقت تک ذات سے کل کی ٹنی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں۔ لہذا
ضروری ہے کہ قدموم صفات کی فنی ، خصائل جمودہ کے اثبات کے ساتھ کی جائے مطلب بیر کہ معنی
کے اثبات کے لئے حق تعالی سے معیت ہیں، دعوے کی فنی ہو۔ کیونکہ دعوئی کرتا، نفس کے خرور کی
ضم سے ہے جو انسان کی عام عادت ہے جب غلبہ وحققیت ہیں، اوصاف مغلوب و مقہور ہو
جاتے ہیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ صفات بشریت کی فنی بیت کی کہا جا چکا ہے فی الحال اس پراکتھا کیا جاتا

مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ اس آئی سے مراد جن تعلیٰ کے اختیار کے اثبات ہیں،
بندے کے اختیار کی نئی ہے۔ ای بنا پر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اختیار الحق لعبدہ مع
علمہ لعبدہ خیر من اختیار عبدہ لنفسمہ مع جہلہ بریہ "حق تعالٰ کا اختیارا س
کے بندے کے لئے اس کے اپ علم سے بہتر ہے۔ اس سے جو بندے کو اپ نفس کے لئے خدا
سے قافل رہ کر اختیار پایا جائے۔ اس لئے کہ مجبت ہیں محب کے اختیار کی نفی محبوب کے اختیار
کے اثبات سے وابستہ ہے بیربات مسلم ہے۔

ایک درویش دریا پی غرق بور ہاتھا۔ کی نے اس سے کہاا ہے بھائی! کیا تو چاہتا ہے

کہ تجھے نکال لیا جائے؟ اس نے کہانہیں۔ پھراس نے پوچھا کیا چاہتا ہے کہ غرق ہوجائے؟
درولیش نے کہانہیں۔اس نے کہا جیب بات ہے کہ ندتو ہلاکت چاہتا ہے نہ نجات؟ درولیش نے
کہا جھے الی نجات کی حاجت نہیں جس میں میرااختیارشانل ہو۔ میرااختیار تو وہ ہے جو میر برب کاختیار میں ہے۔

WWW:NAFSEISLAM:COM

مشارکے طریقت فرماتے ہیں کہ محبت ہیں کم دوجوا ہے اختیار کی نفی ہے کیونکہ ق تعالیٰ کا اختیاراز لی ہے اس کی نفی ممکن ٹیس اور بندے کا اختیار عارض ہے اس کی نفی جائز ہے۔ لازم ہے کہ عارضی اختیار کو پائمال کیا جائے تا کہ از لی اختیار قائم و باتی رہے۔ جس طرح کہ حضرت موکی علیہ السلام جب کو وطور پر مسرور ہوئے تو اپنے اختیار کو برقر اررکھتے ہوئے حق تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کا ظہار کیا اور خدا سے عرض کیا" دیت ار نسسی "اے دب جھے اپنا جلوہ وکھارتی تعالیٰ نے فرمایا" اس قدواندی "تم جھے ہر گر نہیں و کھی سکو گے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے عرض کیا اے خدا دیدار تو حق ہے اور ش اس کا مستحق بھی ہوں پھر کیوں منع فرمایا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوا کہ دیدار تق ہے لیکن محبت میں ابنا اختیار باقی رکھنا باطل ہے۔ اس مسئلہ میں گفتگو تو بہت ہے گر میر انقصود چونکہ اختصار ہے۔ بتو فیتی الٰہی اس کا مختصر تذکرہ جمع و تفرقہ ۔ فتا و بقا اور فیبت و حضور میں بھی گر در چکا ہے یہاں اس پراکھا کیا جا رہا ہے۔

#### مسامره ومحادثذا دران كافرق

مسامرہ اور محادثہ کے دونوں لفظ ، کا لمان طریقت کے احوال کی دّوالئیں ہیں۔ محادثہ کی حقیقت باطنی کیفیت سے متعلق ہے جہاں زبان کو خاموش رکھا جاتا ہے۔ اور مسامرہ کی حقیقت ، باطنی واردات کے جہانے پر بہیشہ خوش رہتا ہے۔ ان کے تمام کے ظاہر معنی یہ ہیں کہ مسامرہ ، ایک وقت ہے جب کہ بندہ دات بیسی توالی کے ساتھ ہواور محادثہ وہ وقت ہے جو دن مسامرہ ، ایک وقت ہے جب کہ بندہ دات بیسی تعالی کے ساتھ ہواور محادثہ وہ وہ وقت ہے جو دن محاس وقت میں بندہ حق تعالی سے ظاہری و باطنی سوال و جو اب کرتا ہے۔ اس بنا پر دات کی مناج ہے کہ اس وقت میں بندہ حق تعالی سے ظاہری و باطنی سوال و حوال کشف پر بنی ہے اور درات کا حال تھا پر اور محبت میں مسامرہ ، محادثہ سے کامل تر ہوتا ہے۔ مسامرہ کا تعالی نے جا با کہ حضو ہو ہو گئے کہ مسامرہ کا تعالی نے جا با کہ حضو ہو ہو گئے کہ حال سے وابستہ ہے۔ جب حق تعالی نے جا با کہ حضو ہو گئے گئے کہ حال سے وابستہ ہے۔ جب حق تعالی نے جا با کہ حضو ہو گئے گئے کہ حال سے دابستہ ہے۔ جب حق تعالی نے جا با کہ حضو ہو گئے گئے میں مہار کی عام ہو کے حس مہار کی جہ وہ گئے اور حضو ہو گئے گئے کہ دار کہ سے ہمراز ہوں۔ چنا نچے حضو ہو گئے تھا کہ دو اس مہار کی عام اوار ک سے دہ گیا۔ زبان مبارک عبارت سے عاج ہو عالی سے مہار کی اس مبارک عبارت سے عاج ہو کئے۔ اس وقت عرض کیا '' دلا احصی شفاء علیہ '' تیری حمدوثنا کرنے سے عاج ہوں۔ گئے۔ اس وقت عرض کیا 'دلا احصی شفاء علیہ '' تیری حمدوثنا کرنے سے عاج ہوں۔ محادثہ کا تعالی حقت عرض کیا کہ دار کا کہ دفت عام کہ دول سے جہ جب جا با کہ ان کا ایک وقت محادثہ کا کہ دفت کا دول کا کہ دفت کی خوال سے جہ جب جا با کہ ان کا ایک وقت

حق تعالی کے ساتھ ہوتو چالیس دن وعد کا نظار کے بعد ، دن میں کو وطور پرآئے۔ غدا کا کلام سُنا
تو مسر ورہوئے۔ ویدار کی خواجش کی قومراد سے دہ گئے اور ہوش سے جائے رہے۔ جب ہوش آیا
تو عرض کیا ' تدبت المیک '' تیری طرف رجوع ہوتا ہوں۔ تا کہ فرق ہوجائے کہ ایک دہ ہوآ تا
ہے اور ایک وہ ہے جو لے جایاجا تا ہے۔ ' سعید جان المذی اسس کی بعید ہو لیدالا '' یاک ہے
وہ ذات جوراتوں رات بندے کو لے گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جو لے جایا گیا ہے اور وہ وہ بندہ ہے جو
خود آتا ہے۔ اس بندے کو متعلق ارشاد ہے ' ولما جاء موسعی لمیقائننا '' جب موسی خود آتا ہے۔ اس بندوں کی خلوت کا وقت ہے اور دن بندوں کی
ماری مقررہ جگہوں پر آئے۔ اس لئے رات دوستوں کی خلوت کا وقت ہے اور دن بندوں کی
خدمت کرنے کا وقت ۔ ان محالہ جب بندہ محدود حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اسے سیمیہ کی جاتی ہے۔
پھر دوست و محبوب کی کوئی حدید ہوتا ہے۔
پھر دوست و محبوب کی کوئی حدید ہوتا ہے۔

## عِلم اليقين عين اليقين عن اليقين اوران كافرق

واضح رہنا چاہئے کہ ہا عتباراصول، یہ بینوں کلے علم سے متعلق ہیں جوا پنے جائے کے ساتھ ہیں۔ اورا پنے جائے کے بیان کی صحت پر غیر بینی علم ،علم نہیں ہوتا اور جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے غیب و خفا مرتفع ہو کر مشاہدہ بینی کی مائٹرین جاتا ہے۔ اس لئے کہ کل روز قیامت جب ہر مسلمان دیدار ہاری تعلیا سے مشرف ہوگا تو وہ بھی اسی مفت پر دیکھے گا جس صفت ہیں آج جانتا ہے۔ اگر وہ دیداس کے فلاف ہوگی تو کل کی رویت یا توضیح نہ ہوگی یا اس کا مفت بن ہوگا تو وہ بھی اسی مفت پر دیکھے گا جس صفت ہیں آج جانتا ہے۔ اگر وہ دیداس کے فلاف ہوگی تو کل کی رویت یا توضیح نہ ہوگی یا اس کا ملم جو صفر حالت کہ درست نہ ہوگا۔ حالانکہ بید دؤوں صفتیں تو حید کے منافی ہیں۔ اس لئے کہ گلوق کو اس کا علم جو آج حاصل ہے وہ اس کی طرف سے درست ہوگی۔ لہٰ قال کی رویت بھی اس کی طرف سے درست ہوگی۔ لہٰ تاہم البند بن کی مانٹر ہوگا۔ وہ حضر است جو عین البند اللہ ہوگا۔ اس لئے کہ استفر اللہ ہوگا۔ جاس لئے کہ استفر اللہ ہوگا۔ جاس لئے کہ استفر اللہ ہوگا۔ جاس کے کہند اللہ خورویت ہیں علم کا استفر اللہ ہوگا۔ جو بیت کے منتا ایک فر دید ہے۔ جب کہ علم کا استفر اللہ ہوگا۔ جب جیسے کہ سنتا ایک فر دید ہے۔ جب کہ علم کا استفر اللہ سے جیسے کہ سنتا ایک فر دید ہے۔ جب کہ علم کا استفر اللہ ہوگا۔ جس کے بیم کی گا کے ایک فر دید ہے۔ جب کہ علم کا استفر اللہ ہوگا۔ جب کے بیم کو دید ہے۔ جب کہ علم کا استفر اللہ ہوگا کے در دید ہے۔ جب کہ علم کا استفر اللہ ہوگا کے در دید ہے۔ جب کہ علم کا استفر اللہ ہوگا کے در دید ہے۔ جب کہ علم کا استفر اللہ ہوگا کے در دید ہے۔ جب کہ علم کا کہند کر دید ہے۔ جب کہ علم کا استفر اللہ ہوگا کہ کے در دید ہے۔ جب کہ علم کا استفر اللہ ہوگا کہ کو کا کہ کے در دید ہے۔ جب کہ علم کا کو در دید ہے۔ جب کہ علم کا کو دورت کی علم کی کو در دید کے۔ جب کہ علم کا کو دورت کی علم کی کے در دید کے۔ جب کہ علم کا کو دورت کی کو دورت ک

سے مراد، دنیاوی معاملات میں اوامر واحکام کا جانتا ہے اور عین الیقین سے مراد، جانتی اور دنیا
سے کوچ کرنے کے وقت کاعلم ہے اور تل الیقین سے مراد، جنت میں رویت کا کشف اوراس
کے احوال کے معائد کی کیفیت ہے۔ گویاعلم الیقین علاء کا ورجہ ہے کہ وہ احکام و اوامر پر
استقامت رکھتے ہیں اور عین الیقین عارفوں کا مقام ہے کہ وہ موت کے لئے بمیشہ تیار رہتے ہیں۔
اور تن الیقین مجوبانِ خدا کے فتا کا مقام ہے کہ وہ تمام موجودات سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں۔
علم الیقین مجاہدے سے ہوتا ہے عین الیقین النس و عجت سے اور تن الیقین مشاہدے سے اور بیکہ
ایک عام ہے دو مرافاص تیسرافاص الخاص۔ واللہ اعلم۔

### علم ومعرفت اوران كافرق

علاء اصول علم ومعرفت کے درمیان فرق نہیں کرتے اور دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں گر اللہ تعالیٰ کو عارف کہنا جائز نہیں ہے۔ چونکہ اس کے تمام اساء توقیقی ہیں۔ نیکن مشائ طریقت اللہ تعالم کو جو معاملہ اور حال سے متعلق ہواور اس کا عالم اپنے حال کو اس سے تجبیر کرے معرفت کہتے ہیں اور اس کے جائے والے کو عارف اور جو علم ابیا ہوجس کے صرف معنی ہی ہوں اور وہ معاملہ سے خالی ہواس کا نام علم رکھتے ہیں اور اس کے جائے والے کو عارف اور جو علم ابیا ہوجس کے صرف معنی ہوں ہوں اور وہ محس کے معاملہ سے خالی ہواس کا نام عالم رکھتے ہیں اور اس کی حقیقت کا عالم ہواس کا نام عارف رکھا گیا ہے اور وہ محض جو صرف عبارت جانیا ہوا در اس کی معنوی حقیقت سے نا آشنا ہواس کا نام عالم رکھا گیا ہے۔ ریوطبقہ جب عبارت جانیا ہوا در اس کی معنوی حقیقت سے نا آشنا ہواس کا نام عالم رکھا گیا ہے۔ ریوطبقہ جب ان معنوں کو ایٹ ہواس کا مام کا نام عالم رکھا گیا ہے۔ ریوطبقہ جب ان معنوں کو ایٹ ہواں کا مام کی تا پر ان کی قدمت کرتا ہے ان کو والشمند بنا تا ہوا در عوام کو مکر ان کی مراد ، ان کے حصول علم کی بنا پر ان کی قدمت کرتا نہیں ہوتی بلکہ ان کی مراد ، کے در نے کی برائی ظاہر ہوتی ہے۔

#### شريعت وحقيقت اوران كافرق

شریعت وحقیقت ،مشائخ طریقت کے دواصطلاحی کلے ہیں۔ جن میں سے ایک ظاہر حال کی صحت کو واضح کرتا ہے اور دومرا ہاطن کے حال کی اقامت کو بیان کرتا ہے ان کی تعریف میں

دو طبقے علطی میں مبتلا ہیں۔ایک علماء ظاہر ہیں جو کہتے ہیں کہم ان میں فرق تہیں کرتے کیونکہ شریعت،خود حقیقت ہے اور حقیقت خود شریعت ہے۔ دوسرا طبقہ محدوں و بے دینوں کا ہے جو ہر ایک کا قیام ایک دوسرے کے بغیر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حال حقیقت بن جائے تو شریعت اٹھ جاتی ہے۔ بینظر بیر مشتبہ ، قرامط ، معبعہ اور موسان کا ہے۔ شریعت وحقیقت کے جدا ہونے پر دلیل میدسیتے ہیں کہ تحض تقدیق جو بغیر اقرار کے ہواسے ایما عدار نہیں بناتی۔اور نہ صرف اقرار بغير تقديق كاسه مومن بناتا بـ قول وتقديق كدرميان فرق ظاهر بـ البذا حقیقت اس معنی کی تعبیر ہے جس پر سنخ جائز تہیں ہے۔حضرت آدم سے فنائے عالم تک اس کا تھم قائم ویکسال ہے۔مثلاً معرفت تق معاملہ میں خلوص نبیت وغیرہ اور شربیت اس معنی کی تعبیر ہے جس برنشخ وتنديل جائز ہے مثلاً احكام واوامر وغيره \_شربيت بنده كالعل ہے اور حقيقت حق تعالى كى حفاظت اوراس كى عصمت وتنزيهد معلوم جواكه شريعت كا قيام ، حقيقت كوجود كيغير محال ہے اور حقیقت کا قیام ، شریعت کی حفاظت کے بغیر بھی محال ہے۔ اس کی مثال اس مخص کی ما نند ہے جوروح کے ساتھ زندہ ہو۔ جب روح اس سے جدا ہوجاتی ہے تو وہ تحض مردہ ہوجاتا ہے اور روح جب تک رہتی ہے تواس کی قدرو قیت ایک دوسرے کے ساتھ رہنے تک ہے۔اس طرح شریعت بغیر حقیقت کے رہا ہے۔ اور حقیقت بغیر شریعت کے نفاق۔ الله تعالی فرماتا ہے "والذين جاهدو اقينا لنهديهم سبلنا" بن الوكول في المرى راه شي كوشش كي يقييًا بم نے ان کواپنا راستہ دکھایا۔مجاہدہ شریعت ہے اور ہدایت اس کی حقیقت ۔ ایک بندہ کے ذیھے ظاہری احکام کی حفاظت ہے دوسرے حق نعالی کی حفاظت جو برندے کے باطنی احوال سے تعلق ر محتی ہے البندا شریعت از قتم کسب ہے اور حقیقت از قتم عطائے رہانی ہے۔

## ''آخری نوع۔ دیکر مصلحات ِمشائے کے بیان میں''

اس آخری نوع میں ان کلمات کی تعریف ہے جومشائخ طریقت کے کلام میں بطور اصطلاح واستعارہ ستعمل ہیں۔ جن کی تفصیل وشرح اوراحکام زیادہ وشوار ہیں۔اختصار کے ساتھ بیان کئے جاتے ہیں۔

السحق اس مشاركُ طريقت كى مرادرب العرّت كى ذات اقدى باس كے كماس كے كماس كے السام ميں سے اللہ وہى تقریباً اللہ وہما تقریب

الحقیقة اس سے مراد، وسل الی کے لین بندے کا قیام ہے اور کل تنزیبہ میں بندے کے باطن کا وقوف ہے۔ باطن کا وقوف ہے۔

الخطرات-اس سےمرادطریقت کوداحکامات بیں جودل پرگزرتے ہیں۔

الوطنات اس سےمراد، وہ معانی بیں جومتوطن کے باطن میں وارد ہول۔

الطمس مين كى الي في كداس كا الرجعي شريه-

الرمس عين كى الكي في كدول يراس كا اثرر ب

العلائق اليساسباب بين جن سيطالب تعلق ركين كا وجدس مرادومقعودس وجائد

الوسدائط-الساسب فن عطالب تعلق ركار مقعودوم ادكوحاصل كر\_\_

الزواند ول ش انوار كي زيادتي ،

الفواند\_اسيخ ضروري اسرار كااوراك كرنا\_

الملجارا بي مراوك حسول مين دل براعتا دكرنا\_

المنجا محل آفت سدل كانجات ياجانا

الكلية - بور \_ عطور بريشرى اوصاف من مستغرق مونا \_

اللوامع -اثبات مراداورواردات كيفي -

اللوامع - ول برانوار كاظهور اس كفوائدك باقى ريخ كساته-

الطوالع - دل كالويمعرفت حصروش بونا -

السطسوارق مشب برداری میں عبادت دمناجات کے دوران دل پرخوشخری یا فتند کی حالت کا طاری ہونا

السر محبت ودوت كمعاملكو يوشيده ركهنا

النجوى درازونيازك ذربيه تكاليف ومصائب سي تخفظ حاصل كرناتا كه غيركوفير شهور

الانتدارة ، بغيرالفاظ استعال كاينامطلب اشارة بيان كرنا

الابيماء للامرى اشاره اورالفاظ كے بغير بمي دوسري كيفيت كے ذريبير كھو بتاتا۔

الوارد\_معانى كالنشين بوتا\_

الانتهاه ولكاموشيارمونا اور خفلت سع بيدارمونا

الاشتباه كسى چيزكان وباطل كدرميان الطرح مخلوط مونا كه حقيقت كالمتيازنه موسك

الان ذعاج راہ راست پر ہونے کے باوجود حالات اضطراب بیں ہونا۔ مذکورہ اصطلاحات کا مطلب نہا بہت مختفر بیان کیا گیا ہے۔

#### توحيد كى وضاحت كے لئے اہل طریقت كی اصطلاحات

بیاصطلاحات اظہارا عقاد کے لئے بغیراستعارہ کے استعال ہوتی ہیں۔
العالہ ۔ عالم کا مطلب خدا کے علاوہ تمام موجودات دخلوقات جن کی تعدادا شارہ ہزاراور
لجعش روایات کے مطابق بچاس ہزار ہے۔ فلسفیوں کے نزدیک عالم کی دوشہ میں بنیادی
ہیں اے عالم علوی یا عالم بالا \_ ۲ \_ عالم سفلی یا عالم دنیا \_ حقیقت شناس کہتے ہیں کہ عرش سے
تخت الوگ ایسی تمام مخلوق ایک ہی عالم ہے دراصل ایک نوعیت کی مخلوق کے اجتماع کا نام
عالم ہے جس طرح کہ اہل طریقت کے ہاں ایک عالم ارواح ہے اور دوسرا عالم نفوس بگر
ان دونوں کے ایک جگہ جمع ہونے کا نام عالم نہیں جیسا کہ قلاسفہ کہتے ہیں بلکہ عالم دنیا ہیں
عالم ارواح الگ ہے اور عالم اجسام یا نفوس الگ۔

المحدث-جوعرم سے وجودین آیا ہو۔

القديم - جونمام موجودات سے پہلے بميشہ سے تھااب بھی ہے اور آئندہ بھی رہےگا۔ خواہ ديگرموجودات رہيں يائدر ہيں بيصرف ذات باری تعالی ہے جس کے سواکوئی ہستی فديم نہيں۔

الازل-جوآ غازوابتداءت ماورى مو

الايد-جوانجام وانتهاست بينازمو

الذات اصليت، حقيقت بهستى اور دجو د كانام ذات ہے۔

المصدفة -كونى خوبي جوبذات خود قائم ندم دمثلاً علم وحسن وغيره-

الاسدم كسى چيزى اصليت يا كيفيت كانتعار في كلمه مااشاره

التسميه اليانعارف جس من عظمت كالبيلو بوشيده مويانام ركهنا

الدنفى كسى فانى چيز كانه جونا واضح كرنا\_

الا ثبات - موسكنه والى چيز كا وجود ما مونا ثابت كرنا ـ

الشيئان الى دوچيزى جن كاوجودايك دوسر كى موجودگى يس جائز بو

الصندان - الى دو چيزي جن ش سے ايك كا وجود دوسر كى موجود كى ش كى ايك حالت پرجائز نه بوالبنة فخلف حالتوں ش دونوں كا وجود الگ الگ جائز ہو۔
الغيران - دو چيز ول ش سے ايك كا وجود دوسرى كى فخا كے لئے جائز ہونا الجو هر - كى چيز كا ماده بالصل جو بذات خود قائم ہو۔
الحرض - الى صفت با كيفيت جوجو ہر كے ساتھ قائم ہو۔
العرض - الى صفت با كيفيت جوجو ہر كے ساتھ قائم ہو۔
الجو اب مطلوبہ علومات معلوم كرنا الجو اب مطلوبہ معلومات مهيا كرنا الشيد حالى كيفيت جومتعلقہ چيز كے مناسب ہوا درا مرتق كے موافق ہو۔
الشيد حالى حالت جومتعلقہ چيز سے مناسب بوا درا مرتق كے موافق ہو۔
الشيد حالى حالت جومتعلقہ چيز سے مناسب ندر هتى ہوا درا مرائلى كے مخالف ہو۔
المسف حقيق معاملہ كوچور و دينا السف حقيق معاملہ كوچور و دينا -

المنطقة - من معاملة ويتوروج -المظلم - سى چيز كامناسب استعال نه كرنااورا سيموزوں مقام نه دينا -العدل - ہرمعاملہ بيں مناسب اورموزوں روبيا ختيار كرنا جس كے ذريعه ہر چيزا پنا سيح مقام حاصل كر ہے -

الملك بس كے قول وقعل براعتر اض نه ہوسكے۔ بیالی اصطلاحات ہیں جن سے حقیقت کے طلب کاروں کو دافق ہونا برواضر وری ہے۔

اصطلاحات تقوف كي چوهي اورآ خرى فتم

بیا صطلاحات اللی افت کے طاہری معانی سے مختلف صرف صوفیاء کے درمیان رائج ہیں جن کی وضاحت وتشری ضروری ہے۔
المضاطر دل ش ایسے خیال یا دسوسہ کا آناجو کسی دوسرے خیال یا دسوسہ کے آنے پر ذاکل ہو جائے اور اس خیال کو دل سے نکالئے پر قدرت حاصل ہو۔ خیالات کی آمد کے وقت پہلے خیال کو طدا کی طرف سے بچھ کراہل معاملہ اپنا گیتے ہیں اور خیال اول کی پیروی کرتے ہیں۔
مثلاً حصرت خیر النساج کے متعلق روایت ہے کہ ان کے دل میں بی خیال آیا کہ حصرت جنید بغدادی ان کے دروازے ہر موجود ہیں گراسے وہم و وسوسہ بچھ کر دل سے نکالنا جاہا تو عدم

موجودگی کا خیال آیا، اسے دورکرنے کی کوشش کی تو تیسرا خیال پیدا ہوا کہ باہر ہی چل کر
د کیولیں چنانچہ آپ باہر نکلے تو حضرت جدید دروازہ پر موجود تھے۔انھوں نے فر مایا کہ اب
خیر! اگر آپ سقت مشائح پڑئمل کرتے ہوئے خیال اول کی پیروی کرتے تو جھے اتی دیر
انظار نہ کرنا پڑتا۔ اس واقعہ کے متعلق مشائح نے یہ سوال پیدا کیا کہ اگر حضرت خیر النسائج
کے دل میں آنے والا پہلا خیال ہی ''خاطر'' تھا تو حضرت جنید سی دروازہ پر
کے دل میں آنے والا پہلا خیال ہی ''خاطر'' تھا تو حضرت جنید سی دروازہ پر
مرک ہوئے تھے؟ اس کا جواب پزرگول نے خود دیا ہے کہ حضرت جنید چونکہ حضرت
نسائج کے پیرومرشد تھے لہذا آنھیں اپنے مرید کوراہ طریقت میں ''خاطر'' کا مسئلہ بتانا تھا جو
آپ نے بتادیا۔

اله واقع مدوا تع مدرادول ميں پيدا ہونے والى وہ كيفيت جود خاطر "كے بالحكس ہولين مستقل ول تشین ہوکرنا قابل زوال ہواور نداست دور کرنے پر قدرت حاصل ہو چنانچے ایک محاورہ ہے کہ خطر على قلبى و وقع فى قلبى ليخى ميرك دل يرايك" خيال" گذرااور" واقع، يابات ميرے دل ميں بيني كئى۔ خيالات تو تمام دلوں ميں آتے ہيں مروا قعات صرف عن تعالى كور سے معمور دلول میں واقع ہوتے ہیں ای وجہ سے راوح میں رکاوٹ پیدا ہونے کا نام قید ہے جے كهاجا تاب كـ "أيك واقعه ظامر موكيا" بيني مشكل پيدا موكني - ابل لغت واقعدا ليي مشكل كو كميتر بين جومسائل حل كرنے كے سلسله بين بين آئى ہے جب وہ مسئلہ مل موجائے يااس كامكمل جواب مل جائے تو کہا جاتا ہے کہ واقعمل موگیا لینی مشکل فتم موثی الل شخین کہتے ہیں کمل ندمونے والا معاملہ داقعہ ہوتا ہے اورا کرحل ہوجائے تو وہ خیال (خاطر) ہوتا ہے داقعہ بیں کیونکہ اہلِ محقیق کسی تظیم معاملہ ہی میں رک سکتے ہیں حیوٹی حیوٹی اور معمولی با تیں تو وہ اشاروں ہے حل کر لیتے ہیں۔ خیال تو خود بخود بدلنتے رہتے ہیں انھیں حل کرنے کی چندان ضرورت ہی نہیں يرتى -الاختنهار-ايخ اختيار براختيار مولى كوترج دے كرراضي برضا مونا اور خيروشريس جوخدا نے ان کے لئے پہندفر مایااسے قبول کرنا۔اور میراضی برضا ہونایا اختیار مولی کو پہند کرنا بھی توحق تعالیٰ کے اختیار اور مرضی ہے ہوتا ہے اس میں بھی ذاتی اختیار کی تفی ہوجاتی ہے۔ اگر اختیار اللی کی برتری قبول ندکی جاتی تو بندہ اینے اختیار کو جیوڑ نا کب گوارا کرسکتا تھا۔حضرت بایزیڈ سے

WWW:NAFSEISLAM:COM

پوچھا گیا کہ ایٹن کون ہے؟ آپ نے قرمایا کہ جسے ذاتی افتیار حاصل نہ ہواور افتیار مالک کواس نے تبول کرلیا ہو۔ حضرت جنید سے روایت ہے کہ آپ نے بخار میں دعافر مائی کہ خدایا! مجھے صحت عطافر ما میم سے آواز آئی کہ جمارے ملک میں اپنی تذابیر افتیار کرنے والا تو کون ہوتا ہے میں اپنے ملک کے نظام کو تھے سے بہتر جانتا ہوں راضی برضا رہواور اللہ آپ کو صاحب افتیار طاہر نہ کر وواللہ اعلم

الامتحان - الى مع مراداولياء كرام كداول كى آزمائش به بير آزمائش بزرايد خوف، غم قبض اور بيب وغيره كى جا تقان كم تعاق حق تعالى في بيان قرما يا اولمك غم قبض اور بيب وغيره كى جا تقان كم تعاق حق تعالى في يول بيان قرما يا اولمك المذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولهم مغفرة واجد عظيم لينى بى ده لوك بين جن كرول كوالله في المتحق كى (عطاكرف) كه ليح امتحان و آزمائش بيل الا المي يرويز كارول كوالله في اورا يرفيم مهاوريد دوجه بهت باند م

الملاء - بياريوں اور تكاليف ك ذريعداوليا م عصمول كي آ زمائش جس ميل دل بھي

WWW!NAFSEISLAM!COM!

قبول کرنے یا ان کی طرح بننے کی خواہش کا نام نہیں بلکہ جو کچھ دل میں بیڑہ جائے اوراس کی تقید این عمل سے ہوجائے تو وہ حقیقت میں ایمان کہلا تا ہے۔ چنا نچی سی گروہ کی بغیر عمل کے باتوں میں مشابہت کرنا تحل ہے اور بیطر بقہ رسوا کن ہے کیونکہ اصل کام عمل ہے اور کے علی کی وجہ سے اہلِ تحقیق کی نظر میں وہ پہلے ہی سے ذکیل ہوتے ہیں اور ان کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔

خواہ چاہیں بانہ چاہیں (جیبا کہ آگھ کھولئے پر بینا ممکن ہے کہ کچھ نددیکھا جائے۔)
الدے الی یہ قرب الی میں آٹر بننے والی مصروفیات سے کنارہ کش ہوجا نا ،اس سلسلہ کی ایک
کڑی دنیا ہے اور دوسری آخرت ان دونوں سے دستبر دار ہو کر تنیسری کڑی خواہش تفس کی
مخالفت اور لوگوں سے علیحہ گی اختیار کرنا اور آخری کڑی دل سے دنیاوی ، اُخروی ،نفسانی
اورانسانی وسوسوں اورائد بیٹوں کو دور کرنے کا نام بخلی یا تخلیہ ہے۔

الند \_\_\_\_\_ ود \_اس کامطلب آفتوں، جابوں اور بقر اری نے نجات طلب کرنا ہے کیونکہ طالب حق پر جومصیبت آئی ہے وہ جاب سے آئی ہے اس پر دے اور جاب کو کھو لئے کے طالب حق پر جومصیبت آئی ہے وہ جاب سے آئی ہے اس پر دے اور جاب کو کھو لئے کے لئے تدبیر، شجو پر اور کسی ممل کا نام شرود ہے جس کا نتیجہ سکوں ہے کیونکہ طالبانِ حق کوشروع میں ہے جبی کی موتی ہے اور آخر کا راحمینان وسکون ۔

السقسسود مقعد حاصل کرنے کے لئے عزم میم اور سی ارادہ کرنا۔ اولیاء کا قصد وارادہ حرکت اور سکون کے ساتھ مشر وط نہیں کیونکہ دوست دوئی کے معاملہ میں ہروقت پرعزم ہوتا ہے اور بیعادت کے خلاف ہے کہ انسان خواہ متحرک ہو یاسا کن بغیر کی ارادہ کے ہو کہ ویاسا کن بغیر کی ارادہ کے ہو کیونکہ اگر حرکت میں ہوتو اس کا کیونکہ اگر حرکت میں ہوتو اس کا ارادہ پوشیدہ ہوتا ہے اور اگر سکون میں ہوتو اس کا ارادہ پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کے آٹار ظاہر ہوتے رہتے ہیں مگر اولیاء تی کو بیمقام حاصل ہوتا ہے کہ ان کی حرکت و سکونت ہی قصد اور ارادہ کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے اور تمام صفات قصد ہوتا ہے کہ ان کی حرکت و سکونت ہی قصد اور ارادہ کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے اور تمام صفات قصد بن جاتے ہیں۔ بن جاتی ہیں اور جب مقام محبت حاصل ہوجا تا ہے تو سرایا تصد وارادہ بن جاتے ہیں۔ الاحسط نہ اع اس سے مراد اللہ تعالی کامون کو تمام معاملات دیوی سے ممر اللہ تو انسانی

سے عاری اور خواہشات وصفات انسانی سے خالی کر کے مہذب بنانا ہے،اس طریقہ سے وہ ہوش وحواس کی گرفت سے آزاد ہوکر ماسوی اللہ سے بے نیاز ہوجا تا ہے بیا صطلاح كروهِ انبياء يه منعلق ب-البية بعض مشاركة اولياء كوجعي اس مين شامل كرتے ہيں۔ الاحسط فساء الله تعالى كابنده كول كوخاص إلى معردت ك ليم منتخب كرناتا كمايي معرفت کی جلا اس کے دل میں بھر دے۔ بید درجہ انبیاء و ادلیاء کے علاوہ ہر خاص و عام، فرما نبردارونا فرمان سب ك لئه عام بجبيا كرتن تعالى ففرماياهم اورثنا الكتب الذين اصبطفيناه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومستهم مقتصد ومنهم سابق مبالخيرات ليني ممن فيران لوكول كوكراب دى جنهين ممن اسینے بندوں میں سے متخب کیا، چٹانچہان میں سے بعض تواسینے آپ برظلم کرنے والے ہیں اور بعض میاندرو ہیں اور بعض نیک کا موں ہیں سیفت کرنے والے ہیں۔ الاحسط الم الك اطيف آزمائش كذر بعد بنده كاراده كوزائل اورفنا كرك غلبه وق كا بنده يرمسلط موكرول كا امتحان لينا-قلب متحن آزمايا مواول اورقلب مصطلم (جرس ا کھاڑا ہوا دل) دونوں ہم معنی ہیں البتة امتحان کی نسبت اصطلام خاص اور لطیف ہے۔ السدين ول پر كفرو كمراى كالبيايرده جوسرف نورايمان سے دور موسكتا ہے جيبيا كه كفار كے متعلق فت تعالى نے فرمایا کسلاب ال ران علی قلوبهم ما کانو پیکسیبون ایسا ہرگز تہیں کہ دہ اپنی مرضی ہے گفر کرتے ہیں بلکہ جو پچے دہ گفروشرک کیا کرتے ہے (اس کی وجہ سے) ان کے دلول پر ایک متم کا زنگ لینی پروہ پر گیا ہے۔ لیفش کے نزدیک رین ایسا ججاب ہے جو کسی طرح زائل جیس ہوتا کیونکہ کا فروں کا دل اسلام قبول نہیں کرتا اور اگروہ مسلمان ہوجائے ہیں تو بیٹم البی میں پہلے ہی ہوتا ہے۔ الـــــغيــــن ــغين اس يرده كوكت بين جويذ رابيه استغفار زائل موجا تابياس كي دوتتميس بين خفیف اور غلیظ۔ حجاب غلیظ عافل اور کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہوتا ہے اور خفیف حجاب سب کے لئے خواہ ولی ہوں یا نبی جس کی طرف اشارہ نبوی ایک کے کہ انب کیدان علی قلبي واني لا سنتغفر الله في كل يوم مائة مرة مجيجي مير ـــول رِايك خفيف سایردہ چھانے لگتا ہے تو میں اس کی مرافعت کے لئے روز اندسومرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ چٹانجیہ خفیف پردہ کے لئے صرف رجوع الی اللہ کافی ہے اور تجاب غلطی کے لئے توبہ شرط ہے توبہ کے معنی

گناه سے نیکی کی طرف لوٹا ہیں اور رجوع کا مطلب اینے ارادہ وافتیار سے دستبر دار ہو کر اسے آپ کوخدا کے سپر دکرنا ہے۔ نیز توبہ جرم سے کی جاتی ہے اور جرم عام بندوں کا خداکی نافر مانی ہے اور خاص بندوں لینی اولیاء کا اینے آپ کو سمجھانایا دیکھنا ہے۔ جوجرم سے توبہ كرتا ہےا سے تائب كہتے ہيں، جوغيروں سے الگ ہوكر خداكى طرف لوئے اسے انابت کہتے ہیں اور جواہینے وجود سے بھی بے نیاز ہو کرراضی برضا ہوجائے اُسے اُوّاب کہتے ہیں۔اسسلملی مقصل تقصیل توبہ کے بیان میں کردی تی ہے۔ النسلييسسس كسى چيزكواصليت وغيقت كيريطس دكهاكروجم بس بتلاكرناجيها كفرمان بارى تعلك بوللسنا عليهم مايلسون (جو بحدوه في وباطل من طاكرمعاملك بهجیده کرتے ہیں توجم نے بھی اٹھیں شبہ میں ڈال دیا) بیصفت اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور میں تہیں ہوسکتی کیونکہ وہ کا فریرانعام کرکے مومن ظاہر کرتاہے اور مومن کونعمت سے مالا مال کر کے اسے کفر کرنے کا موقع ویتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی شخص عمدہ عا دتوں کو بری صفات سے تبدیل کر کے حقیقت کو چھیا تا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تعلیس کرر ہاہے۔اس کے علاوہ کسی اورمعنى بين بيراصطلاح استعال نبيس موتى \_نفاق وربا اكرچه بظام تلميس معلوم موت بين مربین بین کیونکہ میں صرف می تعالی کے سی تعل پر بولا جاسکتا ہے۔ التنسسيب بعبادت واطاعت كي منهاس عظمت وبزركي كامز واورأنس ومحبت كي خوشي كانام شرب ہے۔لذت شرب کے بغیرانسان کوئی کام نہیں کرسکتا جس طرح جسم کے لئے یاتی اورغزاش اورروح كے لئے ذكر دعبادت بس لذب ہے كريد دونوں اى وفت كام كرتے ہیں جب آتھیں لذت حاصل ہوتی ہے۔میرے شخ n فرماتے تنے کہ مریداور عارف بغیمر شرب کے معرفت اور ارادت سے برگانہ ہوتے ہیں کیونکہ مرید کے لئے شرب ولذت حاصل ہونے سے ارادت اور طلب تن کی راہ ہموار ہوتی ہے اور عارف کو بھی خدا کی معردنت کی لذت حاصل ہوتو وہ آ رام دسکون محسوں کرے گاجومز بدتر قی کا سبب ہوتا ہے۔ فدوق رزوق بھی شرب کی طرح ہے البتہ شرب صرف آرام وراحت کے لئے استعال

السدنوق - ذوق جی شرب کی طرح ہالبتہ شرب صرف آرام وراحت کے لئے استعال موتا ہے اور ذوق رنج وراحت دونوں صورتوں میں مستعل ہے چٹانچ ایک عارف نے کہا ہے کہ ذقت المحد الدوق و ذقت المهلاء و ذقت الراحة (میں نے حلاوت ومصیبت اور آرام کا مرہ چکھا) یہ درست جملے ہیں بعد میں شرب کے متعلق کہتے ہیں کہ شربت مرہ چکھا) یہ درست جملے ہیں بعد میں شرب کے متعلق کہتے ہیں کہ شربت

بكاس الوصل او يكاس الود (ش في صل المحيث كا بياله بيا) ال طرح كى اور بعى مثاليس بين - بقول خداكلوا واشديوا هنيئا ليني مز ب سكما وادر بيواور جب وقل واستعال كياتوذق انك انت المعزيز الكريم قرما ياليني المعزز ومرم آپ چكوليس دوسرى جگرفرما يا كه ذو قوا مس معقد ليني دوزخ كى آگ كافره چكمور صوفياء واال طريقت كم بال جواصطلاحات دائج بين ان كافخفراً تذكره كرديا ب اگر تفصيل كى جاتى تويدكا بوجاتى والله اعلم

#### استا تيسوال باب

## گیارهوال کشف حجاب بسلسله سماع اوراس کے اقسام وانواع

## المراجعة الماع الم

اے عزیز! خدا آپ کوسعادت مند بنائے آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ علم حاصل کرنے کے پارٹی ذرائع ہیں جنمیں حواس خسد کہا جاتا ہے سننا، ویکھنا، چکھنا، سوگھنا، چھونا، انسان ہرشم کاعلم ان میں سے کسی ایک ذریعہ سے حاصل کر لیتا ہے مثلاً آ وازوں کاعلم توت ساعت سے ہوتا ہے، ویکھنے ک ملاحیت آ تکھ میں ہے، پیٹھے کڑوے کا فرق زبان سے ہوتا ہے، اچھی بری ہوکا پینہ ناک سے لگا ہے اور کسی چیز کی تی وزی، گری وسر دی دغیرہ قوت س یالمس یعنی چھونے سے معلوم ہوتی ہیان میں سے ورسی چیز کی تی ورش ہری ورس بدن میں چیلی ہوئی ہے اور باقی حواس یاذرائع خاص مقام سے متعلق ہیں کیونکہ انسان آ تکھ کے بغیر دیکھ جیس سکا، کان کے علاوہ سے کہ ہرایک میں سارے جسم معلی ہوئی رہی ہوئی الیان اور تالو کے سوا چھونیں سکتا اور ناک نہ ہوتو سوگھ جیس سکتا ، کان کے علاوہ سن جیس سکتا ہوئی الیانی سننے سے پورا جسم کی موت کے ہرایک میں سارے جسم طف اندوز ہوتا ہے) مگر معتز لہ کے زدیک ہرایک عن کا خاص مقام ہے تا ہم تو سے میں یا

کس سے ان کی تر دید ہوجاتی ہے کیونکہ ریہ بورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے۔جس طرح ایک توت پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے تو دوسری بھی اسی طرح سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہوسکتی ہیں جیسا كداشارة ببلے ذكركر ديا كيا ہے مكر يهال اس كي تفصيل مطلوب نہيں صرف محقيق مقصور تھي \_قوت ساعت كے علاوہ ديگر جارحوال يعني نا درات عالم كود يكنا، خوشبوكوسونكمنا، عمده نعتوں كوچكهنا اور زم وگرم کو چھوٹا ،عقل کے لئے رہنما بن سکتے ہیں اور رہنمائی خدا کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ ان حواس کی بدولت عقل نے بیمعلوم کیا کہ مشاہرہ کرنے سے بیرعالم حادث معلوم ہوتا ہے خالق كائنات قديم اورلامتنابى ہے جب كه عالم حادث اور متنابى ہے، نيز خالق بورى كائنات برقادر ہے اور سب کا کنات سے زیادہ طاقتور ہے وہ جسم وجان بنانے والا ہے مگر کا کنات کی مثل جسم و جان رکھنے والانہیں چنانچہ ہرسواس کی قدرت جاری ہے جوجا ہے سوکرے، وہی ہے جس نے رسولوں کوچے اور کئی بدایات دے کر کا سکات کی رہنمائی کے لئے بھیجا۔ مران رسولوں برا بمان لا نا اس وفت تک واجب نہیں ہوتا جب تک حق تعالی کی معرفت حاصل نہ ہوا وررسول سے شرع ودین سے متعلق بالوں کوس نہ لے کہ کون کون می بات واجب (فرض) ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہلِ سُقیعہ كے نزد كي سننا و بكھنے سے زيادہ قابل ترجيح اور فضيلت والا ہے۔اگر كوئي سطح بين بير كے كه سننا تو صرف خبری حد تک ہے جب کرد مجھنا دیدار اور نظارہ کا سبب ہے (اور شنیدہ کے بود مانند دیدہ ہے) دیدارالبی کلام البی سُننے سے افضل ہے لہذا قوت بصارت کوساعت پر افضل مانا جائے تواس کا جواب بیہ ہے کہ تمیں بین کر ہی تو معلوم ہوا کہ جنت میں دیدار خدا تھیب ہو گا اور عقل کے ذربعہ دیدار کے جائز ہونے میں جو جاب واقع ہوتا ہے وہ بھی قوت ساعت کو استعمال کرنے سے دور ہوجا تا ہے کیونکہ عقل نے رسول کی خبر سننے سے تتلیم کرلیا کہ دیدار نعیب ہوگا (ورنہ ظاہری طور برکوئی دلیل نہیں) اور آئکھول سے تجاب دور ہوجائے گا تا کہ وہ خدا کو دیکھے لیں اس لحاظ سے سنناد یکھنے سے افضل ہے۔علاوہ ازیں احکام شریعت کا انحصار بھی سننے پر ہے۔ کیونکہ سننا نہ ہوتو ا ثبات یا تفی نہیں ہوسکتی ، انبیاء پیغام تن سناتے اور لوگ من کر قبول کرتے اور ان کے فر ما نبر دار و

جاں ناربن جاتے ، مجز ہ دکھانے کے لئے بھی اس کی حقیقت بنائی جاتی ہے اورلوگ من کر حقیقت دیائی جاتی ہے اورلوگ من کر حقیقت دیائی کی تعنیل کے باوجودا گرکوئی ' سننے بعنی ساع'' کی فضیلت سے الکارکر تا ہے تو اسرار شریعت اور حقائق کا اٹکارکر تا ہے اور ساع کے معالمہ میں وہ عمداً خفلت بر تناہے اور اس کی حقیقت پوشیدہ رکھتا ہے۔ اب میں ساع کے متعلق احکام وامورکو بیان کرتا ہوں۔

#### قرآن مجيد كاسننااوراس كيمتعلقات

تمام من جانے والی بالوں سے زیادہ اہم، دل کے لئے مفید، ظاہر و باطن کے لئے مفید، ظاہر و باطن کے لئے باعث ترقی اور کا نوں کے لئے لذین کام الی ہے، سب ایما نداروں کواس کے سننے کا تھم دیا گیا ہے اور جنوں، انسانوں کو بشمول کفار کلام الی سننے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ قرآن کے مجرات میں سے ایک مجروت میں سے ایک مجروت میں ہوتی کیونکہ اسمیس بہت زیادہ رفت موجود ہے تی کہ کفار قرآن کی کفار قرارت کو جھپ کر حضورا کر مہلیکے کی نماز میں قرارت و سے مشہور علاوت موق سے سنتے ہے اور قرآن کی لطافت ورفت پر جران ہوتے تھے جن میں سے مشہور کفار ہیں نماز میں اور کفتا تھا اور کفار ہیں نماز میں بانا ہوا محض تھا ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ایوں۔

ایک رات حضور علیه السلام کی تلاوت می کرعتبہ بے ہوش ہو گیا اور بعد میں ابرجہل کو بتایا کہ بیا انسانی کلام معلوم نہیں ہوتا انسانوں اور جنوں نے گروہ درگروہ ہوکررسول اکرم اللہ سے قرآن سنا اور کہنے گئے کہ انسا معسم معنا قراننا عجباً ہم نے جیب کلام پڑھتے ہوئے سنا (بید جملہ انھوں نے والیس جاکرا پنے دوسرے جنوں کوسنایا) اس کی فہر بھی ہمیں قرآن نے دی اور بتایا کہ بیعہ دی المی الرشعد فامنا به اول ن نشور کے بریننا احدًا اللی الرشعد فامنا به اول ن نشور کے بریننا احدًا اللی اور آئندہ) ہم اپنے رب اور ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے لہذا ہم (س کر) اس پر ایمان لائے اور (آئندہ) ہم اپنے رب کے ساتھ کی کوشر کی نہیں کریں کے چنا نچے قرآن کی تھیجت دوسری تمام تھے توں سے بہتر اس کا جرافظ دوسرے تمام الفاظ سے واضح اسکا ہر تھم دوسرے احکامات سے لطیف، اس کا روکنا دوسری تمام رکاؤں سے زیادہ دکش، اس کی وعید

(ڈانٹ) دوسری تمام وعیدوں سے زیادہ جامع اور جانگداز، اس کا ہر قصہ دوسرے تمام قصوں سے زیادہ مؤثر، اس کی مثالیں دوسری تمام مثالوں سے زیادہ سبق آموزجس کی وجہسے ہزاروں جانیں اس پر قربان ہوئیں اور ہزاروں دل اس کے گرویدہ ہوئے۔(اس کی عجیب خاصیت ہے) كددنيا كي عزت والول كوذليل كرتاب اوردنياى كدهتكار بوع ذليلول كوباعزت بناتا ہے، حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کے مسلمان ہونے کی خبر کوشن کر تلوارسونت كرسلسله واسلام كوختم كرنے جلتے بيل مرجب بهن كے كھر پہنے كركلام الى ميں سے سوره طهكا أراتكيز القاظ مله ما انزلنا عليك القران لتشقى الاتذكرة لمن يخشلي لينى بيقرآن مم نے آپ الله الله يواس كئيس اتاراكة بمشقت وتكليف ميں يرجاكيں بياتو ڈرنے والوں کے لئے تھیجت اور باد کرنے والوں کے لئے تھیجت اور باد دہانی ہے۔اوراس طرح کے دوسر سے الفاظ سنے تو آپ کی رُوح کو ( کفر کی تاریکی میں ) روشی نظر آئی اور آپ کا دل قرآن كے لطیف حقائق سے مانوس ہو كيا، آپ سلح كے طريق ڈھونڈ نے لکے باڑائى كالباس اتار كر خالفت من موافقت كي طرف لوف اوراسلام قبول كرليابيصرف سننے (ساع) كى بركت تقى مشهورے كه جب آنخضرت الله كسامت بدآيات يرحى كئيں ان لدديدندا انكسالا وجحيما ٥ وطعاماً ذاغصة وعذابا اليما ٥ يعنى بلاشبه ارك ياس بيريال اوردوزخ ہے اور ملے میں اسکنے والا کھانا اور در دناک عذاب ہے۔ تو آپ بر عشی طاری ہوگئی۔ کہتے ہیں کہ ایک بخش نے معزرت عرا کے ماہنے ہیآ ہت پڑھیان عذاب ریك لواقع o مسالسه من دانے ۔ دانے سے (بے شک تیرے رب کاعذاب ضرورواقع ہونے والا ہے جھے کوئی ٹالنے والا تہیں) تو حضرت عمر ہے ہوش ہو گئے اور ایک ماہ تک بیار رہے ایک فخف نے حضرت عبداللہ بن حظلہ کے سامنے بیآ یت پڑھی لھے من جہنے مهاد ومن فوقهم غواش (ال کفار کے لئے دوزخ کی آگ بطور بچھونا اوراوڑ صنا ہوگی ) تو وہ رونے لگ مجئے اوراس قدرسا کت ہوگئے کہان کی موت کا اندیشہ ہوا، بعدہ آپ اُٹھ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ بیٹھ جائے تو آپ نے

فرمایا کراس آیت کی ہیت سے میں بیر فریس سکا۔ جب صرت جیر کے سامنے بیا آیت پردھی گئی بیا ایہا الذین امنوا لم تقولون مالا تقعلون (اے ایمان والودہ بات کوں کہتے ہو جس کے مطابق تم خود کی تیس کرتے) تو آپ نے فرمایا کراے ضدا! ان قبلنا ، قلنا بل و ان فعلنا ، نعلنا ، نعانا ، نعلنا ، نعلنا ، نعلنا ، نعان ، ننا القول والفعل (اگر ہم کو کہتے ہیں تو تیرے کم سے کہتے ہیں اور اگر کو کی مل کرتے ہیں تو تیری تو تیری تو تین سے کرتے ہیں (ایک صورت میں) ہمارا تول و فعل کہاں رہا؟) حضرت شکی کے متعلق مشہور ہے کہ جب آپ کے سامنے بیر آیت پڑھی گئی واذکر دیل اذا نسبیت (جب تو غاقل ہوجائے تو غدا کویا دکیا کر) تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کر میں ان ان تو تو کہا کہاں دل پر تجب ہے جو کلام خدا من کرجم سے نہ شرط ہول جانا ہے جب کہ ساراعالم اس کی یادش موج کرانسان بھولا ہی رہتا ہے ہیکہ کرآپ کروں ہوگے ، جب ہوش میں آئے تو کہا کہاں دل پر تجب ہے جو کلام خدا من کرجم سے نہ کوکل

ایک فی فرماتے ہیں کرایک وفعر میں نے کلام الی میں سے بدآ بت پڑھی واسق وا يوماً ترجعون فيه الى الله (أس دن ئ ورجس دن تم خداكى طرف لوائك جا وك) اتو ہاتف نے آواز دی کہ آ ہستہ پڑھواس کی ہیبت سے جارجن فوت ہو گئے۔ایک درولیش نے بتایا کہ میں نے دی سال سے نماز میں پڑھنے کے علاوہ نہ تو قرآن خود پڑھااور نہ دوسروں سے سنا،لوگوں نے بوجھا کیوں؟ فرمایا کہاس اعد بیشہ سے کہ پڑھنے یا سننے سے اس پڑمل کرنا ضروری ہوگااور جمت بوری موجائے گی۔ایک دفعہ میں نے معزت مین ابوالعباس شقائی کوبیرآ بت برجمت موت بإياضرب الله عبدًا مملوكاً لا يقدر على شعثى (الله تعالى في الياس الله عبدًا مملوكاً لا يقدر على شعثى (الله تعالى في اليام کی مثال دی ہے جوکسی دوسرے کامملوک ہے اور بذات خود کسی کام کرنے کا مختار نہیں ) تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ رورہے تھے حتی کہ میں نے انھیں فوت شدہ خیال کیا، میں نے عرض کیا کہ حضرت بدکیامعالمہہ؟ انھوں نے جواب دیا کہ تقریباً گیارہ سال سے میں صرف بہاں تک تلاوت كرتا ہوں آ مے نبيں يڑھ سكتا اور بڑھ سكتا۔ بيس نے حضرت ابوالعباس سے يو چھا كه آپ روزانه کتنا قر آن پڑھتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ آج سے چودہ سال پہلے تو ایک رات دن میں دو قرآن ختم كرتا تقامكر بعد بيل آج تك صرف سورهٔ انفال تك يهنيا موں ـ ايك دفعه حضرت

WWW:NAFSEISLAM:COM

ابوالعباس في ايك قارى سے تلاوت كر فے كوكھا تواس فير آيت برهي بيا ايھا العزيز مسنا واهلنا الضروجئنا بيضاعة مزحية (اكرير ممرا بمس اور ماركار المال و عیال کوفاقہ کی سخت تکلیف ہے اور ہمارے پاس سرمایہ بہت تھوڑا ہے ) آپ نے قرمایا اور پڑھ تو تارى نے پڑھاقالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل ( كم لكا كراس نے چوری کی ہے تواس سے پہلے اسکے بھائی نے بھی چوری کی تھی) آپ نے پھر پڑھنے کا تھم دیا تو ال نيرها لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم (آن كرن تم يركوني المامت حبيس خدامهمين معاف فرمائے)اس كے بعد حصرت ابوالعباس في بون دعاكى كدا الم خدامين ظلم میں برا دران بوسٹ سے بڑھ کر ہول اور تو لطف و کرم میں بوسف علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، مير ب ساتھ وہ سلوک کرجو حضرت نے اپنے ظالم بھائیوں کے ساتھ کیا۔ ان تمام ہا توں کے ہاوجود متنقی و گئنهگارتمام مسلمان قرآن سننے کے لئے مکلف ہیں جبیہا كرهم في تعالى بواذا قرئ القران فاستمعواله وانصنوا لعلكم ترحمون (جس وفتت قرآن پڑھا جائے تو آپ اسے سنیں اور خاموش رہیں تا کہتم پر رحمیوحق کا نزول ہو)اس سے ساع قرآن کا بہر صورت تھم ہے خواہ قاری کسی طرح پڑھ رہا ہو۔علاوہ ازیں فرمایا فيشس عيسادى السذيس يستمعون القول فيتبعون احسسنه (م*يرساان بثرول)و* خو تنجری دے دیجئے جوقر آن سننے کے بعداس بہتر کلام کی پیروی کرتے ہیں لیتنی اس کے احکام پر ممل كرت إلى - فيزقر ما يا الدين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم (كُلُ الوك السيجيم إلى کہ جنب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف الی سے کا نب اٹھتے ہیں ) اور الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكرالله الابذكرالله تطمئن القلوب (الي لوگ بھی موجود ہیں جوامیان لائے اور ان کے دل خدا کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ خدا کے ذکر سے دلول کواطمینان حاصل ہوتا ہے) اس طرح کی بہت ہی آیات ہیں جواس حقیقت کی تائید کرتی ہیں کہاس کے برعکس ان لوگوں کابد بختی کا ذکر بھی کیا

WWW.NAFSEISLAM.COM

جوقرآن سُنة بيل مران كول مطمئن بيل موت بلكفر المختم الله على قلوبهم وعلى

سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة الله فال كولول يرمير (بدينتي) لكادى اوران کے کا نوں اور ان کی آئھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں بینی کا فروں کے تمام وہ ذرائع جن سے مدایت حاصل بوسکتی تفی بند کردیئے گئے اور فرمایا کہ قیامت میں دوزخی کہیں گے کہ اسد کسنسا نسيمع اونعقل ما كنافي اصبطب السيعير (اگريم ثن كى بات كوسنة ياس كو بحظة أو بم دوزخ ش كرفارنه وي فرما يامنهم من يستمع اليك و جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفى اذانهم وقرا-(ال يملي مجملوگ اليب بين جوآب كى باتول كوسنت بين حالانکہان کے دلوں پرہم نے پردے ڈال دیتے ہیں تا کہ وہ اس کلام حق کو مجھ ہی شکیل اوران ككانول شي بهره ين ركه ويا معنا وهم لا تكونوا كالذين قالون سمعنا وهم لا يسه معون (اوران لوكول كي طرح نه بنوجوز بان سي تو كيته بيل كهم في سن ليااور عثيقت بير ہے کہ وہ کیجو بھی نہیں سننے ) ان کے علاوہ کتاب الی میں بہت ی آیات میں جوساع قرآن کی حقیقت کوواضح کرتی ہیں نبی کر بم الفضاف سے روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ حضرت عبداللدین مسعودٌ ـــعفر ما يا اقرأ علي فقال انا اقرمه عليك و عليك انزل فقال عليه السلام انی احب ان اسمعه من غیری کرتو جھے کے پڑھ کرقر آئ سناء اٹھوں نے کہا کہ یارسول الله مين آپ كويرُ ه كرسنا كل إحالا تكه بيقر آن آپ يرنازل موايد آپ مايك في في اي كه ميل دوسروں سے قرآن سننالیند کرتا ہوں۔ بیریات اس کا واضح ثبوت ہے کہ سننے والا قاری کی نسبت ز باده کامل بهونا ہے کیونکہ بڑھنے دلاسوچ سمجھ کریا ہے سویے سمجھے دونوں طرح بڑھتا ہے مگر سننے والاسوج سجهرسنتاب كيونكه بولني بيس كسي حدتك تكبريايا جاتا باورسنني ميل تواضع ظاهر موتى ہے۔ نبی کر پیمالی نے فرمایا کہ سورۃ مودنے مجھے بوڑھا کردیا کیونکہ اس کے آخر میں بیآیت ے فاستھم کما امرت (جس طرح آپ کو عمدیا گیااس برابت قدم رہے۔ حقیقت بہے کہ انسان امرالی پر قائم رہنے سے عابز ہے کیونکہ بندہ توفیق تی کے بغیر پھھیمیں کرسکتا چنانجیہ جب آپ کواستقامت کا تھم ملاتو آپ نے فرمایا کہ بیریسے ممکن ہوگا کہ میں اللہ تعالی کے احکام کو

WWW:NAFSEISLAM:COM

پوری طرح بجالا وی ۔ ولی اضطراب کی وجہ سے آپ کمز ور ہو گئے، رنج میں اضافہ ہوتا گیا حتی کہ ایک دن کھڑ ہے ہوئے کے لئے زمین پر ہاتھ فیک کرمہارالیا حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا حضرت بید کیا حال ہے؟ آپ تو ابھی جوان اور صحت مند ہیں ، فر ما یا سورہ ہود نے جھے بوڑھا کر دیا ہے گئی استقامت کے تھم سے میری ہمت کمز ور ہوگئی۔

حضرت ابوسعید خدری سے دوایت ہے کہ ''هیں ضعفائے مہاجرین کی جماعت میں بیٹا تھا جو پردہ بوتی کے لئے ایک دوسرے کے معاون شخے، قاری قرآن پڑھنے لگا اور رسول خدا اچا تک ہمارے سروں پرآ کھڑے ہوئے ، قاری آپ کود کھ کر قاموش ہوگیا آپ قالیہ نے سلام کے بعد بوچھا کہ تم کیا کررہے شخے ہم نے کہا یارسول الشھائے ہم قرآن سُن رہے شخآپ نے فرمایا خدا کا شکرہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کے لئے جھے ہدایت کی گئی ہے۔ چرآپ ہمارے درمیان گھل ال کر بیٹھ گئے آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے طقہ ہا ندھ کر بیٹھ کا فرمایا جس کے بعد ہمارے اور رسول کے درمیان کوئی ظاہری امتیاز نہیں سے حلقہ ہا ندھ کر بیٹھ کا فرمایا جس کے بعد ہمارے اور رسول کے درمیان کوئی ظاہری امتیاز نہیں تھے۔ اس کے بعد حضور میا تھا گویا ہم سب مفلس مہاجرین سے ۔ اس کے بعد حضور میا تھا گویا ہم سب مفلس مہاجرین سے ۔ اس کے بعد حضور میا تھا گئی ہوں کی نسبت آ دھ قیامت میں جہیں کہل کا میانی کی خوشخری ہے تم جنت میں اپنے دولت مند بھا ئیوں کی نسبت آ دھ قیامت میں جہیں کہل کا میانی کی خوشخری ہے تم جنت میں اپنے دولت مند بھا ئیوں کی نسبت آ دھ دن پہلے داخل ہوگا ور دن کی مقدار پانچ سوسال ہے، آگر چہاس روایت کے الفاظ محتف ہیں گرمطلب ومعنی میں کوئی فرق نہیں۔

روایت ہے کہ زرارہ ابن ابی اوئی جو جلیل القدر صحابی سے ایک مرتبہ لوگوں کی امامت فرمارہ سے آپ فورا فوت ہو گئے حضرت المامت فرمارہ سے آپ فورا فوت ہو گئے حضرت صالح مریؓ نے ایک ہزرگ تابعی ابوجی (ابوجیر) کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی جس کی جلالت سے آپ فوت ہو گئے ۔ حضرت ابراہیم نحق قرماتے ہیں کہ جس نے کوفہ کواح میں ایک جلالت سے آپ فوت ہو گئے ۔ حضرت ابراہیم نحق قرماتے ہیں کہ جس نے کوفہ کواح میں ایک نیک صفت عورت کونماز پڑھنے کے بعد بطور تیم کے سلام کیا تواس نے قرآن پڑھنے اور سنانے کی فرمائش کی ہیں نے قرآئی آئے ہے پڑھی تو وہ بے ہوش ہو کر رحلت کر گئیں۔ احمد بن ابی الجواری روایت فرمائے ہیں کہ بین ابی الجواری روایت فرمائے ہیں کہ بین ابی الجواری دوایت فرمائی کی خواہش کی تا کہ وہ آسانی جان دے سکے تو ہیں نے البام کی مدد سے بیآ یت تواس نے سام کی خواہش کی تا کہ وہ آسانی جان دے سکے تو ہیں نے البام کی مدد سے بیآ یت

پڑھی ان الذین قالوا رہنا اللّٰہ شم استقاموا بلاشبہ جن لوگوں نے خدا کوا پتارب کہااور ثابت قدم رہے ) اس نے کہا کہ احمد! خدا کی تئم آپ نے وہی آیت تلاوت کی جسے میرے سامنے اس وفت فرشتے تلاوت کر رہے تھے بیہ کہہ کروہ فوت ہو گیا۔ اس سلسلہ میں بہت سی روایات و حکایات ہیں اگر ان کا ذکر کیا جائے تو کتاب ضخیم ہوجائے گی لہٰڈا اب اس پراکتفا کرتا ہوں وباللہ التوفیق۔

#### الفائيسوال باب

## شعركاساع اورمتعلقات

معلوم بونا چاہے کہ شعر سنائها تہ تغیر میں اور صحابہ کرام نے اشعار پڑھے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے این سے بین الشعر لحکمة بلاشہ بین اشعار ش حکمت ہوئی کی کوئی فرمایا المومن حیث وجدها فہوا حق بھا لین حکمت موس کی کھوئی موئی چیز ہے جہاں ملے وہ اس کا زیادہ سخت ہے (کہ ماصل کرلے)۔ آپ ایس سے وہ اس کا زیادہ سخت ہے (کہ ماصل کرلے)۔ آپ ایس سے وہ اس کا زیادہ سخت ہے (کہ ماصل کرلے)۔ آپ ایس سے درمایا العرب قول لبید (سب سے زیادہ سے کلام جوائل عرب نے کہاوہ لبید شاعرکاہے) جس نے کہا کہ

الا كل شئى ما خلا الله باطل

وكل نعيم لامحالة زائل

سنوااللد كے سواہر چيز باطل ہے اور ہراكك نعمت ضرورز وال يذير ہے۔

عمر بن الشريد اپنج باپ سے روايت كرتے بيل كه ايك دن رسول الله الله في مجھ شعر پر صنے كا فرما يا اور پوچھا كه كيا تجھے اميد بن الموليات كے يجھا شعارياد بيں؟ اورا كر بين تو جميں سُنا وَ، بيل نے ايك سواشعار سنائے۔ جب بيل ايك شعرتم كرتا تو آپ فرماتے يجھا ورسُنا وَ۔ آپ نے فرما يا كه اميدا بي اشعار بيل تو اسلام كوشليم كرتا ہے۔ اس كے علاوہ بہت ى روايت بيں۔

کیچه لوگ اشعار سننے کوحرام کہتے ہیں اور رات دن غیبت میں مصروف رہتے ہیں اور

سیحھ لوگ ہرتنم کے اشعار سُننے کوحلال کہتے ہیں اور رات دن غزل میں حسن صورت اور زلف

کی تعریف میں گےرہتے ہیں اور سُنٹے رہتے ہیں دونوں قریق ایک دومرے کے خلاف دلائل دیتے ہیں مگرمیر امقصدان میں سے نہ سی کی تر دید ہے اور نہ سی کی تائید۔للٖذامیں نے اسٹے پر اکتفا کیا۔

مشائخ كاطريقة بيرب كهوه فرمان رسول سے استفاده كرتے ہيں۔آپيالية نے فرمایا کالام حسنه حسن و قبیحه قبیح (شعرایک ایما کلام مے کہس کا چھا (حصر) اجِها ہے اور برا (حقد ) بُراہے ) جس بات کا شھنا نٹر میں حلال ہے مثلاً حکمت، نصائح ، آبات الہی میں استدلال اور تن کے دلائل برغور کرنا وغیرہ وغیرہ تو اس کا تقم میں سنتا بھی حلال اور جائز ہے۔ مختصر بدکہ جس طرح فتنہ پھیلانے والے تھن پر تظر ڈالنا حرام ہے اس طرح کی تظم ونٹر کو بھی سنناحرام ہے اگر کوئی مخص ساع شعر کومطلق حلال اور جائز سمجھتا ہے تو وہ کفرو بے دینی ہیں جتلا ہے، اور جو تھن بدیکے کہ میں حسن صورت میں حسن غدا کا جلوہ دیکتا ہوں اور طلب حق کرتا ہوں کیونکہ آ تکھ اور کان تحل عبرت ہیں اور علم کا ذریعہ ہیں تو دوسر المحض میہ بھی کہدسکتا ہے کہ ہیں جھوتا ہوں اور چھونے سے عبرت وتصبحت حاصل ہوتی ہے الی صورت میں تو شریعت کا ظاہر بالكل باطل موجائة كارحالا تكرسول التعليقة نة قرمايا كراف عيدنسان تنذنيسان لينى دونول آ تکھیں (غیرمحرم کود کیھنے سے) زنا کرتی ہیں چنانچہ دیکھنے، چھونے سے شرعی تھم ساقط ہوجائے گا اوربيظا ہر كمرابى ہے جابل لوكوں نے صوفياء كوساع كرتے ديكھا توبيہ مجھا كه بيخوا ہش سے ساع كرتة بين حالانكه وه بے اعتبار ساع كرتے ہيں جس سے بيٹنجية كالا كميا كرساع حلال ہے اور ا كرحلال شهوتا تؤبيموني لوك ساع ندكرت- چنانجه جهلان ظاهر كواختيار كرك باطن اوراصل كوچيوڙ ديا (جودراصل اصلاح تنس كامقصد تما)حي كهخود بهي بلاك بوے اورايي متبعين كے ا یک پُورے کروہ کوچھی برباد کر دیا۔ حالانکہ بیز ماند کی بہت بڑی آفت ہے۔ اپنی جگہ براس کی

## خوش الحانى اورترتم كاساع

رسول التُعلَيْقَة نِ فرمايا كرزينوا اصواتكم بالقران (قرآن پُرْ صَ مِن ا بِي آوازول كوسنوارو) فداتعالى فرما تا جويدنيد في المخلق ما يشداء (وه پيدائش مِن جوچا بتا ج زياده كرتا جى) مفسرين كے مطابق اس سے مُراد بهتر آواز اور ترنم ہے نيز يَغْير عليه الصلوة والسلام نے فرمايا كہ جوشن واؤدعليه السلام كى آواز سنتا چاہوہ حضرت ايومؤى اشعرى كى آواز

WWW!NAFSEISLAM!COM!

سے۔احادیث میں ہے کہ بہشت میں جنتیوں کو بھی ساع حاصل ہوگا۔ جس کا ذریعہ مختلف درختوں سے مختلف سریلی آ وازیں ہیں جو جنت میں تکلیں گی۔ مختلف آ دازوں کے سامنے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے طبیعت کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اس تنم کا ساع حیوانوں اور انسانوں میں عام ہے اس لئے کہ رُوح آ ایک لطیف چیز ہے اور آ واز میں بھی ایک تنم کی لطافت ہے، جب ارواح ان آ وازوں کو منتی ہیں تو اپنے ہم جنسوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے بیدراصل اطها کا قول ہے۔

اہل علم محقق بھی بہت سے دعوے کرتے ہیں اور انھوں نے سریلی آ وازوں کو ہاہم ملانے کے لئے کتا ہیں بھی تصنیف کی ہیں اور الحان وتر نم کو ہڑی اہمیت دی ہے ان کے نظریات کی ترجمانی آئ مرامیر سے بھی ہوتی ہے جو خواہش نفس اور بیہودگی کے لئے تیار کئے گئے ہیں جن سے شیطان کی پیروی ہوتی ہے۔ حتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اسحاق موسلی ایک ہاغ میں گا رہے شخطان کی پیروی ہوتی ہے۔ حتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اسحاق موشلی ایک ہاغ میں گا رہے شخط ورایک بلیل بھی نغمہر انی کررہا تھاوہ اسحاق کی خوش الحانی سن کرخاموش ہوگیا اور آخر کا رکس مرحم کی حکایات بہت ہیں گرمقصد صرف بدہے کہ خوش الحانی سے حیوا نات اور انسان ووٹوں لذت حاصل کرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم خواص فر ماتے ہیں کہ ہیں ایک عرب ردار کے ہاں پہنچا تو ایک جبشی فلام کو ہیڑ یوں اور زنجیروں ہیں قید دیکھا جو فیمہ کے دروازے پردھوپ ہیں پڑا ہوا تھا۔ ہیں نے ازراہ شفقت سفارش کا ادادہ کیا، عرب کے دستور کے مطابق امیر مہمان کے ساتھ کھانا کھا تا ہے تو جب کھانے کا وقت آیا ہیں نے امیر کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کر دیا جو عربوں کے نزدیک بہت نامناسب بات ہے کہ کوئی شخص مہمان ہوتے ہوئے کھانا نہ کھائے انھوں نے یو چھا کہ کیا وجہ ہے؟ جب کہ ہم سب آپ کی خدمت کے لئے صاضر ہیں ہیں نے جواب دیا کہ سب کھی چھے کہ کہا سے چھراس غلام کو میری خدمت کے لئے صاضر ہیں ہیں نے جواب دیا کہ سب کچھ سے محراس غلام کو میری خدمت کے لئے مقرد کر دیں۔امیر نے کہا آپ پہلے اس کا جرم معلوم کر لیں پھراسے چھڑا کیں، تو ہیں نے یو چھا۔اس نے کہا کہ بیغلام صدی خواں اورخوش الحان ہے میں نے اسے اونٹ دے کرا پئی زمین سے غلہ لانے کو کہا اس نے ان پر دو گنا ہو جھ لا دویا اور صدی خوانی سے بلاک ہو گئے۔ سے ان کو مست کر کے دوڑا تا رہا حتی کہ وہ وہ پہنچنے پر ایک ایک دو دود کر کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم فرمات کے بیش

WWW:NAFSEISLAM:COM

نظریہ سب پھی تجے مانتا ہوں مگر دلیل چاہئے ای دوران اونٹ پانی پیٹے کے لئے کئو کیں پرلائے گئے امیر نے شتر بانوں سے پوچھا کہ اونٹ کتنے دن کے بیاسے ہیں جواب ملا تین دن سے، پھر اس نے غلام کو حدی خوائی کرنے کہا تو اونٹ پانی بیٹا بھول کر حدی سننے ہیں مست اور گمن ہو گئے اور اور پانی کوکسی اونٹ نے مند نہ لگایا۔ یہاں تک کہا چا تک ایک ایک کر کے سب بھاگ گئے اور اس کے بعدامیر نے غلام کوزنجیروں سے دہا کر کے میرے سپر دکر دیا۔

یہ حقیقت ہے کہ اونٹ اور گدھا گا ناسفے سے مست ہوجاتے ہیں۔ ملک خراساں ہیں تو شکار کا بیطر یقتہ ہے کہ شکاری طشت بچا کراورگا کر ہران کومست بنادیے ہیں اور دوا پنی جگہ پر کھڑا رہ جا تا ہے جسے آسانی شکار کرلیا جا تا ہے۔ ہندوستان میں بھی کہیں کہیں بہی طریقہ ہے جس سے ہران کی آئیسیں تک بند ہوجاتی ہیں ای طرح مجھوٹے بچوں کولوری سے نیند آ جاتی ہے، طبیب ای طرح مجھوٹے بچوں کولوری سے نیند آ جاتی ہے، طبیب ایسے بچوں کے دوری سے نیند آ جاتی ہے، طبیب

ی میں سے آبک ہاوشاہ کی وفات پراس کے دوسالہ بچہ کا معائنہ بھی تھیم ہزرجم ہم کی ہدایت کے مطابق خوش الحانی اورگانے سے کیا گیا جس کی وجہ سے وہ بچہ حرکت کرنے لگا اور ہاتھ یا ول کے مطابق خوش الحانی اور گانے سے کیا گیا جس کی وجہ سے وہ بچہ حرکت کرنے لگا اور ہاتھ یا ول مارنے لگا تب ہزرجم ہم نے کہا کہ اس بچہ سے بھلائی کی امید کی جاسکتی ہے۔

خرضکہ خوش الحائی اور سر بلی آوازی تا چرخظندوں کے زویک اس قدر مسلم ہے جس کی دلیل کی ضرورت نہیں اس کے برتکس جو خص سر بلی آواز اور خوش الحائی کو بے کا رہج متا ہے اور ب اثر جات ہے وہ بات ہے وہ مکم استفادہ کر سکے، وہ انسان اور صوفحوں کے طبقہ سے باہر ہے۔ جو گروہ اس سے روک ہے وہ حکم الحلی کا پاس کرتا ہے۔ نتبااس بات پر شفق ہیں کہ اگر کھیل کود کے اسباب نہ ہوں اور ساع سے دل بیں بات کا پاس کرتا ہے۔ نتبااس بات پر شفق ہیں کہ اگر کھیل کود کے اسباب نہ ہوں اور ساع سے دل بیں بدکاری کا خیال ہیدا نہ ہوتو اس کا شکتا مبار ہے جس کے متعلق بہت ی احادیث ہیں چنا نچہ میں محضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میر بے پاس ایک لونڈی تھی جو گار بی تھی کہ است خاموث ہوگی اور بھاگ گئی جب حضرت عرادا خل بی جب اس لونڈی کو ان کے آئے کا علم ہوا تو وہ غاموش ہوگی اور بھاگ گئی جب حضرت عرادا خل بی جب اس لونڈی کو ان کے آئے کا علم ہوا تو وہ غاموش ہوگی اور بھاگ گئی جب حضرت عرادا خل بی جب اس لونڈی کو ان کے آئے بہت می فرمایا کہ یا رسول الشکائی ایک آئے شہم کیوں فرما رہے ہیں؟ عرفے آئے بیس کے کی بات کے بی در بیان تو بھاگ کے بیار سول الشکائی ایک آئے بیس کے کور مایا کہ بیار سول الشکائی ایک بیاری آؤ وار کی ایک کی جب اس نے تہاری آؤ وار کی آئے کی جب اس نے تہاری آؤ وار کی آئے کے کہاری آئے بیا کہ بیاری آئے وار کی گئی جب اس نے تہاری آؤ وار کی آئے ہی کہاری آئے ہوں فرمایا کہ بیار سول الشکائی ایک بیاس کے تہاری آئے وار کی تو بھاگ

گئے۔ حصرت عرف نے عرض کیا کہ جب تک میں وہ بات ندین لول جو آ پیلیست بن رہے تھے تو میں يهال سينمين الول كارچنانج رسول التعليك في اس لوندى كوبلوايا توده كاف كى اورا بعليك سنتے رہے۔اس طرح بہت سے صحابہ سے الی ہی روایات ہیں چینے عبدالرم من سلمی نے ان سب کو اپنی کتاب 'التماع'' میں جمع کر دیا ہے اور ان کے جواز کا فیصلہ دیا ہے مگر مشارکنے صوفیہ کی مراد ساع سے اباحت فقہی جیس کے جس پڑمل کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں بلکہ ان کی مراداس سے وہ اباحت ہے جس سے اعمال میں فوائد حاصل ہوں ویسے صرف مباح کا خیال کرنا اور پیروی کرنا عوام كالانعام كاكام بي بحدد ارلوگول كوابيه كام كرنا جائيس جن سيد نوا كددارين حاصل مول \_ ایک دفعه مروش ائمه المحدیث بین سے ایک مشہور امام نے مجھ سے کہا کہ بین نے ساع کومہاح ٹابت کرنے کے لئے ایک کتاب تھی ہے توجی نے کہا کہ دین بیں ایک بہت ہوی معييبت پيدا ہوگئ كيونكماس طرح آب نے ايك ليودلعب كوجونمام برائيوں كى جراہے حلال كرويا توانھوں نے کہا اگر آب اسے حلال جیس بھتے تو نمودساع کیوں کرتے ہیں میں نے جواب دیا کہ اس کا تھم کئی وجوہ پر ہے ایک چیز پر کوئی قطعی فیصلہ بیں کرنا جاہئے کیونکہ اگراس کی تا میرول میں ببتراثر كرتى بإتوبيطلال باوراكرحرام كاطرف مائل مونے كاسب بإتوحرام ب،اكرمياح اثر ہے توساع بھی مباح ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ جس چیز کا ظاہری معاملة تق برہے اور باطنی طور بر اس کی تا جیر مخلف طریقوں پر ہے تو ایسی چیز پر کوئی ایک تھم لگانا محال اور نامناسب ہے واللہ اعلم۔

اتثبيبوال بإب

#### ساع کے احکام

اختلاف طبائع كے لحاظ ہے احكام ساع بھی مختلف ہیں جس طرح كەعزائم وارادے مختلف ہوتے ہیں الی صورت حال میں کسی ایک چیز پر ایک تھم لگا ناظلم ہے۔ ساع كرنے والے دوسم كے لوگ بيں۔ ايك فنظمعنى كوسننے والے ، دوسرے جوآ وازكو سنت بین معانی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے۔ان دونوں طریقوں میں فوائد بھی ہیں اور نقضانات بھی۔سریلی آ واز ول کوسنتاغلبہ عنی کی وجہ سے ہوتا ہے جو فطرت انسانی میں داخل ہے۔ چنانچہ اگر معانی حق بیں تو ساع بھی حق ہے اور معنی باطل ہے تو ساع بھی باطل ہے اس برتا پرجس مخص کی طبیعت میں فساد ہوتا ہے وہ جو پچھ سنتا ہے وہ سب فساد بن جاتا ہے اور بیسب معانی حضرت داؤد عليدالسلام كى حكايات مين آتے ہيں كه جب خدانے ان كوخليفه كائنات بنايا تو خوش الحاني دى، آپ کے مطلے کوساز بنادیا بہاڑوں کوآپ کی خوش الحانی کا ذرایعہ بنادیا حتی کہ وحشی جانور، پرندے بہاڑوں اور جنگلوں سے آپ کی خوش الحانی سننے کے لئے جمع ہوجائے، بہتے ہوئے یانی زک جاتے، اڑتے ہوئے پرندے کر پڑتے، آثار ور دایات میں ہے کہ حضرت داؤوجس جنگل میں خوش الحانی كرتے دہاں كے جانوراكيك ماه تك كچھ ندكھاتے بيتے ، يجے نددودھ ما تكتے اور ندروتے اکٹر لوگ کن دا وَدی کی لذت میں فوت ہوجاتے جتی کہ ایک روایت کے مطابق سات سوجوان لونڈیاں اور بارہ ہزار بڈھے مرکئے۔ بن تعالیٰ نے حقیقت پینداور خواہش نفس سے ساع کرنے والوں میں امتیاز کر دیا جس سے ابلیس کا تربیشروع ہوگیا اور وسوسہ کے ذریعیہ بھے انے کا پروگرام بنایا۔اس نے اپنے حربوں کو استعمال کرنے کی اجازت مانگی۔تو اسے ل کئی اس بنا پر اس نے بانسری اورطنبورے بنائے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بالمقابل محفل ساع قائم کی حتیٰ کہ حضرت داؤد کے سننے والے دو جماعتوں میں تقتیم ہو گئے اہلی معاوت حضرت داؤد کے ساتھ اور اہلِ شقاوت شیطان کے پیرو بن مجئے۔اہلِ معنی حصرت داؤد کی ظاہری آ واز پر مائل نہ تھے بلکہ

WWW:NAFSEISLAM:COM

حقیقت پیند منظے کیونکہ وہ سب حق شناس اور حق بین منظے وہ شیطان کی محفل کو آ زمائش اور مجلس داؤدی کو ذریعیہ ، ہدایت جائے منظر شناس اور حق بین منظے وہ شیطان کی محفل کو آ زمائش اور معلوم داؤدی کو ذریعیہ ، ہدایت جائے منظر شخص کی کہ انھوں نے دونوں گروہوں کے اصل معاملات کو معلوم کر لیا صحیح کو منظر کو خلط دیکھ کر کٹارہ کش ہو گئے اور سب تعلقات سے منہ موڑ کر حق تعالی سے رشتہ جوڑ لیا۔ چنا نچے جس محض کا حال ہماع کے متعلق ایسا ہودہ جو کچھ سُنے حلال ہے۔

مدعیوں کی ایک جماعت بیر کہتی ہے کہ ماع حقیقت میں جو پچھ ہے وہ بظاہر برخلاف معلوم ہوتا ہے حالانکہ بیمشکل ہے کیونکہ والایت کا کمال میہ ہے کہ ہر چیز کواس کی اصل کے مطابق و يكها جائة تاكهمشا بده يح بواكر معامله اس كريكس بوكا نؤمشا برهمل نه بوكا-جب كه حضرت رسول كريم المستالة فرمايا م كداللهم ارنا حقائق كل الاشبياء كما هى احالة ميس تمام اشیاء کی حقیقت الی بی د کھاجس صفت بروہ اصل میں ہیں۔جب چیزوں کومشاہرہ سجے وہی ہے جو حقیقت اور اصل کو ظاہر کرے تو صبح ساع کا معاملہ بھی اس طرح ہونا جا ہے کہ سنتا وہی مناسب ہوگا جوحقائق کو واضح کرے اور جولوگ ظاہری آ واز اور مزامیر برخواہش تفس سے فریفت موت بیں وہ دراصل ظاہری آ داز کو سنتے ہیں اصل مطلب کوئیس سکتے۔اگر وہ ساع کی حقیقت کے مطابق سُنج تو وہ ساع کی تمام خرابیوں سے نجات باجائے مگراس کے برعکس نقصان میں اضافہ ہوتا ہے جس طرح کہ تمراہ لوگوں نے قرآن کوشنا تمراُن کی تمراہی بیں اضافہ صرف اس وجہ سے موا كه وه هنينت كلام كونه بجه سك بلكه صرف طاهرى الفاظ كوس كركيني سنك كه بياتو يران قصاور مثاليل بيل جيرا كنفرين مادث نے قرآن كون كركها هندا الساطير الاولين بيرة بہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔عبداللہ بن سعدین افی سرح جو کا تب وی تقااس نے تو بہاں تک کہد یا کہ سانزل مثل ما انزل الله فتبارك الله احسن الخالقين ( سي يحى ايباكلام ا تارول گا جیبا اللہ نے قرآن اُ تارا ہے۔ لیل وہ ذات یا برکات بہتر پیدا کرنے والا ہے ایک كروه في ويدارا للى كي في مين اس آيت كوديل يناليالا تندركمه الابيمسيار وهو يدرك الاب ال (اس ذات كوآ تكھيں نہيں ديكھ تيں اوروه آتھوں كوديكھ سكتا ہے) ايك گروه نے مكان اورجهت ثابت كرنے كے لئے اس آيت سے استدلال كيا ثم استوى على العرش

(پھرع شریروہ اچھی طرح سے بیٹھ گیا) ایک گروہ نے اس آیت کودید ایالیی کی دلیل بنالیاد ہا۔

ربك والسملك صفا صفا (اور آیا تیرارب اور فرشتے صف درصف ہوکر) چونکہ ان كے دل
محل گراہی تضالبذا كلام نے انھیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ جب موحد نے سی شعر کود مکھ کراس كے کہنے
والے کے فالق کود مکھا اور اس کے باطن کو آراستہ کرنے والے کا مطالحہ کیا تو بطور عبرت اس کے
فعل کو فاعل پر دلیل بنالیا۔ خرضیکہ اس گراہ گروہ نے کلام جن س کر بھی راہ جن نہ پایا اور گروہ و موفیا
نے کلام باطل میں سائے کے ذریعہ راہ جن تلاش کرلی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کھلا ہوا
مکا برہ ہے۔ واللہ اعلم۔

تيسوال بإب

# ساع كے متعلق مشائخ كے اقوال

ساع کے متعلق مشائے کے بہت سے اقوال ہیں گریہاں مختصراً لکھوں کا کیونکہ بہ کہا ب ان سب کلمات کی مخمل نہیں ہوسکتی۔انشاءاللہ ان سب سے آپ کھمل فائدہ ہوگا البتہ تو بتی اللہ کے ہاتھ ہیں ہے۔

حضرت ذوالنون مصري كى مرادبيب كما التحقيق ساع مين تحقيق كرنے والے ہوتے

میں اور اہل تفس تاویل کرنے والے ای وجہ سے وہ فسق و فجور میں جتلا ہوجاتے ہیں۔

شیلی فرماتے ہیں ''ساع کا ظاہر فتنہ ہے اور باطن عبرت جواہلِ اشارہ ہے اور اشارات کو پہچانتا ہے اس کے لئے ساع عبرت حلال ہے ورنہ طلب فتنہ ہے اور مصیبت کا سامنا کرنا ہے

تو پہنچا جہا ہے۔ ان سے سے مہاں جبرت علان ہے وار ند علت علام ہے اور مسیبت کا سما من مرما۔ لیعنی جس کا دل پوری طرح قول من میں مونبیں اس کے لئے ساع محل آفت اور آز مائش ہے۔

ابوعلى رودبارى سيساع كمنعلق كى فيسوال كياتوآب فرماياليتنا تخلصا

راسه با بدراس کاش هم ماع سے سرسبزی کلیس کیونکہ انسان ہر چیز کاحق ادائیں کرسکتا۔ وہ جب کوئی حق ادائیں کرسکتا۔ وہ جب کوئی حق ادائیں کرتا تو اسے اپنی خطا احساس ہوتا ہے اور وہ پھر بجھتا ہے کہ کاش اسے بھی رہائی نھیب ہوتی۔

ایک ہزرگ قرماتے ہیں السد ماع تندیدہ الاسد او لما فیہ من المغیبات ( بھیدوں کے پیدا کرنے کا نام سماع ہے جو دراصل باطن میں پوشیدہ ہیں تا کہ ان کے ذریعہ سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہیں اس لئے کہ اسرار کا پوشیدہ رکھنا مریدوں کے لئے سخت قابل ملامت ہے اور ان کے سب سے مُد بے صفات میں سے ہے کیونکہ گو دوست بظاہر دوست سے عائب ہے کردل سے حاضر ہوتا ہے اور جب فیبت آگئ تو دوئی تم ہوجاتی ہے۔

میرے تی نے فرمایا کہ السماع زادالہ مصطرین فعن وصل استغنی عن السماع (ساع عابر الول کاسفرخری ہے ہی جومنزل پر پینی گئے الس ساع کی عاجت میں السماع (ساع عابر الولول کاسفرخری ہے ہی جومنزل پر پینی گئے الس ساع کی عاجم اور خبر عابی کہ میں رہتا اس لئے کہ سنا خبر کا ہوتا ہے اور خبر عائب کے متعاق دی جاتی ہوجا تا ہے۔ عارت معاملہ میں ہوجا تا ہے۔ حضرت حضری فرماتے ہیں ' تواس ساع کو کیا کرے گا جو منقطع ہوجائے جب گانے والارک جاتا ہے تواس کا اثر بھی ختم ہوجائے جب گانے والارک جاتا (لیمنی ہروقت وکری کی آواز کا نول میں آتی رہے ) اس بات سے یہ پند چاتا ہے کہ ہمت مجتمع رہے منقطع نہ ہو کیونکہ بندہ جب اس درجہ پر بی جاتا ہے تو تمام عالم جماوات وحیوانات اس کا ساع کرنے والے ہوجائے ہیں۔ اور یہ درجہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تو قبق دینے والا ہے۔

#### ساع ميں صوفيوں كا اختلاف

ساع کے متعلق مشاریخ و محققین صوفیاء کے درمیان اختلاف ہے ایک گروہ ساع کو فیبت کا
آلہ بتا تا ہے اور بیدلیل دیتا ہے کہ مشاہرہ جس ساع محال ہے اور دوست کے دیدار کے وقت سننے
سے بے نیازی ہوجاتی ہے کیونکہ ساع خبر کو ہوتا ہے اور خبر مشاہرہ کی حالت جس دوری ، تجاب اور
مشغولی ہوتی ہے ۔ لیس ساع مبتدیوں کا آلہ ہوتا ہے تا کہ غفلت کی پراگندگیوں سے دل کو مجتمع کر
سکیں اور جو پہلے سے مجتمع ہودہ ساع کی وجہ سے پراگندہ ہوجاتا ہے۔ ایک گروہ ساع کو حاضر کا آلہ
بتا تا ہے کیونکہ محبت کل فٹا اور تحویت کو جا ہتی ہے جب تک محب کا کل محبوب کے کل میں مستخرق

نہ ہوجائے وہ محبت میں ناقص ہوتا ہے۔ ہیں جیبا کہ دل کا حصہ وصل کے مقام میں محبت ہے اور باطن کا مشاہدہ روح کا وصل اور جسم کی قدمت ہے اس طرح ضروری ہے کہ کان کا بھی حصہ ہوجیبا کہ دیدار میں آئھ کا حصہ ہے۔ کسی شاعر نے اپنے ہزلیہ اشعار میں بسلسلہ ، دو تی شراب کہا ہے کہ:۔۔
کہ:۔۔

الافا سفنی خمر اوقل لی هی الخمر
ولا تسفنی سرا اذا امکن الجهر
(اے دوست مجھے شراب پلا اور مجھے کہدوے کہ بیشراب ہے اور مجھے
شراب مخفی طور پرنہ پلاجب کہ طاہر پلاناممکن ہے)

لینی اے دوست شراب اس صورت میں پلا کہ میری آئلد دیکھے لے اور ہاتھ چھو لے، زبان پھلے لے، ناک سوتگھ لے مراس وفت قوت سامعہ لینی کان محروم رہے گالہذا ہے کہہ دے کہ بیشراب ہے تاکہ کان محروم اسے گالہذا ہے کہہ دے کہ بیشراب ہے تاکہ کان محمد پالے ہے۔ حتی کہ میرے تمام حواس اس سے مل جائیں اور لذت کیر ہو جائیں۔ جائیں۔

سیبی کہتے ہیں کہ ماع حضوری کا آلہ ہے کیونکہ فائب، فائب ہوتا ہے اور منکر بھی،
انجان اس کا اہل نہیں ہوتا۔ ساع کی دوشمیں ہیں ا۔ بالواسطہ۔ ۲۔ بلاواسطہ۔ جوکسی کو یتے سے سنا
جاتا ہے وہ فیبت کا آلہ ہوتا ہے اور جو خدا کی طرف سناجا تا ہے وہ حضوری کا آلہ کہلاتا ہے اس بنا پر
یہ کہا گیا ہے کہ مخلوق اس لاکن نہیں کہ ان کی کوئی بات سی جائے یا ان کی بات بیان کی جائے
سوائے بزرگان اور خالص لوگوں کے کسی سے ساع نہ کیا جائے۔ واللہ اعلم

### بسلسله سماع صوفيا كے مراتب

اكتيبوال باب

صوفیوں میں سے ہرایک کا ساع کے معاملہ میں ایک خاص مقام و مرتبہ ہے جس کے ذریعہ وہ ساع سے لطف اندوز ہوتا ہے جیسا کہ تو بہ کرنے والے کے لئے ساع ، معاون تو بہ ہوتا ہے اوراس سے ندامت حاصل ہوتی ہے ، مشاق دیدار کے لئے سبب دیدار، یقین کرنے والے کے لئے تاکید، مرید کے لئے تعلقات منقطع کرنے کا باعث اور فقیر کے لئے تاکید، مرید کے لئے تعلقات منقطع کرنے کا باعث اور فقیر کے لئے ساع ماسوی اللہ سے تاامیدی کی بنیاوین جاتا ہے ۔ دراصل ساع مثل آفاب ہے جوتمام چیزوں پروشنی ڈالنا ہے گراس روشنی سے استفادہ ہر چیزا پی اپنی صلاحیت وابلیت کے مطابق کرتی ہے۔ سورج کسی کو جلادیتا ہے اور کسی کو جک و کو اور تا ہے تو کسی کو جسم کردیتا ہے ۔ ساع کے مشعلق تین فرقے ہیں اے مبتدی ۔ اے متوسط۔ درجہ اور تیسر نے قبر پرکا فی جی ان میں سے ہرایک متعلق تین فرقے ہیں اے مبتدی ۔ اے متوسط۔ درجہ اور تیسر نے قبر پرکا فی جی ان میں سے ہرایک کا مفصل تذکرہ کیا جائے گا تا کہ حقیقت المجھی طرح سمجھ جی آجائے۔ انشا واللہ تعالی

#### ساع کے متعلق معاملات

معلوم ہونا چاہئے کہ ہائ فیضان جن ہے اور انسانی جسم کی سافت ور کیب متضاو
عناصر سے ہوئی ہے اس وجہ سے مبتدی کی طبیعت شروع میں خدا کے معاملات میں نہیں لگئ گر
جب امور الٰہی اور اسرار ربانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو طبیعت کو سوز وگداز حاصل ہوجا تا ہے۔
اس وجہ سے ایک جماحت سائے سے بے ہوئی ہوجاتی ہے اور ایک جماحت ہلاک ہوجاتی ہے اور کوئی خض ایسا نہیں رہتا جو حدِ احتدال سے نہ گر رجائے۔ بید تقیقت ہے اور ہمار امشاہدہ ہے کہ
کک روم میں لوگوں نے ''انگلیون'' نامی ایک ججیب چیز تیار کی ہے جے یونانی عجاب و خرائب ک
محمورہ والی چیز کو کہتے ہیں۔ بیدراصل ایک باجہ ہے، جہاں ہفتہ میں دودن بیاروں کوان کی بیاری
کے مطابق بچا کر سنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو مار نامقصود ہوتا ہے تو اسے اس جگہ پرزیادہ دیر
کیمطابق بچا کہ وہ سازشن سُن کر ہلاک ہوجائے۔ اگر چہموت کا وقت معین ہے گراس کے
اسباب تو پرخی ہیں اگر چے اس باجہ کو طبیب شند ہیں گران کو پچھٹیس ہوتا، کیونکہ وہ ان کی طبیعت
کے بالکل موافق ہوتا اور مبتد یوں کے طبیعت کے خالف ہے۔

WWW:NAFSEISLAM:COM

میں نے ہندوستان میں ایک ایساز ہردیکھاہے جس میں ایک کیٹر اپیدا ہوتا ہے جس کی فذائی وہ زہر ہے کیونکہ وہ ہمہ بن زہر ہی ہوجا تا ہے۔ ترکتان میں اسلامی سرحد پرواقع ایک شہر میں پہاڑکو آگ لگ گئی اور وہاں سے نوشاور اُئل رہا تھا اس آگ میں ایک چوہا تھا جو ہا ہر اُکلا تو فوراً مرگیا۔ ان مثالوں سے مرادیہ واضح کرنا ہے کہ مبتدیوں کی بے چینی فیضانِ الٰہی کے وارد ہونے کی صورت میں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کا جسم اس کے ہالکل خالف ہوتا ہے اور اس حالت کے متواثر قائم رہنے سے مبتدی کوسکون حاصل ہوئے لگتا ہے۔ جبیبا کہ جبرائیل علیہ السلام وی لے کرآئے تو رسول خدام اللہ تھا ہوئے جس سے مبتدی کوسکون حاصل ہوئے لگتا ہے۔ جبیبا کہ جبرائیل علیہ جبرائیل کے تاخیر کرنے پر آپ چاہئے گئی گئی تو ہوجائے جس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ یہ جبرائیل کے تاخیر کرنے پر آپ چاہئے دلیل راہ بیل اور منتیوں کے لئے باعدی آرام وسکون۔ مشہور ہے کہ معرب جنید کے ایک مرید کوسائ میں کائی اضطراب ہوتا اور دوسرے مرید اس جنی کئی تو آپ نے مرید سے فرایا اگر آئی میں وقت نے مرید سے فرای کا مظاہرہ کیا تو میں تھے ہم شین نہیں ہونے دوں گا۔

ابو محمر حربی فرمائے ہیں کہ اس مخص کو میں نے ساع کی حالت میں دیکھا تو اس کے ہونٹ بند منے اور ہر ہال سے بے قراری کا چشمہ اُئل رہا تھا ایک دن اس کے ہوش وحواس معطل منے محر حقیقت معلوم نہ ہوسکی کہ آیا وہ دوران ساع احجی حالت میں تھا یا مرشد کی حرمت اس پر غالب تھی۔

روایت ہے کہ ایک تخص نے سائ میں ایک نعر وہ ارا تو مرشد نے کہا کہ خاموش رہ ،اس نے سراہی زانو پردکھا، جب لوگوں نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ شیخ ابوسلم فارس بن غالب فاری سے میں نے سناہے کہا کہ دروئیش دوران سائ بہت ہے چین ہوجا تا تھا، کمی تخص نے اس کے سر پر ہاتھ درکھ کر کہا کہ بیٹھ جاؤا وہ بیٹھ بی فوت ہوگیا۔ حضرت وراج ،ابن القرطی کے ساتھ دجلہ کے کنارے بھر واور دلمہ کے درمیان جارہے شے راستہ میں ایک کل کے بیٹے تو دیکھا کہ ایک تخص جھت پر بیٹھا ہوا سامنے لونڈی سے گانائن رہاہے لونڈی بیشھر پڑھ دبی تھی۔ ایک تخص جھت پر بیٹھا ہوا سامنے لونڈی سے گانائن رہاہے لونڈی بیشھر پڑھ دبی تھی۔

عی سین ,سا روسان سی سایہ کل یوم تتلون غیر **هذا بك اج**مل

میں تو بچھ سے خدا کے لئے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ

تیرابرروزایک فی اندازاوررنگ پس بدلنا کیا بھلامعلوم ہوتا ہے۔

میں نے ایک جوان کواس کی ہے گدر ی اور لوٹا لئے کھڑا دیکھا اس نے کہا کہ اے لوٹڈی تھے خدا کی تئم ہے شعر دوبارہ پڑھ کیونکہ میری ڈی گی صرف ایک سانس رہ گئی ہے اور اس کے شنئے سے ختم ہوجائے گی۔ لوٹڈی نے جب دوبارہ پڑھا تو جوان نے نعر ہارا اور مرگیا لوٹڈی کے مالک نے کہا تو آزاد ہے اور خود ہے اس کے تفنی وفن کی تیاری کرنے لگ گیا سب بھر ہوالوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد وہ آدئی کھڑا ہوا اور کہا کہ اے اہلی بھرہ! میں فلاں بن فلال ہول میں نے سب ملکست راہ خدا میں وقف کردی ہیں اور غلاموں کو آزاد کردیا ہے ہے کہ کروہ وہ آدئی کھڑا ہوا اور کہا کہ اے اہلی بھرہ! میں فلال بن فلال وہ تا ہوا ہوں میں نے سب ملکست راہ خدا میں وقف کردی ہیں اور غلاموں کو آزاد کردیا ہے ہے کہ کروہ وہاں سے چلا گیا اور کسی کواس کا چند نہ جال سکا۔ اس حکا بت سے مطلب بہ ہے کہ مربد کا سائے کے وہ تا ہوا ہوا ہوں کا ایک گروہ بدکاروں کے سائ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حق کی وجہ سے سائ کرتے ہیں فاسق کروہ بدکاروں کے سائے میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حق کی وجہ سے سائ کرتے ہیں فاسق لوگ ان کے ہم خیال ہوتے ہیں اور سائے کے سلسلہ ہیں فسق و فحور ہیں زیادہ حربی بین جاتے ہیں خاس ہیں تھوڑی کے وہ خور ہیں زیادہ حربی بین جاتے ہیں خور گی کی دوہ دی ہیں۔ اور سائے کے سلسلہ ہیں فسق و فحور ہیں زیادہ حربی بین جاتے ہیں خور گی کے دوہ خور بھی بلاک ہوجاتے ہیں اور سائے کے سلسلہ ہیں فتی وہ خور ہیں زیادہ حربی بین جاتے ہیں۔

حضرت جنید سے لوگوں نے ہوچھا کراگرہم بطور عبرت گرجا بیں چلے جا کیں اور صرف
کافروں کی ذکست کا مشاہدہ کریں اور اسلام کی فعت پرشکر بیرکریں تو کیا جا کڑے؟ آپ نے فرمایا
اگرتم گرجا بیں اس انداز بیں جاؤ کہ جب باہر نکاوتو کچھکا فروں کو سلمان بنا کرا ہے ساتھ لے آؤ
تو جاؤ ور نہیں ۔ پس عبادت خانہ والا اگر شراب خانہ بیں جانا جائے تو شراب خانہ بھی اس کا
عبادت خانہ بن جا تا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بیں بخداوش ایک بزرگ کے ساتھ جارہا
مفاکہ ایک گویے کی آوازی جو بیگار ہا تھا

منٰی ان تکن حقا تکن احسن المنی ولا فقد عشنا بهاژ منا وغدا واگری ہے تو بہتر آرزو ہے در شہم نے اس آرزو میں

آرز دا کرئ ہے تو بہتر آرز دے درنہ ہم نے اس آرز و میں ایک زمانہ بسر کرلیا ہے جو گزر چکا ہے۔اس درولیش نے نعرہ مارااور رحلت کر گیا۔ ابیا ہی ایک دا قعدالوطی رود ہاری بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درولیش کو گویے کی آ داز میں مصروف دیکھا میں نے بھی اس آ دازیر کان لگائے کہ اس کا گانا سنوں تو وہ غمنا ک آ داز

میں بیگار ہاتھا کہ:۔

امد كفى بالخصوع الى الذى جاريا لاصغاء (من فروتى سے استخص كى طرف ہاتھ پردھا تا ہوں جوسٹنے كى سخاوت كرتا ہے)

اس درولیش نے نعرہ مارا اور مرگیا۔ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ایرا ہیم خواصؓ کے ساتھ پہاڑی راستہ پرچل رہاتھا تو میں نے خوشی میں آ کر بیشعر پڑھا۔

صبح عند الناس انى عاشق،
غير ان لم يعرفوا اعشقى لمن
ليس فى الانسان ششى حسن
الا واحسن منه صوت الحسن
اوكول كويرتو من طور يرمعلوم بكرش عاش بول مراضي بيام بيل كم
يس كس كا عاش بول انبان يس توكونى چيز الحيى تيس سوائے اسكى آ واز

مجھ سے حضرت اہراہیم خواص نے کہا کہ دوبارہ پڑھی میں نے دوبارہ پڑھے تو آپ
نے وجد کی حالت میں زمین پر پاؤں مارے میں نے خور سے دیکھا تو آپ کے قدم پھر میں اس
طرح گڑے ہوئے جوئے جیسے کہ موم میں ہوں پھر میں نہیں آپ ہے ہوئی ہو کر گر پڑے ، جب
ہوئی میں آئے تو فر مایا کہ میں باغ بہشت میں تفالیکن تو نے نہیں دیکھا۔ اس متم کی بہت می
حکایات ہیں گریہ کتاب ان کی تحمل نہیں ہو سکتی ہیں نے پیشم خودایک درویش کو آذر ہا مجان کی
بہاڑیوں میں چلتے ہوئے جلدی جلدی بیاشعار پڑھتے دیکھا جوساتھ ساتھ آہ وزاری بھی کرتا چلا
جار ہا تھا۔

والله ماطلعت شمس ولا غريت الا وانت في قلبي ووسواسي ولا جلست في قوم احدثهم الا وانت حديثي بين اجلاسي ولا ذكرتك محزونا ولا طريا الا وحيك مقرون يانقاسي

ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا من في الكاس فلو قدرت على الاتيان زرتكم مكبا على الوجه و مثيا على الراس

خدا کی شم مجھ پرکوئی دن ایسائیس گذرا گرتومیرے دل ش اور میرے خیالات میں بسا
ہوا ہوتا ہے میں نے کی مجلس اور توم میں تیری بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی ، میں نے تیرا
ذکر خوشی وثم کی حالت میں اس طرح کیا ہے کہ تیری محبت میرے ہرسائس میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔
میں نے بیاس کی حالت میں ہمیشہ اس طرح یائی بیا ہے کہ بیا لے میں تیراتضور و خیال رہا گر میں
آپ کے پاس آنے کی طاقت رکھتا تو منہ اور سر کے مل جل کر تیری زیارت کے لئے حاضر
خدمت ہوتا۔ ان اشعار کے ساع سے اس ورولیش کی حالت نازک ہوگئی۔ تھوڑی دیر پھر سے
پشت لگا کر سہارا لیتے ہوئے بیٹھا اور فوت ہوگیا۔ خدااس پر رحمت فرمائے۔

## ہوس انگیزاشعار کے ساع کی کراہت

مشارک کاایک گروہ تھا کہ اشعار اور خوا کے ساتھ اس طرح پڑھنا کہ تروف خارج کی حدود سے تجاوز کر جا کی سننا کروہ بجھتا ہے ، بیر گروہ نہ صرف خود پر بیز کرتا رہا ہے بلکہ اپنے مریدوں کو بھی منح کرتا رہا ہے جس ش کافی صد تک مبالفہ ہے۔ ان کے چند گروہ بیں اور ہر گروہ کے نزد یک ایک خاص علم سے۔ ایک گروہ ہائے کے حرام ہونے کے لئے کی روایتیں پیش کرتا ہے ، اس سلسلہ میں وہ سلف صالحین کے بیروکار بیں جیسا کہ حضرت رسول کر پہلے کا حضرت مان بن ثابت کی لونڈی کو گانے سے ڈائٹ کرروکنا اور عبیہ کرنا۔ حضرت عرفا ایک گانے والے صحاب بن ثابت کی لونڈی کو گانے سے ڈائٹ کرروکنا اور عبیہ کرنا۔ حضرت عرفا ایک گانے والے صحابی کو کوڑے گانا حضرت محاویہ براس وجہ سے اعتراض کرنا کہ ان کے پاس گانے والی لونڈیاں تھیں اور حضرت حواجہ پراس وجہ سے اعتراض کرنا کہ ان کے پاس گانے والی لونڈیاں تھیں اور حضرت محاویہ براس وجہ سے اعتراض کرنا گارہی تھی اور فر مایا کہ دوہ شیطان کی سیلی ہے اس طرح کی اور بہت می روایات ہیں ٹیزیہ گروہ کہتا ہے کہ موجودہ اور گذشتہ زمانہ کی تمام امت مسلمہ کا اس پرا جماع ہے کہ ریم کروہ ہے تی آئی گروہ تو اسے مطلقا حرام گہتا ہے۔ اس معنی میں حضرت الوالحارث بنائی رحمت الشاملیہ میان کرتے ہیں کہ شسام کا بہت

شوقین تقاایک رات میرے جرے میں ایک مخص آیا اس نے مجھے سے کہا کہ طالبانِ تق کی ایک جماعت مجتمع ہوئی ہے اور وہ آپ کے دیدار کی مشاق ہے اگر آپ قدم رنجے قر مائیں تو کرم ہوگا۔ میں نے کہا چلومیں آتا ہوں۔ پھر میں اس کے پیچھے چل دیا۔وہ مجھے ایک ایسے گروہ کے پاس لے کیا جوحلقہ بائدھے بیٹھا تھا اوران کا نیخ ان کے درمیان تھاان سب نے میری عزت کی اورممتاز جگه پر مجھے بٹھادیا۔اس نینخ نے مجھے سے کہاا گراجازت ہوتو کھے اشعار سنوا وَل؟ میں نے اجازت وے دی۔ دو مخصول نے خوش الحانی کے ساتھ ہم آواز ہو کرایسے اشعار گائے جو شاعروں نے فراق میں کہے بننے وہ سب وجد میں کھڑے ہو گئے تعرے اور لطیف اشارے کرنے لگے میں ان کے حال پر جیرت زوہ ہوکررہ کیا اور بڑا محظوظ ہوا یہاں تک کمبیج نمودار ہوگئی اس ونت اس جیخ نے مجھے سے کہا، اے بیٹنے! آپ نے مجھے سے دریافت ندفر مایا کہ بیل کون مول؟ اور کس کروہ سے تعلق رکھتا ہوں؟ میں نے کہا تمہاری حشمت مجھے بدور یافت کرنے میں مانع رہی۔اس نے کہا میں عزازیل ہوں جے اب اہلیس کہتے ہیں اور بیسب میرے فرزند ہیں اس جگہ بیٹھنے اور گانے سے مجھے دو فائدے منے ایک بیر کہ میں خود جدائی اور فراق کی مصیبت میں جتلا ہوں اور نعمت کے دنوں کو با دکرتا ہوں دوسرے بیر کمتنی لوگوں کوراہ ہے بھٹکا کرغلط راستہ پرڈالتا ہوں۔فر ماتے ہیں كداس كے بعد ميرے ول سے ساع كاراده اوراس كاشوق جاتار ہا۔

حضور سیدنا داتا تینج بخش رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ پیل نے حضرت امام شیخ ابوالعہاس
اشقائی رحمته الله علیہ سے سناہے وہ فرماتے تھے کہ بیل ایک دن ایسے اجتماع میں شریک تھا جس
کے پچھلوگ سماع میں مشغول تھے اور ان کا سر دار ان کے در میان رقص کر رہا تھا اور ان میں دوڑتا
پھر رہا تھا۔ وہ اس سے مخطوظ ہورہے تھے ادر پچھلوگ ایسے تھے جو اس اندیشہ کے پیش نظر، کہ
مریدین اس بلا و بیہودگی میں جتلانہ ہوجا کیں ان کی تھلید نہ کرنے گئیں۔ معصیت کے کنارے پر
کھڑے ہوکر تو بہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں ان کی تھاید نہ کرنے اجتماع نہیں کر رہے تھے بلکہ فتنہ و بلا
کے جون کا ارادہ ان کی صلاحیتوں کو شخ نہ کردے کیونکہ بیلوگ ساع نہیں کر رہے تھے بلکہ فتنہ و بلا

حفرت جنید بغدادی رحمته الله فرماتے ہیں که انھوں نے ایپ ایک مرید سے ابتدائے تو بہ کے وفت تصیحت فرمائی کہ اگرتم دین کی سلامتی اور تو بہ پراستقامت جا ہے ہوتو اس ساع سے

## Kashf-ul-Mahjoob - 47.0

دور رہنا جوصوئی لوگ سنتے ہیں۔ ندان ہیں شریک ہونا اور ندان کے ساتھ ہیٹھنا جب تک کہتم جوان ہو۔ جب تم بوڑھے ہوجا و تو ایسے فعل سے بازر ہنا جس سے لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔
ایک گروہ کہتا ہے کہ ساع والوں کے دوگروہ ہیں۔ ایک لائی دوسرا الی ۔ لائی سراسر فتنہ ہیں اور وہ خدا سے نہیں ڈرتے۔ دوسرا الی وہ مجاہدہ وریاضت ہیں رہنے اور مخلوق سے کنارہ کش ہوکرا ہے آ پ کوفتوں سے بچاتے ہیں بیلوگ خدا کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ گرہم نداس گروہ سے جہوڑ دیں اور ایسی گروہ سے جہوڑ دیں اور ایسی باتوں میں مشغول ہونا جو ہمارے وقت کے موافق ہوزیا دہ بہتر ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں اور ایسی باتوں میں مشغول ہونا جو ہمارے وقت کے موافق ہوزیا دہ بہتر ہے۔

ایک گروہ بہ کہتا ہے کہ جب عوام کے لئے سائ میں فتنہ ہے اور ہمارے سننے سے لوگوں کے اعتقاد میں تذہب واقع ہوتا ہے اور ہمارے درجے سے لوگ غافل وجھوب ہیں اور وہ ہماری وجہ سے گٹاہ میں بنتلا ہوتے ہیں تو ہمیں لازم ہے کہ ہم عوام پر شفقت کریں اور خاص لوگوں کو تھیں جب کہ ہم عوام پر شفقت کریں اور خاص لوگوں کو تھیں جب کہ ہم عوام پر شفقت کریں اور خاص لوگوں کو تھیں جب کہ ہم عوام ہیں مدوسروں کی خاطروہ اس سے بازر ہیں۔ بیطریقہ بہت اچھاہے۔

ایک گروه بیر کہتا ہے کہ بی کر کھا ہے گا ارشاد ہے کہ 'ومین حسین اسلام المرم تدرك مالا بعدید ''اسلام کے نیک خصائل میں سے بیہ کہ لا لین اور بے کارچیزوں کوچھوڑ دے۔ لبندا ہم الی چیزوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس سے دور ہیں کیونکہ لا لیعن چیزوں میں مشغول ہونے سے دفت ضائع ہوتا ہے۔ حالا نکہ دوستوں کے زدیک ان کا اپناوفت برا اعزیز ہوتا ہے اسے ضائع نہ کرنا جا ہے۔

خاص لوگوں کا آبک گروہ بیکہتا ہے کہ ساع خیر ہے اور اس کی لذت مراد کو پانا ہے بیہ بچوں کا کام ہے کیونکہ مشاہدے میں خیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لئے مشاہدے سے بی تعلق رکھنا جا ہے۔ البندا ساع کے احکام بیر ہیں جسے میں نے اختصار سے بیان کر دیا ہے۔ اب مشاکخ کے وجد، وجودا ورتوا جد کو بیان کرتا ہوں ویا لٹدالتو فیق

بتيسوال باب

# وجد، وجود، اورتواجد کے مراتب

واضح رہنا چاہئے کہ وجد وجود، دوٹوں مصدر ہیں وجد کے معنی اندوہ وغم اور دجود کے معنی پانے کے ہیں۔ جب دوٹوں کا فاعل ایک ہوٹو بج مصدر کے فرق کے اور کوئی فرق نہیں ہاتی رہتا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے'' وجد، یجد، وجود اور وجدانا'' اور جیسے'' وجد، یجد، وجدا'' جس کے معنی اندو آئیں کے ہیں۔

نیز جب تو گری کے معنی بیل ہوگا تو '' وجد، پیجد، جدة '' مستعمل ہوگا اور غصہ کے معنی بیل ہوگا تو '' وجد، پیجد، موجدة '' مستعمل ہوگا۔ بیسب مصادر بیل نہ کہ افعال دشتنقات اورابل طریقت کے نزدیک وجداور وجود سے اُن دُوحالتوں کا اثبات ہے جوساع بیل طاہر ہوتے ہیں۔ ایک غم وائدوہ اور دوسر احصول مراد کی کامیا بی کی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ غم وائدوہ کی حقیقت، مجوب کا گم جوتا اور مراد کا نہ پانا ہے اور حصول مراد کی حقیقت، مراد کا پاتا ہے۔ حزن و وجد کے درمیان فرق بیہ کہ جوتا اور مراد کا نہ پانا ہے اور حصول مراد کی حقیقت، مراد کا پاتا ہے۔ حزن و وجد کے درمیان فرق بیہ کہ حزن اس غم کو کہتے ہیں جو ایٹ نصیب بیل ہواور وجد اس غم کو کہتے ہیں جو ایٹ نصیب بیل ہواور وجد اس غم کو کہتے ہیں جو مجبت کے طریقتہ پر دوسروں کے نصیب بیل ہو۔ بیٹمام تغیرات طالب کی صفت ہیں ''السے بی موجد کے لایک بیش ہوا اور وجد کی کیفیت ، افظ و عبارت بیل بیان نہیں کی جاتی کیونکہ وہ معائد بیل میں اور الم ہے اور غم والم کی کیفیت کھی نہیں جاستی۔ معائد بیل غم والم ہے اور غم والم کی کیفیت کھی نہیں جاستی۔

وجدایک باطنی کیفیت ہے جو طالب ومطلوب کے درمیان ہوتی ہے کیونکہ کشف میں باطنی حالت کا بیان اوراس کے وجود کی کیفیت و کمیت کا نشان واشارہ سے جو نہیں ہوسکتا اس لئے کہ مشاہدہ میں یک گونہ خوشی ہے اور خوشی ، طلب سے حاصل نہیں ہوتی ہے اور وجودا یک طلب ہے جو محبوب سے حب کوئہ خوشی ہے اور اس کی حقیقت کا اظہار واشارہ ناممکن ہے۔ میر سے نزدیک وجد، دل کوغم والم بینجنے کا نام ہے خواہ دہ خوشی سے ہویا غم سے ، تکلیف سے ہویا راحت سے اور وجود دلی غم کا آلہ ہے۔ اس سے مراد کچی محبت ہے۔ واجد کی صفت ہے الت جوش اور شوق ، حرکت ہوگی یا ہوگی یا ہوگی۔ سے اس کے موافق سکون ہوگی۔

ليكن آه وفغال كرني وزارى كرني وغمرك في مناحت ياني ، تكليف اللهاني

اور خوش ہونے کی صورت میں مشائخ طریقت کا اختلاف ہے کہ آیا وجد کھمل ہوتا ہے یا وجود؟
مشائخ فرماتے ہیں کہ وجود مریدوں کی صفت ہے اور وجد عارفوں کی توصیف چونکہ عارفوں کا درجہ مریدوں سے بلند ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ان کی صفت بھی ان سے بلند تر اور کامل تر ہو ۔ جو چیز حاصل ہونے اور پانے کے تخت آتی ہے وہ مدرک ہوتی ہے ، موصوف وصفت ایک ہی جس کے ہوتے ہیں اور یہ کہ اور اک حد کا اقتصاء کرتی ہے اور تن تعالے بے صدہ البندا بندہ کا پانا جبر مشرب و مل کے نہ ہوگا اور جس نے نہ پایا وہ طلبگار ہوتا ہے اور اس میں طلب منقطع ہوتی ہے۔ اور وہ اس کی طلب سے عاجز ہوتا ہے اور وجد ان کی تحقیقت ہوتی ہے۔ اور وہ اس کی طلب سے عاجز ہوتا ہے اور وجد ان کی تحقیقت ہوتی ہے۔

ایک گروہ بہ کہتا ہے دجد ، مریدوں کی سوزش ہے اور وجود مخبوں کا تخفہ مریدوں سے محبّوں کے درجہ کی بلندی مقتفی ہے کہ طلب کی سوزش سے ، تخفہ مل اور زیادہ آرام دہ ہے اس کی وضاحت اس حکایت میں ہے کہ:۔

ایک دن حفرت فیلی رحمته الله علیه این حال کے جوش میں حفرت جنید بغدادی کے پاس آئے انھوں نے ان کو ممکنین دیکھا تو عرض کیا کہ اے فیج اکیا ہات ہے؟ حفرت جنید نے فرمایا ''من طلب وجد''جس نے چا ہایا لیا۔ حضرت بی نے عرض کیا''لا بل من وجد طلب ''نہیں بلکہ جس نے یا یا وہ طالب ہوا۔

اس کے معنی میں مشائ فرماتے ہیں کہ ایک نے وجد کا پید دیا دوسرے نے وجود کا اشارہ کیا۔گرمیرے نزدیک حضرت جنید کا قول معتبر ہے اس لئے کہ بندہ جب جان لیتا ہے کہ اس کا معبود، اس کی جنس کا نہیں ہے تو اس کا فم طویل ہوجا تا ہے۔ اس کتاب میں اس بحث کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کیا جاچکا ہے۔

مشائع طریفت کا اس پراتفاق ہے کہ غلبہء وجدسے غلبہء علم اقویٰ ہوتا ہے کیونکہ جب قوت، وجد سے غلبہ وہلم اقویٰ ہوتا ہے کیونکہ جب قوت، وجد کے غلبہ کو ہوتی ہوتا ہے اور جب نوت ہام کے غلبہ کو ہوتی ہے تو واجد خطر کے کل میں ہوتا ہے اور جب نوت ہام کے غلبہ کو ہوتی ہے تو عالم امن کے کل میں ہوتا ہے۔

خلاصه وکلام بیب که طالب حق ، ہر حال میں علم وشریعت کا فرما نیر دارر ہے کیونکہ جب وجد سے مغلوب ہوجا تا ہے تو اس سے خطاب اٹھ جا تا ہے اور جب خطاب اٹھ جا تا ہے تو تو اب و عمّاب بھی اٹھ جا تا ہے۔ جب تو اب وعمّاب اٹھ جائے تو عزت و ذلت بھی اٹھ جاتی ہے۔ اس

وقت اس کا تھم دیوانوں اور پاگل جیسا ہوتا ہے۔ نہ کہ اولیا اور مقربین جیسا؟ جب بندے کے غلبہ والد بالد مقربین جیسا؟ جب بندے کے غلبہ والد بھر تاہ ہوتو بندہ اوامر ونوائی کی پٹاہ گاہ بیل ہوتا ہے اور جن غلبہ تالب ہوتو بندہ صدود سے خارج ہوکر وہ ہمیشہ صاحب شکر ہوتا ہے اور جب غلبہ علم پر حال کا غلبہ غالب ہوتو بندہ صدود سے خارج ہوکر اپنے تقص مے کی میں خطاب سے محروم ہوجا تاہے۔ اس وقت یا تو معذور ہوگا یا مغرور؟ بعینہ بی معنی حضرت جنید کے قول کے ہیں۔ اس لئے کہ دوئی راستے ہیں ایک علم سے دوسر عمل سے۔ اور جوعمل علم سے بغیر ہواگر چہ بہتر ہو محروہ جہل وقتص ہے۔ اور دوغلم جو کل کے بغیر ہو بہر طور موجب عزت وشرف۔ اس بنا پر حضرت بایز یہ بسطا می رحمت اللہ علیہ فریاتے ہیں کہ 'اہل ہمت کا موجب عزت وشرف۔ اس بنا پر حضرت بایز یہ بسطا می رحمت اللہ علیہ فریاتے ہیں کہ 'اہل ہمت پر کفر کی کوئی صورت نہیں ہنتی اگر خور کیا جائے اتو اہل ہمت ہو کفر کے ساتھ ہوآ رز دوا لے ایما ندار سے زیادہ صورت نہیں ہنتی اگر خور کیا جائے اور اگل ہوتا ہے۔ کو الل ہوتا ہے۔

مفترت جنید نے حصرت جبالا کے بارے میں فرمایا جبلی مست ہے اگر وہ مست مستی سے افاقد یا جا کیں تو اسے در الے والے مول کہ کوئی بھی ان سے قائدہ ، حاصل نہ کر سکے۔

ایک مردنبه حفرت جنید، حفرت محد بن سرین اور حفرت الوالعباس بن عطارهم الله ایک جگه بخط شخفوال نے چنداشعارگائے دونوں باہم وجد کرنے گئے اور حفرت جنید ساکن بیٹے رہے۔ وہ کہنے گئے اے شخ ،اس ساع میں آپ کا کوئی حصرت بنیں؟ حفرت جنید نے الله تعالی کا بیہ قول پڑھا ' تحصر به جامدة وهی تمر من السماء بن مم ان کوجامدوساکن خیال کرتے ہوجالا تکہ وہ گرز رہے والے بادلوں کی ماننگر رجاتے ہیں۔

بحالت وجد، تواجد تکلف ہے تواجد سیہ کو دون کے انعام وشواہد کو دل پر پیش کرنا اور وصل وآ داز کی قکر کرنا'' بیکام جوانمر دوں کا ہے۔

ایک گرده اس پیس محض رسمول کا پابند بنا ہوا ہے جو گا ہری حرکتوں کی تقلید کرتا، با قاعده رقص کرتا اور ان کے اشاروں کی نقل اتارتا ہے بیرحرام محض ہے۔ ایک گروہ محقق و ثابت قدم ہے اس بیس محض مراد، مشارکنے کے درجات اور ان کے احوال کی طلب ہے نہ کہ خالی رسموں کی تقلید اور حرکتوں کی پیروی، نی کریم ایک کے کا ارشاد ہے کہ 'من منشب بقوم فھو مذہم ''جس نے حرکتوں کی پیروی، نی کریم ایک کا ارشاد ہے کہ 'من منشب بقوم فھو مذہم ''جس نے جستوم کی مشابہت کی وہ انھیں میں سے ہے۔ اور بیمی ارشاد ہے کہ 'اذا قدر اُ تسم المقد آن

WWW:NAFSEISLAM:COM

ف اب کی افان لم دیکی افتداکی "جبتم قرآن پڑھوتورد کی اگررونہ سکوتورونے کی شکل بنالو؟ بیصدیث مبارک تواجد کی اباحت پرشاہروناطق ہے۔ اس لئے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ہزارمیل جھوٹے قدم چانا ہوں تا کہ ان میں سے کوئی ایک قدم تو سچا ہوجائے۔ واللہ اعلم بالصواب

#### ينتيسوان باب -

## رفص اورأس كے متعلقہ امور

واصح ہو کہ شریعت وطریقت دونوں میں رقص کی کوئی اصل تہیں ہے اور تمام عقلاء کا ا تفاق ہے کہ لہوا ور تھیل ہے خواہ بکوشش ہوخواہ بیہودگی سے ہوئغود باطل ہے۔کوئی ایک بزرگ بھی اسے پستر تبیں کرتا۔ نداس میں کسی نے غلوکیا ہے۔اس بارے میں اہل حشو کا ہر قدم یا جوت جو بھی ہے وہ سب بطلان بربنی ہوگا۔مثلاً اگروہ بیربیل کہ وجد کی حرکتیں اور اہلِ تو اجد کے معاملات رقص کی ما نند ہوتے ہیں۔ بیہ باطل ہے بیہورہ لوگوں کا ایک گروہ اس میں ان کی تقلید کرتا اور قلو برتنا ہے۔اتھوں نے اسے اپٹا تمریب بنالیا ہے۔ میں نے عام لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیر خیال کرتے ہیں کہ خمصب تصوف اس کے سوا ہے بی تہیں جے وہ اختیار کئے ہوئے ہیں اور ایک گروہ تو اصلیت ہی کامشر ہوگیا ہے۔انغرض رقص ،شرعاً اور عقلاً تمام لوگوں کے لئے براہے اور بیرمال ہے کہ بزرگ لوگ ایسا کریں۔البتہ جب اہلِ دل میں کوئی سیکی یا محفت ممودار ہوتی ہے اور ہاطن پر اس کا غلبہ ہوتا ہے اور دفت میں تفویت پیدا ہو جاتی ہے تو حال اپنا اضطراب ظاہر کرتا ہے اس وفتت تزتب ورسوم اوربا قاعدتي مفقو دجوجاتي بالبيحاضطراب مين جو كيفيت نظرآتي بب نه تؤوه رتص ہے ندیا وں کی جھنکاراور نہاں ہیں طبع کی پرورش بلکہ بیاضطراب توابیا ہوتاہے کہ جان کو کھلا ويتاب بيبات مراسر بعيدب كداس اضطراب كورتص كهدديا جائ حالاتكه اضطراب ابياحال ے بھے زبان وگفتار شن الباج اسكتا۔ "من لم يذق لايدرى النظر في الاحداث جس نے اس کا مزہ نہ چکھاوہ طاہری اطوار کونبیں جان سکتا۔

نوعمروں کودیکھنا اوران سے مجالست کرنا تھے ہے۔ اوراسے جائز رکھنے والا کا قربے اس سلسلہ میں جوبھی دلیل دی جائے وہ بطالت و جہالت کا ثبوت ہے۔ بیں نے جاہلوں کے ایک کروہ کودیکھا۔ وہ اہلِ طریقت پرالی ہی جہت دھرتے ہیں مجران کا اٹکارکرتے ہیں اورایک کروہ ایسا بھی دیکھا

ہے جس نے اسے اپنامشرب بنالیا ہے۔ تمام مشاری نے اسے آفت جانا ہے۔ بیا اڑ حلولیوں نے باقی رکھا ہے۔اللہ نعالی ان برلعنت برسائے۔ واضح ربنا جاہئے کہ کیڑے مجاڑنا صوفیاء کرام کے درمیان مشہور عادت ہے۔ بزے بوے اجتماع میں جس میں مشارکتے کیار موجود ہوتے صوفیوں نے کیڑے میجاڑے ہیں۔ میں نے علماء كروه كود يكها ب جواس كمنكر بين اور كينت بين كدورست كيرْ ب كو بيها زْ نا ناجا تز ب اوربيه محال ہے کہ سی فسا وست جس سے ان کی مراداصلاح ہواستے درست کہا جائے۔ تمام لوگ درست كيڑے كو بھاڑتے اور كاشنے ہیں پھرائے سينے ہیں۔ مثلاً آسنین، دامن، چولی وغيرہ ہرا يک كو کا ش کا ث کر سینے اور درست کرتے ہیں۔اس میں کوئی فرق نبیں کہ کوئی کیڑے کو تنواکرے کرے بھراٹھیں سنتے اورکوئی بانچ کھرے کرے اور سئے۔ باوجود بکہ ہر دہ کھڑا جسے بھاڑا کیا اسے می دیا جائے۔اس سے ایک موس کے ول کی راحت ہے اس سے جو گدڑی تیار ہوتی ہے وہ ان کی ضرورت کو بورا کرتی ہے۔ اگر چہ طریقت میں کیڑا بھاڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ البند بحالید ساع، درست کیڑانہیں بھاڑ نا جائے کیونکہ بیاسراف کے سوا کیجہ بھی ہیں ہے۔لیکن اگرسامع پر ابياغلبه طاري موجائي جس سے خطاب اٹھ جائے تو وہ بے خبر اور معذور ہے۔ جب سي كابير حال موجائے اور کوئی اس کی وجہ سے کیڑے مجاڑے اس کو جائز ہے۔الل طریقت کے کیڑے مجازنے کے سلسلہ میں تین منتم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو درویش خود اینے کیڑے مجازے میہ بحالتِ ساع،غلبہ و حال کے تھم میں ہوگا۔ دوسرے وہ لوگ جومرشد ومقتداء کے تھم سے کپڑے بھاڑیں مثلاً کوئی استغفار و توبہ کی حالت بیں کسی جرم کے سبب کیڑے بھاڑے اور وجد وسکر کی حالت میں کپڑے بھاڑے ان میں سب سے مشکل تروہ کپڑے بھاڑ ناہے جو ساع میں کرتے ہیں؟ بیردوسم کے لوگ ہیں ایک مجروح وزخی دوس ہے ورست۔ مجروح کی دوشرطیں ہیں۔یا کیڑے کوئی کراہے دے دیں باکسی اور درویش کودے دیں۔ یا تنمرک کے طور پر بھاڑ کرتقشیم کر دیں، کیکن جب کپڑا درست ہوتو ہیرد بکھتا جاہئے کہ کپڑا میماڑنے والے یا اتار کر پھینک دینے

واليامع دروليش كى كيامراد ہے۔ اگر قوال كو دينا مراد ہے تواسے دے ديا جائے اور اگر مراد جماعت کودینا ہے تواتھیں دے دیا جائے اورا گر کوئی مراد طاہر نہ جو بلکہ یونہی اتار کر پھینک دیا ہے تؤمر شد کے تھا ہی تھل کیا جائے اگروہ جماعت کودینے کا تھم دیے تو بھاڑ کران میں تقسیم کر د یا جائے۔اگرکسی درولیش یا قوال کودینے کا حکم دے تواسے دیا جائے۔کیکن اگر قوال کو دیتا معروف ہونو درولیش بااصحاب کے مراد کی موافقت شرط نہیں ہے۔ کیکن اگر انفاق مقصود ہونو پھر درولیش کا کپڑا توال کونہ دیں کیونکہ بینااٹل کو بینا ہوگا اور جو کپڑا درولیش نے یا تو حالت اختیار میں دیا ہوگایا حالت اضطرار میں۔اس میں دوسروں کی موافقت کی کوئی شرط نہیں ہے اور اگر جماعت کے ارادے سے کیڑے کوعلیحدہ کیا یا کسی مراد کے بغیر بتواس صورت میں مراد کی موافقت شرط ہے اور جب جماعت کیڑا بھینکنے میں متفق ہوتو مرشد کولازم نہیں کہ وہ در وییثوں کے کیڑے قوالوں کو دے۔ کیکن بیرجائز ہے کہ کوئی محت اپنی طرف سے کوئی چیز قوال پر قربان کر دے اور ان کے کیڑے درویشوں کولوٹا دے یا پھاڑ کرسب کونشیم کر دے۔آگر کپڑامغلوبی کی حالت ہیں گریڈا ہے تواس میں مشارکنے کا اختلاف ہے۔ اکثر کے نزدیک اس حدیث کی موافقت میں قوال کودے دیا جائے کہ حضورا کرم اللے کے کا ارشاد ہے کہ جس نے فکل کیا وہی مقتول کے سامان کا حفدار ہے۔ ا كرقوال كونددين توطريقت كے علم سے باہر فكاتا ہے۔ ايك كروہ بد كہتا ہے اور بيد بات ميرے نزدیک بھی محمود ہے کیونکہ بعض فقہا کا بھی مشرب ہے کہ مقتول کا سامان بادشاہ کی اجازت کے بغیرقاتل کونہ دیا جائے یہی علم طریقت میں مرشد کا ہے۔ کہ بغیر مرشد کے علم کے وہ کیڑا توال کونہ دیں۔اگر مرشد جاہے کہ قوال کو نہ دیا جائے اور کسی کو دے دیا جائے تو کوئی حرج تہیں ہے۔ والله اعلم بالصنواب-

#### آ دابساع

واضح رہنا چاہئے کہ آ داب ساع بی شرط بیہ کہ جب تک ضرورت نہ ہوساع نہ کرے اور اسے اپنی عادت نہ ہوساع نہ کرے اور اسے اپنی عادت نہ بنائے۔ لیکن بھی بھی ساع کرے تا کہ اس کی عادت دل سے نہ جائے۔ لازم ہے کہ پوفت ساع ، کوئی مرشداس مجلس میں موجود ہوا وربیکہ مقام ساع ، عوام سے خالی ہوا دربیکہ مقام ساع ، عوام سے خالی ہوا دربیکہ قوال صاحب عوص ہول اور دل مشاغل سے خالی طبیعت لہو و کھیل سے نفرت

كرنے والى موتوبيشرط بي تكلف كوا محاديا جائے اور جب تك ساع كى قوت ظاہر ند موتوند سُنے اس میں مبالغه شرطنبیں۔اورجب ساع کی قوت ظاہر ہوتو بیشرطنبیں ہے کہ اس قوت کواسیے سے دور کرے بلکہ جبیبا اقتضاء ہوو بیا کرے اگروہ ہلائے تو ملے اور اگر ساکن رکھے تو ساکن رہے۔ طبعی قوت اور وجد کی سوزش کے درمیان فرق محسوں کرے۔سامع پر لازم ہے کہ اس میں اتنی قوت ويد موكددار واردين كوقيول كرسكے اوراس كاحق اداكر سكے اور جب واردين كا غلبدل بر ظاہر ہوتو اسے بتکلف اینے سے دور ندکرے۔ جب سامع کی قوت برداشت جاتی رہے تو بینکلف جذب نہ کرے اور لازم ہے کہ بحالت حرکت کسی سے مدد کی توقع ندر کھے اگر کوئی مدد كرے تومنع بھى نەكرے اوراس كى مراداوراس كى نىيت كوندآ زمائے كيونكداس بيس آ زمانے والے کو بہت پر بیٹانی اور بے برکتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی کے ساع میں دخل شدرے اور اس کا وفت پراگندہ ندکرے۔ نداس کے حالات میں تضرف کرے۔ لازم ہے کہ اگر قوال اچھا کلام سُنائے تواس سے بیرنہ کیے کہتم ،اچھا کلام سنایا ادرا کرنا پیندیدہ ہوتو بُرا بھی نہ کیے اورا کر دہ ابیا ناموزوں شعرجس سے طبیعت کونا گواری ہوتو بیرند کے کداچھا کبواور دل میں اس سے خصد ند كرے۔اسے درمیان میں ندو تیکھے بلكہ سب حوالہ وحق كردے اور درست ہوكر شنے اگر كسی كروہ كو حالت ساع میں دیکھے اوراسے اس سے قائدہ نہ جواتو بیشر طالبیں ہے کہ اسینے صحو کے سبب ان کے سكركا انكاركرے۔ لازم ہے كداہے دفت كے ساتھ آرام ہے اس سے ان كو فائدہ ہوگا۔ صاحب وفت کی عزت کرے تا کہاس کی بر کمتیں اسے پہنچیں۔

حضور سیدنا داتا تینج بخش رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ میں اسے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ مبتد بوں کوساع کی اجازت نددیں تا کہ ان کی طبعیت میں یکسوئی رہے کیونکہ پراگندگی میں برے خطر ہے اور بردی آفتیں ہیں۔ اس لئے کہ چھتوں سے اور اونچی جگہوں سے عور تیں بحالتِ ساع ان کودیکھتی ہیں۔ اس سیسے معین کوشد یہ تجابات کا سامنا کرنا پردتا ہے۔

لازم ہے کہ نوخیز لڑکوں کو بھی درمیان میں نہ بھا تھیں اور ایسا بھی نہ ہونے ویں۔

اب میں اُن جابل صوفیوں سے جنھوں نے ان بانوں کو اپنا ندہب بتا رکھا ہے اور صدافت کو درمیان سے ہم اور صدافت کو درمیان سے ہٹادیا ہے خدا سے استغفار کرتا ہوں کیونکہ اس فتم کی آفتیں ہم جنسوں سے مجھ پر گزر چکی ہیں اور حق نعالی سے توفیق و مدد کا خواستگار ہوں تا کہ میرا ظاہر و باطن ہر فتم کی آفتوں

سے محفوظ رہے۔ میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کتاب کے احکام اور ان کے حفوق کی رعابیت محوظ رکھیں۔''

وييده التوفيق والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيراً والمدلة على المحدلة على المحدلة على المحدلة على احمانه كتاب متطاب السلوك الى الحوب ترجمه كشف الحجوب آج ورقه ١٢٥ جون و ١٩٤ و مطابق ٢ مراجع المرابع و المر

غلام عين الدين تعيى اشر في الحدلله عرجب الرجب عاد كتوبروه

قطعة تأريخ طباعت كتاب منظاب "كشف الحوب" افرخامة نبرشامه

حضرت سيدعلى هجومرئ المعروف حضرت داتا تنج بخش رحمته الله تعالى عليه

سعيد كلشن قلر ونظر

رضاء الدین صدیقی کو طارق بیانِ و ذکرِ اہلِ حق ہے مرغوب كتاب معرفت افروز داتاً مرامی تام جس کا کھنے مجوب خدا کے اولیا کے جو ہیں شیدا یہ تصنیب علی اُن کی ہے محبوب اسے جھایا نفاست سے رضا نے یہ اُس کا کارنامہ ہے بُھت خوب اشاعت میں ہے اس کی کار قرما نجابت کا بھی جوش و جذبہ خوب طباعت کا ہے س اس کا "ادب" سے "چلی ہے باد فیض کھنے مجوب"

(محتر می محدرضاءالدین صدیقی زیدمجدهٔ کی نذر)

שומו=ומות

طارق سلطانیوری (لا مور) ۲۰۰۰ ۵ ک